

# اسسلام اورعيسائيت

11

مولانا محداد ريس كاندهلوي

www.besturdubooks.wordpress.com

كتنب خانة كى: دارالعلوم الاسلامىيە كامران بلاك،اقبال ٹاؤن لاہور

### دِسْدِلْاُ التَّحَمِّنْ التَّحَمِیْ التَّحَدِیْمِیْ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلیْ رَسُولِهِ اِلْکَرِیْمِ اکتان مَنْ دُ

حَقَى جَالَنَهُ اَلَهُ خَصِ طرح ابنے بندوں کا ظاہری اورجمانی حیات اورزندگ کے بقار اور تحفظ کے لئے تم مسم کے سامان بدیا فرمات ، طرح طرح کے میوے بیل اور فلے پیدا کئے اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے لباس اور مکان کو بدیا کہ یا ہے کہ بقدر ستروی دیا اور کسی کو تقدر ستروی دیا اور کسی کو تم کے الوان تعمت سے نوازا کسی کو ربائے کے لئے ایک جونیرا اور کسی کو تقدر ستر عورت دیا اور کسی کو علا فرایا ۔ اور کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو علا فرایا ۔ اور کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو بیش بہا مُکان اور زری خددت بہنایا ۔

نَحُنُ دَسَمُنَا بَيْنَهُ عُرِمَعِيْ شَنَهُ مُرفِي بِمِن بِمِن وَيوى زندگى بِس ان كروزى كو التُحَيْوةِ التُّهُ نُدِياً - تقيم كيا - تقيم كيا -

کسی کوسادہ نمیرہ گاؤزبان دیا اورکسی کو نمیرہ گاؤزبان عنیری جواہر والادیا کسی کوعت کر طبت گزردیا اورکسی کوعرق ما الحق جس کے لئے جو مناسب جانا وہ دیا ۔ اور جسمانی صحبت کی حفا سے لئے طبیعیوں اور ڈاکٹروں کو پیدا کیا اور طبی تواعد اوراصول ان کے قلب بیں القاد کے پسر جس طرح انسان کی چندروزہ زندگی کے لئے یہ سامان پیدا فروایا ، اسی طرح بن جا آتا نہ نے روحانی حیات اور زندگی کے لئے انبیاء و مرسلین کے توسط سے اپنی ہدایات و رسالیات و اور بندگی کے اللے انبیاء و مرسلین کے توسط سے اپنی ہدایات و ارشا دات اور تعلیمات و تلقینات کا سلسلہ جاری فروایا ۔ اور بندگی کرواور سے مجبوکہ جس اور بندگی کرواور سے مجبوکہ جس عبادات اور بندگی کرواور سے مجبوکہ جس عبادات اور بندگی کرواور سے مجبوکہ جس عبادت اور بندگی کرواور سے مجبوکہ جس عبادت اور بندگی کرواور سے محبوکہ جس عبادت اور بندگی کرواور سے محبوکہ جس عبادات اور بندگی کرواور سے محبوکہ جس عبادت اور بندگی کرواور سے کے بعد عبادت اور بندگی کرواور سے کے بعد کرو ۔ اور جبال اور مالک حقیق کے سامنے بہت ہوئے ۔ اور وہ تم کوان اعال کابدادیکا جس مرزندہ ہوگے اور مالک حقیق کے سامنے بہت ہوئے۔ اور وہ تم کوان اعال کابدادیکا جس مورزندہ ہوگے اور مالک حقیق کے سامنے بہت س ہوگے ۔ اور وہ تم کوان اعال کابدادیکا

نبى محلم اوررسول معظم حضرت آدم سے لے كرخاتم الانبياء والمرسلين محد مصطفے صلے الشرعليہ وسلم وعلى جميع انوائد من النبيتين والمرسلين وعلى له واصمايم الجعين تكت تمام انبياء ورسل انهيں امور کی تلقین کرتے آئے اس بی سی قوم ادرکسی فرقہ کی تحصیص بہیں ۔ لیکن برامور کہ خط کی کیا شان ہو تی چاہیتے ؟ اس کی عبادت اور بندگی کاکیا طریقہ ہے ؟ اس کے ارکان اور شرائط وآداب كيابين ، معادى كياحقيقت ب ؛ جزادا ورمنزاس كيامقصدب ؟ تبوت ورسالت کے کیامعنی ہیں ؟ انبیاء ومرسلین سے کیا اوصافت ہونے بیا میں ؟ کون امور حق جل شانهٔ کے نزدیک پیندیدہ اورکون سے ناپسندیدہ ہیں ؟ ان امور کا جواب تمسام ا دیان اور مناسب میں بیساں نمیں مل سکتا۔ اس اعتبارے ادیان اور مناسب میں فرق مرا ہے جس مذہب اور شریعیت میں ان باتوں کامفصل اور مکمل جواب ہو و بی دین سب سے نه با ده صح اور بهترا ورسب سے افضل اوا کمل ہے اور دہی مذہب عالمکیر ہے۔ حقرت آدم م سے لے كر صفرت مسى بن مريم صلى الله عليها وسلم تك جب قدر صحيف اور كتابير إسمان سے اتري، وہ ايك خاص قوم اور ايك خاص طبقه كى زند كى كے لئے كا فى تقيس مگرېمه گيرا ور عالمگيرنه تحتين اورزندگى كے تمام شعبوں كے لئے صادى شخين - توريين كى كتاب الدحباركوا على كرديكية ، زندگى كے تمام شعبون ميں سے صرف قربا فى اور تصاصل ماندون كى صلت وجرمت كے احكام اور حدود وتعزيرات مركور بي-اور توريت كى بانچوں كما بول بي جنت اورجهنم، قیامت اوربوم آخرت، اعمال کی جزاء اورمزا کابالکل ذکر دمیں صرف دنیوی بركتوب اورلعنتون كاذكرب كمضاك اطاعت كرفي والوسك لية دنياكى يه بركتين بي اور نا فرما عنوں سے ملتے یہ لعنین اور ذلتیں ہیں۔ انجیل میں قیامت کا اگر کھے ذکر آیا ہے ، تو بہت مجل اور مختصر- اخلاق ا ورروحانیت کی کچیر تعلیم ہے ۔ باتی دنیوسی اور اُخردی زندگی تھے شعبول محمنعلق كوئي تعليم مهين زبورس صرف مناجات اورخداک حمد اور ثناء ہے- احکام شریعیت کا بانکا دکرنید

انجیل میں زیادہ تر حضرت میں گا کے حالات اور معجزات کا ذکریہے۔ اسکام برائے نام ہیں. اور جو میچنے دودو جارجار درق کے ، عمد عقیق میں درج ہیں کہ جن میں سوائے کسی قصہ کے اور کسی شنے کا بیان نہیں ، ان کے ذکر کینے کی حاجت نہیں ۔

یعی ہلایت کے بوطریع اللہ نے انبیاء سابقین کومتفرقًا بتلاتے تھے، وہ سب کے سب مجتمعًا اللہ نے تم کو بتلا دیئے۔ دین اسلام کیا ہے، تمام محاسن ا درخوبیوں کامجموعہ ہے۔

محرن يُوست دم عين يديميناداري

أيجه خويال ممه دارند توتننا دارى

کون نہیں جاندا کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہیں۔ ایک بچین، ایک شباب اور ایک بیری۔ اور میری۔ اور میری۔ اور میری سب کومعلوم بیری۔ اور میرد در کا قتضا الگ بے اور میردور کی ضروریات جدا گانہ ہیں۔ اور میری سب کومعلوم بیدے کہ شیر خوارگ کے زمانہ کی غذا صرف مال کا دور یہ ہوتا ہے۔ جوں جو سن وسال بر مضفے جلتے ہیں، غذا بھی بدلتی جا تی ہے اورا حکام بھی بدلتے جلتے ہیں حکومت کی طرف سے بچوں اور انگرکوں ہیں، غذا بھی بدلتی جا تی ہے اورا حکام بھی بدلتے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے بچوں اور انگرکوں کے لئے ہوتا ہے

جوں جوں عقل وشعور برط مقتاجا ہے۔ اس قدرا حکام اور پابندیاں برط مقی جاتی ہیں۔ اس طرح نوع انسانی جب شیر خوارگ کا زمانہ گذار ہی تقی اتو اس کا دوحانی غذا دیعنی شریعیت ) بھی بہت عنفر تقی ۔ جوں جوں نوع انسانی نزتی کرتی رہی اوراس کاعقل وشعور برط مقتارہا ، تواس کیلئے احکام اور شریعیت بھی بہلے ہے برط کر آتی دہی ۔ جنی کہ جب نوع انسان اسپنے ادراک اورشور کے اوراس تعابل ہوگئی کہ دقیق سے دقیق مسائل سچھ سکے ، تواس کے لائے کی کامل اور کمل شریعیت انگاری کئی کہ جو ہرت مے گئی اوراس قابل ہوگئی کہ دقیق سے دقیق مسائل سچھ سکے ، تواس کے لائے کی کامل اور کمل شریعیت انگاری کئی کہ جو ہرت مے گئی اوراس شریعیت اورالیسے میچے اور معمل کے آئین اور توانین پرمشتی سبے اورالیسے میچے اور معمل معملے کہن ہیں ذرہ برابرا ختلال اورا صنحلال کا امکان نہیں ۔ اور نداس شریعیت کی مزورت ہے۔

اسى وجه سے حق تعالى شانه والتے ہيں :-

الْيُوكُمُ الْمُمَلِّتُ لَكُمْ دِنْيَكُمْ وَ اَنْتَمَمُّتُ عَنْيُكُمُ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دَيْنَكُمُ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا .

آج میں نے تمہارسے سئے دین کومکمل کردیا۔ اور اپنی نعمت تم پر بچدی کردی اور دین اسام تہاکہ لئے بیند کیا۔

اورائ تحیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اورا حسان کوپورا فرایا - اب نصاتک پینچنے کے
استا اسلام کے سوا اورکوئ راستہ نہیں اِنَّ اللّهِ یَنَ عِنْدَ اللّهِ الْاِ شَدَّمُ وَمَنْ یَبْتَغِ عَنْ یُرَدُ اللّهِ اِلْا شَدَرُمُ وَمَنْ یَبْتَغِ عَنْ یُرا اللّهِ اِنْ اللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

چشم بداندلیش که برکنده باد عیب نمساید هنرمش دنظر

## عيساتيون كالكاعتراض ادراس كاجواب

عیدائیوں نے اسلام پر بہت سے اعتراض کے ہیں۔ لیکن اپنے زعم میں ایک اعتراض کو بہت اہم اور مہتم بالشان سی کے کربیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن ہیں جس قدریمی عمدہ مضابین ہیں وہ سابقہ کتب سے لئے گئے ہیں۔ قرآن ہی کو نُ جدید شنے نہیں۔ لہذا کتب سابقہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے ؟ اسی بناء پر بہت سے پا دریوں نے بہت سی کتا ہی وارصالین عدم صرورت قرآن کے نام سے لکھے ہیں۔

اس وقت تحریر سے مقصدیہ ہے کہ تعلیم اسلام کا توریت وانجیل کی تعلیم سے مفابلہ کرکے یہ دکھلائیں کہ قرآن کی تعلیم کسی درجہ علی ا وراکس اورکس قدرا فضل ا وربرتر ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کسی قدرعقل سیم اور فہم ستقیم کے مطابق ہے۔ اور قرآن کی ان تعلیمات کولوگوں کے سامنے پیش کریں کرجن کا کسی کتا ہے بین ام ونشان می نہیں۔

مگرتیں اس سے کہ ہم تعصیلی جواب می طرف متوجہ ہوں۔علماء نصاری کی خدمت میں اُننا صرور عرض کریں گے کہ یہ سوال بعیبندانجیل پریمی وادد ہوسکتا ہے کہ انجبل ہیں وہ کون سے نئے جدیمیضا کینا ہیں جوتوریت اورکتب سابقہ میں موجود نہیں حضرت مہیج کا خود مقولہ ہے ش

در قیامت نک توریت کاشوشری نهیں بیٹے گا بیں بی اس کی تعین کے لیے آیا ہوں یا محضرت میں کے اس مقولہ کو بیش نظر کھ کر حضرات نصاری انجیل کی صرورت خابت کریں جا او مصاری عابر ہو کر میر جاب دیتے ہیں ۔ کہ روحانی تعلیم کے لئے انجیل کی صرورت ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچر بھی اس حقیقت کا جواب نہیں ہو سکا کہ انجیل یں وہ کون سی روحانی تعلیم ہے ، جو کتب سابقہ میں موجود نہیں ہے۔

قبل اس کے کہ ہم تعلیمات اسلام کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کو ذکر کریں ، یہ بتلادیا صروری ہے کہ انبیار ومرسلین کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خالق اور مخلوق ، بندہ اور خلایں تعلق قائم کرنے کے طریقے بتلائیں - اورضلا و در ذوالجلال کے احکام اور اوامر و نواہی اورمرضی اور نامرضی سے کا اکری اس سے بیر طروری نہیں ہے کہ بعدین آنے والا نبی من اولہ الی آخرہ کوئی جدید شریعیت اور نئے احکام ہی ہے کہ آئے۔ ورشہ حزت اردن اور حضرت بوشع اور دیگر حضرات انہیار بنی اسرائیل کی نبوت ورسالت کی کیا دلیا ہے۔ نیز حضرت میرج جو توریت کا نقطہ اور ایک شوشہ بھی بد لنے کے لئے نہیں آئے۔ نصار کی کے زعم باطل کی بنا درج ہما فی حیثیت ہی سے ان کی بوت ورسالت کی کورنہیں کے زعم باطل کی بنا درج ہما فی حیثیت ہی سے ان کی بوت ورسالت کی کورنہیں بھلائی بنا درج ہما فی حوالہ دیں کہ جو کہ تب سابقہ توریت اور زلور وغیرہ میں خرکورنہیں جمکن ہے کہ کوئی شا ذو نا در حکم انجیل میں اسلام ہو کہ تو توریت وزلور میں نہ ہو۔ لیکن توریت وزلور میں نہ ہو۔ لیکن توریت وزلور میں نہ ہو۔ لیکن توریت وزلور میں نہ ہو۔ اس منامین ملیں گے کہ جن کا انجیل میں ہیں کیس میت نہیں۔

انشا دوند ہم غلامان محدرسول الشصلی الله علی وظم توعنظریب تعلیمات اسلام کی فضیلت اور برتری ثابت کرد کھائیں گے۔ لیکن حضرت نصاری دلا تیار بوجائیں کراگر علماتے ہیودی سوال کر بیٹے میں کہ انجیل بھی کتب سابقہ کا اقتباس ہے۔ توریت کے ہوتے ہوتے انجیل کی کیا ضرورت ہے ، توحنات نصاری اس وقت کیا جواب دیں گئی ہم بھی اس جواب کوسننا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر بھاب دیں۔ اب ہم سے سننے۔ منتے نمونہ از خروادے۔ اصول دین کا اصول دین کا اصول دین کے سابھ مقابلہ کرکے بتلاتے ہیں، فروع کواس پر قیاس کرلیا جائے۔

فاتعل وبالله التونيق وبيده ازمة التحقيق وهوا لهادى الى سوام الطرين

#### 海市中海市中央市

www.besturdubooks.wordpress.com

### توجيئه

اسلائ تعلیمات میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی تعلیم ہے کوئی مذہب دنیا میں اسلائ تعلیمات میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی تعلیم ہے کوئی مذہب دنیا میں گرجو تو جبد کا مرعی نہ ہو۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو تو جبد کا مرعی نہ ہو۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ طلق تو حید کے ایک تعدا دندِ ذوالجلال ہے۔ اس لمحاظ ہے توجید کوئی نئی شے نہیں مطلق تو حید کے لحاظ ہے کسی مذہب کو کوئی ضاص خصوصیت اور ضاص المتیاز صالبے کوئی ضاص خصوصیت اور ضاص المتیاز صالبے وہ بیکہ اسلام کی توحید نہایت کا مل اور شرک کے ہرتسم کے شائیوں سے بالکل پاک وہ بیکہ اسلام کی توحید نہایت کا مل اور شرک کے ہرتسم کے شائیوں سے بالکل پاک اور منزوسے نہیں۔ اس سائے کہ کمال کے بعد برشی کی انتہار ہوجا تہ ہے۔

منتهائے کمال نقصان ست گل بریز و بوقت سبرانی یسعدی الله توحید کامل کے معنی یہ بین کرجس طرح ذات خداوندی بی کوئی شریب نمین ، اسی طرح اسکی صفات مخصوصہ اورافعال مخصوصہ بین مجمی کوئی اس کامشر کیب اور سبیم نمین ۔ مثلاً چلانا اور مارنا اور عالم الغیب بونا یہ اسی کی صفات مجمی کوئی اس کامشر کیب اور صفت میں بھی کوئی شرکیب اور عالم الغیب بونا یہ اسی کی صفات محفوصہ بین کسی ایک صفت میں بھی کوئی شرکیب ہے ۔ صرف وہی ماثل نہیں اور اسی طرح نداس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اس کامشر کیب ہے ۔ صرف وہی معبود حقیق تنما عبادت کامشی ہے۔ جب تک توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی الفات کی ساتھ توحید فی الفات کے ساتھ توحید فی ساتھ توحید فی توحید

اسلام کے سواتمام ارباب ملام بے اپنے اوتاروں اور بیٹی ہوں کے لئے وہ اوصاف مانے ہیں کہ جوحت مجل شانۂ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جس کی وجہسے توجید فی الصفات سے محروم اور مشرک فی العبادت ہیں بھنسے ہوئے ہیں۔

اسلام آیا وراس نے اپنے پروؤں سکے لئے خدائے وحدہ لاٹرکید لاکے سواکس کے سامنے

توحیدے باب میں ہندوؤں کا تو کچھ ال ہی مت پوتھو۔ دوجیار توکیا دی بیس ضاؤں کے بھی قائل نہیں کہ کوئی شخص ان کے خداؤں کی فہرست بھی مرتب کرسکے۔ ہندوستان کے اکیس کروڑ ہندو تیننیس کروڑ دیوتا اور معبود کے قائل ہیں۔

سینتیس کروژمعبودوں کواگر اکیس کروڑ عابدوں پرتقسیم کیا جائے توحساب فی عابد ڈیرٹرھ معبود صدیس آتا ہے۔

حال بی ایک فرقد آریوں کے نام سے پیام اسے جرتوحید کا مدی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وید بھی توحید نالس کا حامی اور شرک کا دشمن ہے۔ لیکن نصاری کی طرح وہ بھی ضلا کے سوا ما دہ اور روح کو قدیم از لی مانتا ہے۔ نصاری جی کہ وہ دعوائے توحید کے ساتھ تنگیت کے بھی مدی ہیں۔ لیکن اس تک کسی بڑے سے بڑے فیاسو ف عیبا ان سے بھی توحید فی التنگیث اور شلیث فی التوحید کا مسئلہ حل مرہوں کا۔ اور ندانشاء اللہ تعالی قیامت تک ہوسکے گا۔

قرآن کریم شادمے تیروسوسال سے با داز بلند پکارر با ہے کہ حضرت میسے بن مریم معا ذالشر نعدا خبیں ۔ بلکہ نعدا کے برگزیدہ رسول اور پنج بہیں - اوران کی والدہ ما جدہ حضرت مریم صدیقہ عفید خد اور مطہرہ بیں جوشخص حضرت میسے بن مریم کی نبوت ورسالت اوران کی والدہ ما جدہ کی طہار ' ونزا بہت کا اقرار نذکرے ، وہ نما کے نزدیک مفھوب اور ملعون ہے ۔

سا ڈھے تبرو سوسال کی مسلسل برجنے و پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑیں جو کنی مبوکسراب بھیتی

ببي كرية كيا آوازي،

بنی اسرائیل کی اکثر اور بیثبتر بھیڑیں اب اس طرف آچکی بیں کہ حضرت میسے بن مربیم بیشک الٹار کے بندے اوراس کے رسول برحق تحقے۔

تضنت مین که اوسیت کے بجائے نبوت درسالت کا اقرار کرنے والے مینی سیح دل سے بتائیں کہ تم کو اس نواب ففلت سے کس نے بھایا۔ اور تم کو بیسی کے داستہ اب کس نے بتالیا۔ بیر صوب قرآن کا جمان ہے مائیں یا نہ مائیں سوائے قرآن کریم کے تمام دنیا کی کما بیں حضرت مسیح کے ذکر سے خاموش بیں ۔ خاموش بیں ۔

### نصاري كاعقبيده

نصاری کاعقیدہ یہ ہے کہ ضاوا صربے مگراس کی ذات ہیں تین اقنوم ہیں اب اور۔
ابن اورروح القدس اوران میں سے ہرایک ضلب اوریہ بھی کہتے ہیں کہ صنرت مہیے ، ضلا کے بیٹے ہیں اورضل بھی ہیں تصنرت مہیے کی الوہیت اور ابنیت نصاری کا بنیا دی عقیدہ ہے نصاری میں کہ خاتھ الی کے بیٹے ہیں اورضل بھی ہیں حضرت میں کی الوہیت اور ابنیت نصاری کا بنیا دی عقیدہ ہے نصاری یہ کہ خاتھ الی نے خودہی مربم کے بیٹ میں جہم پیڑا اور خلائے جم ہوکرظا ہر ہوا اورکنواری کے بیٹ سے بیلا ہوا۔

غرض یہ کہ نصاری کے نزدیک بحضرت میسے خلاتعالی کے بیٹے بھی ہیں اور خود خداتے مجسمً بھی ہیں اور خلاد ندواحد کے دورے اقتوم بھی ہیں اور خلاوند فذوس کے تیسرے اقتوم درح القار ہیں نصاری جس طرح نوحید کو حقیقی مانتے ہیں اس طرح تنگیث کو بھی حقیقی مانتے ہیں اور سے کہتے ہو کہ نصلا وندواحد ہا وجود وحدت حقیقی کے کثیر حقیقی بھی ہے اور میسے بن مربم کے ساتھ حقیقہ محدہ اور اس حقیدہ کو نوحید نی التنگیث اور تشلیث فی الوجید کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک بیں ہے۔

الرعقل غوركرس كمكيادنياس اس سع برح كرجى كوئى مذبب نعلاف عقل بوكاجس بي

توحیداور تثیث کوا وروصدت اور کفرت کول جوایک دوسرے کی مربح نقیق اور صدی مقد مانا گیا ہو عقلاء عالم کا اس پر اتفاق ہے کہ اجتماع نقیقین اور اجتماع صدین بلاشبہ محال ہے گرفصاری کھتے ہیں کہ محا ایک حقیقت ہے جس پران کا ایمان ہے مگرافسوس اگرکوئی بے عفل محال عقی پر ایمان لے آتے اور اس کو اپنا عقیدہ بنالے تو اس کو اختیا سبے الشراس کو عقیل و سے ماڑھے انیس سوسال گذر کے گرعلاء نصاری عقیدہ تشیف پر نہ کوئی الشراس کوعقل دے ماڈھے انیس سوسال گذر کے گرعلاء نصاری عقیدہ تشیف پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم کر سکے اور نہ توریت ارز انجیل کا ایک حوالہ پیش کر سکے کہ جس بی یہ تعلیم صراحة مذکور موکہ خلاف ندوج القدس ۔ اور مید مذکور موکہ خلاف ندوج القدس ۔ اور مید منزوں خلایں اور ایک بیا ور ایک بین ہیں ہے اور تین ایک بین ہیں ہے ۔ اور میں ایک بین ہیں ہے ۔ اور تین ایک بین ہے ۔ اور تین ایک بین ہیں ہے ۔ اور تین ایک بین ہے ۔

فضلاء نصاریٰ میں اگر بہت ہے توا قل تو کسی دلیں عقلی سے سرجھ این کہ ایک اور تبین کے مقدم ہے۔
 کیسے مقدم ہوئے۔

دوم بیکه توریت اور انجیل سے کوئی حوالہ پیش کریں جس بیں تثلیث اور انجاماد خلائے مجسم کی صاحت صاف تعلیم اور تلقین مذکور ہو۔

اس مسلم کی تفصیل اگر در کار ہو تواس ناچیز کا رسالہ احس الحدیث فی ابطال التثلیث مطالعہ کریں جو چھپ چکاہے (صریح سے شروع ہے)

نصاری بتلائی (۱) که معافالله کیا خلایمی کسی عورت کے شکم اوردیم سے ببدا ہوسکتا ہے رمن اورمعاف اللہ کیا خلاکے مال بھی ہوسکتی ہے۔ نصاری کا ابک فرقہ حضرت مریم کو خلاا ورخلاک والدہ محترمہ تحجہ اجداس طوح دعا مانگتا ہے اے والدہ خلاوند سیوع مسح بھاری مغفرت فرما اور ہم کورزق دے اوراس طرح کر۔

(۱۳) اور معاذاللہ کیا خداتفالی کے بیوی بھی بوسکتی ہے اس سلنے کرنصاری کے زعم کے مطابق جب محرست میرج خدا کے بیٹے ہوئے اور حضرت مربم مال کی والدہ ہوئیس توبیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو مہوتی ہے۔ رم) اورمعاد الله کیا خلابھی پیدا ہونے کے بعد بتدریج نشووغا پانا ہے جیساکہ حضرت مسے اولاً بیدا ہوتے اور بتدریج بچوں کی طرح براھے اورجان ہوئے .

(ه) اورمعافدالله کیاخلا کھانے اور پینے اور غذاکا بھی محتاج ہوتاہے جیساکہ نصاری کہتے ہیں کہ خلاتے اور بیتے ہیں کہ خلاتے اور بیتے بھی تنظے اور مال کا دودھ بھی بیتے ہے۔ کہ خلاتے مجسم یعنی مسیح بن مریم کھاتے اور بیتے بھی تنظے اور مال کا دودھ بھی بیتے ہے۔ رہی اور معافد اللہ کیا خلامقتول اور مصلوب بھی ہوسکتا ہے۔

(>) اورمعادانتدكيا خلااي بندول سے دركر بھا گا بھى كرتا ہے -

رى ا ورمعادالله كياكوئى خلاكے طملنے بھى مارسكتا ہے -

رهى اورمعاذاللدكيا خداك منه بر يقويا بعى جاسكناب.

را) اورمعا ذالله کیا خداکوصلیب دے کر قبری دفن بھی کیاجا سکتاہے سُبْتِحَانَة وَ تَعَالَىٰ عَشَا يَقُوْلُوْنَ عُلُوَّا كَبِنْ إِذَا مِنْ اللهُ مِنْ كَهُ كِياس سے بِرُّه كَرِيْن الوسِيت كى كونُ توبِين اور تذليل ہوسكتی ہے ۔

اسلام كاعقيده

یسے کری جل شانۂ ان تمام نقائق اور عیوب سے پاک اور منزوہ اور صورت میں عینی علیہ السلام خلاتعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور سول برحق نقے دیمنوں نے جب ان کوصلیب دینے کا ادادہ کیا تو حق تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کوزندہ آسمان پر اٹھالیا اوران کے دیمنوں میں سے ایک دشمن کوان کا بمشکل بنادیا - دشمنوں نے اس کومسے سمجھ کرقبل کرڈالا سنر درج میں نوش ہوگئے کہ ہم نے مسے بن مریم کوقبل کرڈالا بعدیں جب اپنے آدمی شمار کے تو ایک آدمی کا معلم مفصل قصد قرآن کریم کی سورہ نسادیس مذکورہ اوراس ناچیز نے اس موصوع پر ایک مشتقل مفصل قصد قرآن کریم کی سورہ نسادیس مذکورہ اوراس ناچیز نے اس موصوع پر ایک مشتقل رسالہ کلمۃ اللہ فی جیات دوح اللہ کھی نیوہ آسمان پر اعظامے کے جمید گیا اس میں قرآن اور حدمیت اوراجماع آت سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ آسمان پر اعظامے کئے دعم سے پر ثابت کیا ہے کہ عینی علیہ السلام نے کہ م

عارت روی فرماتے ہیں۔۔

۲ نکه دوگفت وسرگفت ویش زی متفق باست نددر واحدیقیی به احولی چون د فع شد یکسال شوند آن دوسسدگویان بیگے گویان وند

یہود آگرجہ خلاکی توحید کے قائل ہیں، توریت ہیں بھی توحید کی تعلیم موجود ہے بلین توریت میں بھی توحید کی تعلیم موجود ہے بلین توریت میں حضرت ارون علیہ السلام کا معاذاللہ گوسالہ بنانا مذکور ہے۔ جسیساکہ توریت سفر توروخ باب ورس اقال بیں ہے۔ اوراسی با ب کے ۲۲ ورس معاذاللہ خود حضرت بارون کا پرستش کے معاذاللہ حضرت بارون کا پرستش کے لئے گوسالہ بنانا مذکور ہے۔ اور کمآب سلاطین اقال باب گیارہ میں معاذاللہ صفرت سلمان کی بہت برستی کا ذکر ہے۔

ہنلاج کتاب توحید کی مدعی ہوا ور اپنے ان مقتداؤں اور پیشیواؤں کا ہود نیا کے لئے نمونہ عمل بن کرآئے 'ان کاعمل سراسرخلاف توحید پیش کرتی ہو، وہ کال اور کمل نوحید کے دعو<sup>سے</sup> کہاں تک صادق تسلیم کی جاسکتی ہے ۔

توربية سفرا شتناء كے باب ١١٣ آيت اوّل بي ہے : \_

ساگر کونُ نی یاخواب د تجینے والاتم کوکوئی نشان یا مجزه دکھلائے اوروہ بات ہوال فی مسئل کوئی نشان یا مجزه دکھلائے اوروہ بات ہوال فی میں سکیے آؤ اغیر معبودوں کی بیروی اور نبدگ کرین آؤ برگزائ نی یاخواب دیجینے والے کی بات پر کان مت دھر ہو کیونکہ تمہالا خلاتم کو اُن اللہے۔ اوروہ نبی اورخواب دیجینے والا تعلی کیا جائے گا؟

اس عبارت سے صاف ظا ہر بوتا ہے کہ کوئی نبی خواہ کتنے ہی معجزے دکھلائے لیکن اگر وہ غیرانٹرکی پرستش کی طرف بلاتے ، تواس کوقتل کر دینا پہلستے ؟

بیں کہ آپ کے نزدیک حضرت میں معاؤات رجب مدعی الوہیت سے، تو توریت کے اس حکم کے مطابق حضرت میں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اوراگرعی زعم النصاری ببود حضرت میں کو قبل نے مطابق حضرت میں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اوراگرعی زعم النصاری ببود حضرت میں کا قبل اور سنگ ساری کا تی اس کے دروں دہم میں ذرکورہے اور نیز حضرت میں کی بات کوسننا اوراس بر کان جمنا چاہئے تھایا نہیں؟ علماد نصاری اس سوال کا جواب دیں .

### صفات بارى عزاسمه

فدا دند ذوالجلال کی صفات کمال اوراس کی تنزیه وتقدیس کوجس بے مثال طریقہ سے قرآن نے بیان کیا، کو لُ کماب اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی۔ نمایت اختصار کے ساتھ ہم ضلادند ذوالجا کی صفات کمال کوذکر کرکے عیسا کی فرم ب سے مقابلہ کرمے دکھلانا چاہتے ہیں۔

بائيبل

اوراس كم بالمقابل نصارى يدكت بيس كه

(1)

خلا ایک نبیں بلکہ تیں بیں کا ایک ہے۔ جس طرح ہند زؤں سے نزدیک کرمشن ادر بھیشن اور بہ عالین خلابیں۔

(۲)

نماری کے نزدیک سخرت مسیح تمام لوازم بشدیت کھانے اور پینے کے ممتان ہتے۔ قرآن كريم ضلاوندذ والجلال كمتعلق

یہ بیان کرناہے۔ (۱)

كروه خلا وحدة لاشركيه لا يعنى ايك سبت كوئى اس كاشركيه اورسهيم ميس. قَالَ تَعْلَقْ قِ الْمِنْكُمُ اللَّهُ أَحِمُّ لَدَالِكَ إِلَّهِ هُوَ التَّرْحُنُ الرَّحِيْمِ

(4)

فعاغى اورب نياز ب ودكى كا عمتاج نبين اورسب اس كے عمتاج بي خال تعالى بيا يَنْهَا النّّنَاسُ النَّهُ الْفُقْرَ الْعُ إِنَى اللّٰهُ وَقَاللُهُ هُوَ الْغَيْنُ الْهُ حَمِيْدُ وَقَال تَعَالُ وَاللّٰهُ الْغَنِي قَ وَالنَّكُ هُو الْفَقَدُ الْعُدَادُةُ وَقَال تَعَالُ

15

#### (m)

ا وروه قوى اورعزيز ہے قال نعالى دَهُوَالُقَوِیُ الْعُسَدِيثِ ۔ يعنی ده زوروالاا ورزيردست ہے۔ کوئی اس پر غالب نہيں آسکتا۔

#### (M)

وه مى وقيوم بيدين زيده بيد موت كاطارى بوتا الى برخال بيدا وروه سب كاسبعلك والا بي المال تعالى الله الدوه سب كاسبعلك والا بي قال المال تعالى الله الله المال المال

### الْعَظِيْمِ (۵)

وہ سیمع وبصیرہے۔ ایک ہی ان بیسارے عالم کی مختلف آوازی بلاکسی التیاس اوارشتیاہ کے سند آہے اور تاریک لات میں سیاہ پیونی کی حرکت بھی اس کی ہے چون وچگون نگاہسے مخفی نہیں۔ قال تعلیے کیس کیمنٹیلہ منٹی ہے۔

#### (س)

نصاری کے بیان کے مطابق ضدادند بیوط میسے اپنے پیدا کئے ہوتے بندوں سے عاجز تھے اوران کے دشمن جوانہیں کے پیدا کئے ہوئے تھے، وہ توی اورزبردست تھے۔

#### (5)

نصادسے کے تزدیک خداوند پسوع مسیح کو ان کے دشمنوں نے مار ڈالا اور بین دن کک قبر ہیں مدفون رسیے۔

حضرت مبیح سوتے بھی تھے اور ان کو اونگھ اور نیند بھی آتی تھی۔

#### (4)

حضرت میسی پین به صفت نه تقی عفر میسی سارے عسالم ک آوازیں نہیں سنتے ہتے اور نہ سبب کو بیک وقت دیکھتے ہتے۔

#### بالمييل

(4)

معاذاللہ بقول نصاری اگر صرت میں خالق و معبود تھے توصرت میں کی عبادت وبندگی جس کا انجیل میں جا بجا ذکر ہے ، وہ کس کے لئے کرتے تھے کیا اپنی ہی عبادت کرتے تھے اور خود ہی عابداد فود ہی معبود تھے اور کیا ضلا پنی ہی عبادت کرتا ہے۔

(4)

صفرت مسے عالم الغیب ندیتے اور نہ وہ رجم مادر میں کسی کی تصویر بنانے پر قادر تھے خود ان ہی کی رجم مریم میں اللہ کے حکم سے تصویر بنی یمیا معا ذاللہ خلاکی بھی کسی عوالہ '' کے رجم میں تصویر بنتی ہے۔

(A)

بقول نصاری حضرت مسے تومقہوراؤرخلوب رہے اور ان کے رشمن جو انہیں کے بندے اور مخلوق تھے قاہراور خالب رہے۔ قرآن دَهُوَاللَّهِ مُنعُ الْبَصِيُّرُ ، وه بِهِ مُثل ہے اور شخصے والا اورد بجھنے والا ہے -

(4)

اوروى سب كاخالق اور سب كامعبود ب- قال تعالى ذائِكُمُ اللَّهُ وَتُبَكُمُ لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ خَمَا لِنَّ كُلِنَّ شَيْءٍ فَالْعُبُدُودُ وَمَ

(4)

وه عالم الغيب بد . كوئى ذره آسمان اوردين كا اس بر مخفى نهيل . قال تعالى إن الله كا يَخْطَى عَلَيْ بِشَنَى أَنْ فِي الْاَدُضِ وَكَافِي الشَّهَاءِ وَهُوَاللَّذِ فَى بُصَةٍ وَرُكُمُ فِي الْاَدُحَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ الزالة إلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْهُ حَكِيمُهُ اوراى قيم كى به شماراً يتين بين -

وه قاهر به مقهور نهين وه غالب به مغلوب نهين وقال تعالى وَهُوَالْقَاهِيُّ فَوْقَ عِمَادِهِ وَقَالَ مَعَالَىٰ وَاللَّهُ عَالِيْ عَلَىٰ آصْرِهِ وَقَالَ مَعَالَىٰ وَاللَّهُ عَالِيْكِ عَلَىٰ آصْرِهِ

### بائیبل و**9**)

بغول نصاری اگر بھٹرت میرج موت وحیات کے مالک وخالق تھے، تواپینے سے موت کا بیالہ کیوں نہ ٹلا سکے اور وہ کون ذات تھی جس سے باربار سجدہ میں منہ کے بل گر کے محفرت میسج یہ دعاما نگتے تھے کہ ہے انڈمجھ سے یہ موت کا بیالہ ٹال دے ۔ معاذالٹر ا کیا خلاک میں شان ہے کہ وہ موت کا بیالہ ٹلنے کی دعائیں مانگے۔

#### (1.)

حضرت مسیح قادر مطلق تو کہاں ہوتے دہ تو اپنے بندوں ہی سے عاجز تھے۔ اپنی منشاء کے مطابق دشمنوں سے مکل کر مجاگب بھی نہ سکے۔

#### (11)

معزت کیے پہلے سے موجود ندیتھ ۔ بطن مربم سے پہلے ہوئے ۔ ازلیت تو اس طسرح باطل ہوگ اوربقول نصار سلے صلیبی موت سے ابدیت باطل ہوگ

### قرآن (9)

وه مى اور ميت ب يين وي التاب اور الله وي التاب اور الله وي التاب اور وي موت اور حيات كا الك اور خال موت اور حيات كا الك اور خال الله تعالى الل

#### (1.)

بائیبل اورخداکے گئے ازلی اورابدی ہونا صروری ہے۔

#### (14)

نصاری کے نزدیک بارگاہ ضلاوندی ہیں ہزار
کوئی گر گرائے اور ہزادگری وزادی ہے اپنے
گنا ہوں کی معافی چا ہے، توضل اپنے فضل اور
اپنی رحمت واسعہ ہے اس کومعات نہیں کرسکتا
اس لئے کہ اس کی شان عدل وانصات کے خطاقہ
ہوجا تاہے سبحان اللہ کیا عجیب فلسفہ ہے کہ
خطائی رحمت سے اگرکسی کا قصور معات ورا کہ
وہ مللم ہوجا وے۔

#### رسال

نصاری کے نزدیک خطاکو ند مغفرت کا اختیار سے نہ عفو کا مغفرت اور معانی کی صورت ہے ہے کہ صنرت مسیح کو صلیب پر جڑھایا جائے اور دشمن ان کوڈلیل کریں۔ معاذاللہ سنہ پر تقویس اور ملمانچہ لگائیں اور سربر کا نمٹوں کا تاج رکھیں اور ہا بقوں پرمیخیں محفویس تب ضط بندوں کے گنا ہوں کی مغفرت کرتا ہے اور

### توآن

وَتَمَنَّبِحُ مِحْمُدِهِ - وَقَالَ نَعَالَىٰ كُلُّ مَنْ عَدِّمُوافَانٍ وَيَبُغَىٰ وَجُمُرَتِكِ دُدالُجُللِ وَالْاِكْرَامِ \_ دُدالُجُللِ وَالْاِكْرَامِ \_

#### (17)

وہ رو گ رسیم ہے تعنی اسینے بندول پر نہایت عبر بان اور ہے انتہار جمت کرنے والا قال تعالی

إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْهِمَا اور ق رَحُمَنِيْ وَسَعِتْ كُلُّ اللَّيْ اور كَتَبَ رُنْكُمْ عَلَى لَفْنُسِمِ الرَّحَمَّةَ اور إِنَّ رَبِّى رَجِيْهُمْ. اور - كا الدَا لَاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلِمُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُومُ ال

#### رسال

و فَفُور رضم ب اور عفو كرم اور ستارا ورسيم ب يعنى گنا بور كالمجتنف والا اور دم فرائف والا اور كمترت معاف كرف والا اور عيبول اور گنا بور كي برده پوشي كرف والا . قال تعالى قُلُ لِعِيماً حِي اللَّهِ يُنَ اَسْرَ هُو اَعْلَى اَنْفُسِمِمْ كَا تَعْدَنُكُو اِمِنَ دَحْمَة مِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ اَنْفُسِمِمْ اللَّهُ كُور بَ جَمِيْهِ قَامُ إِنَّهُ هُوَ الْفَعْدُ وَ اللَّهِ الرَّحِيمُ اللَّهُ كُور بَ جَمِيْهِ قَامُ إِنَّهُ هُوَ الْفَعْدُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل ہائیبل تبان کی خطائیں معان کرتاہے ظ بریں عقل ودانش بہاید گریسیت

(17)

بقول نصاری معاذاللرجب خداکوانی اکلوتے جیٹے سے ہی محبت نہیں ۔ با وجود کامل قدر شمنوں سے اورا فتیار کے اپنے بیٹے کو دشمنوں سے ذلیل کرایا تو بھر ایرا غیر ا اور نیقو نحیراکا خواسے عبت کی امیدر کھنا بالک بے سود

(14)

-4

نصارمے کے نزدیک معاذاللہ خط توالداور تناسل سے پاک نمیس مسح میسابیا جنا۔

(14)

نصاری کے نزدیک حفرت مسیح باوجود صلابونے کے کھاتے اور پیتے بھی تھے اور قضاصا جت بھی کرتے مقے - اور ظاہر ہے کہ جو کھانے اور پینے کا محتاج ہوگا وہ خلانیس ہوسکتا۔

(14)

تعارى كرزع فاسدى بنادير حفرت مريم معاذ

فرآن

ڤَال تعالى ـ وَمَا اصَاتِكُمُ مُونِ مُثُونِيَةٍ فِيَمَا كَسَبَتْ اَيْدِينِكُمُ وَيَعُفُّوُ عَنُ كَدِيْدٍ

(17)

وه اینے بندوں سے محبت رکھنے والا اوران پر رحمت فرانے والاہے - إِنَّ دَبِّیْ دَجِیْمٌ وَدُودُ وَهُوَ الْعَنَفُومُ الْوَدُودُدُ اِنَّ اللّه یُحِیْبُ الْمُهُ حُسِینِیْنَ اِنَّ اللّه یُحِیْبُ النَّقَوَ ابِیْنَ وَیُحِیْبُ الْمُتَظَلِیْقِ فِیْنَ اوراس قیم کی ہے شماراً بیتیں ہیں ۔

(10)

وو توالدا ور تناسل مع بى يك ب قَلْ هُوَ الله اور تناسل مع بى يك ب قَلْ هُوَ الله المُدَّ يَلِنُ هُوَ الله المُدَّ يَلِنُ وَلَمْ يَكُنُ اللهُ الطَّنْسَدُ المُدْ يَلِنُ وَلَمْ يَكُنُ اللهُ الطَّنْسَدُ المُدْ يَلِنُ وَلَمْ يَكُنُ لَكُ اللهُ الطَّنْسَدُ المُدْ وَلَمْ يَكُنُ لَكُ اللهُ الطَّنْسَدُ اللهُ المُدْ المُدَّ المُدْ اللهُ المُدْ اللهُ اللهُ

(14)

و، کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے قسال تعالیٰ وَهُوَالَّذِي كُولِطِعِهُم وَكَا يُكُفُلُوكُهُ۔

(14) وہ بیریسے بجی پاک ہے -اس کے کوئی

### بائيبل

الله خداکی بیوی تحتیں۔ اس اینے کہ بیٹے کہ مال باب کی بیوی ہی توہے۔ بیس جب حضرت مسیح حضرت مریم کے بیٹے ہوتے اور خدا باب تعمیر توعلی ندمیب النصادے معاذ اللہ حضرت مریم کا ضاسے زوجیت ہی کاعلاقہ ہوا۔ العیازیا

#### (IA)

نصاری کے نزدیک بندوں کے گنا ہوں کا توبہ یا خداک رحمت سے معاف ہوجانا توظلم ہے گرکفارہ کے لئے ایک معصوم اور ہے گناہ کا قبل یہ ظلم نہیں ۔ واہ واہ کیا عدل ہے۔

#### (19)

نصاری کے نزد کیب خلاکا یکٹا اور ہے مثل مونا صروری نہیں ، اس سلے کہ معا ڈالٹر حضوت میسے خدائے اور خداکے ماثل اور مثا یہ تھے اِس سلے کہ بٹیا باب کے ماثل ہواکر تاہے ،

### قرآن

*كوئى بېيىنىيى۔* قال تغل*ك* مَا اتْنَخَذَ صَاحِبَةً قَ لَا وَلَدَّ ا۔

> دَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَكُمُ تَكُنُ لَـٰذَ صَاحِبَةً

#### UN

وه عادل ب، ظالم نين - قال تعلك إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْنَقَالَ ذَرَّ قَ وَقَالَ نَعَالَىٰ وَ تَتَمَّتُ كَلِمَةً رُبِّكَ مِثْنَقًا وَعَالَ نَعَالَىٰ وَ تَتَمَّتُ كَلِمَةً رُبِّكَ مِثْنَةً وَ عَدُالُا كُمُبَرِّيْلُ بِكِلْمُنِيْمِ

#### (19)

وہ كِمَنَّا وربع مثل اوربع جون وَكُلُون ہے كى شے میں ہى عموق كے مشابر نہیں قال تعالى كَيْسَ كَيْمُشْلِهِ هَنَى مَنَّ وَكَنَّ كَكُنْ لَهُ كُفُولًا اَحَدُنَّ اَفَعَنَ لِيَهُ خُلُقٌ كُمُنَ لَآيَةً كُولُولًا

ا برتر ازخیال و قباس دگان و وجم! و زهر چه گفت د اندسشنیدم و خوانده ایم!

# عبيهانى مذبهب كى بنار برشان خداوندى كانمونه

معاذاللہ نم معاذاللہ إن المساری حیاری یہ کہتے ہیں کہ خلاف ند البخال نے اپنی شان الات واجلال سے انزکرا قال اپنی پیداک ہو گی باندی (مریم) کے پردہ رقم میں نزول فرایا - ایک عرصہ تک وہیں مقیم رہا پردہ رقم ہی بیا کہ ہو گی باندی کے بطن سے غذاحا صل کرکے نشوونما پا آما اور پھر جس طرح اس کے تمام بندے علم مادرے بیلا ہوتے آئے ہیں - اس طرح وہ بھی ایک روز اپنی باندی کے بسیط سے پیلا ہوا اور عرصہ تک اس کا دودھ پتیا رہا اور اس کی گود میں بلتا رہا ۔ کچھ عرصہ کے بعد باندی نے بینے ضلاکا دودھ چھڑ لیا اور اس کو پڑھایا اور اکھایا اور تعلیم دی اور این حصہ کے بعد باندی نے اپنے ضلاکا دودھ چھڑ لیا اور اس کو پڑھایا اور اکھایا اور تعلیم دی اور این حصہ کے بعد باندی نے اپندینایا۔

جب ضابعان ہوگیا وراینے بندوں کے سامنے اپنی ضلائی کا علان کیا ، تواس کے بندوں میں سے بیود ہے بہود نے جن کو اسی نے پیدا کیا اورائ نے ان کورزق دیا اوراسی کے حکم سے اب وه زنده بین اسینے خدادندا ورخالق مازق سے منحرف ہو کراس کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ ا ورخا لحرزواه اپنے خدا وندخالق اورمعبود رازق كوخوب ذليل ا در رسواكيا- اوراپنے نعدا كو تعلّ كرفے كے لئے خدا كى بىلاكئے ہوئے درختوں يس ايك لكوى سے كرصليب تيارك اور اس خلاکو اس آفتاب کی تمازیت بیں ہے جاکر کھڑاکیا کم حوروزانہ اسی صلاکے حکم مصطلوع وغروب ہوتا ہے۔ پھراس خدانے اپنے بندوں سے یہ درخواست کی کم مجرکوان فیٹموں سے کہ جن کو ہی نے تمها دسے زمین پرجاری کیا اس سے ایک گھونٹ یا نی لاکر بیادد۔ مگربندوں نے ایک شمی اور بجلئے پانے کچے سرکہ فاکر بلادیا۔جب حوادث اورمصائب نے خداکو برطرف سے گھےرلیا ۔تو گھرا كريدكية لكارابلي املى إإلما شيقلتي الدائل الون مجدكوكيون جيورديا اس بريعي بندول كورهم نہ آبا ورچوروں ک طرح پکڑ رسولی دے دی جب خلام گیا توصلیب سے امار کراس کو قبریس د فن کر دیا - ایک دوعورت یا مرد کا بیان ہے کہ تین دن کے بعد خطا پیمر زندہ ہو گیا - اور پیمرا پنی

44

اصلی شان حبلال کی طرون عو دکرگیا۔

ٱسْتَغْفِيْ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوْ فَ إِلَّا إِللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمَاكَ وَانْعَالَىٰ عَ أَلِيمُ و

## ابك شبهها وراس كاازاله

اسے عیسائیو اکیا ہی وہ تقدیس و تنزیہ ہے کہ جس پر آپ کونا ذہے - اہی تقدیب آپ کو مبارک ہو۔ اوراگر با وجود ان اوصافت کے کسی انسان کا روحانی حیثیت سے خطا ہونا تمکن ہے تو چیر فرعون اور فروھ کے دعواتے الوبیت کے بطلان کی کیا دلیل ہے اور ہند وول کا اپنے بزرگوں کو آثار اور جبم خلوانا کس دلیل سے باطل ہے - نیز جب دجال انجیزواندیں ظاہر بروکر خلائی کا دعوی کرے گا۔ اس کے کا ذہ نہ ہونے کی کیا دلیل ہے ؟ ممکن ہے کہ کوئی فرعون اور فرود روحانی حیثیت سے خلاا ورجمانی حیثیت سے بندسے اور انسان منع ، تو بادری صاحبان بتلائیں کہ وہ کیا جواب دیں ہے۔

## طريقته امتحان

بادری صاحبان کواب مجی اگرشک ہے اتوامتحان کی ایک صورت یہ ہے کہ پادری صاحبان کی ایک صورت یہ ہے کہ پادری صاحبان کسی ایسے جزیرہ یہ جاکر کہ جس کے باشندے کسی خرمیت سے واقعت نہ ہوں اور نہ لکھنا نہ پڑھنا جائے ہوں ، الن پر دین عیسوی کو پیش کرمی اور بر کہیں کہ اے لوگو اسم تمامالا ایک دہ ہے جس نے تم کو بدلا کیا اور بچرتم کو سمیع و بھیر و سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ فہم و فراست، علم وادداک تم کو عطاکیا۔ تمام کا منات ارضی وسما وی کے منافع میں تم کو متصرف بنایا۔ مگریاد رکھوکہ اسس خداوند منالم کی شان یہ ہے کہ وہ تماری ہی جم شکل ہے اور تمہاری ہی طرح کھا آ اور پہتا ہے اور تمہاری ہی طرح کھا آ اور پہتا ہے اور تمہاری ہی جو کہ ہے اور تمہاری ہی ہوتا ہے اور سوتا بھی اور بیاسا بھی۔ برمبنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنمآ ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی اور بیاسا بھی۔ برمبنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنمآ ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی اور بیاسا بھی۔ برمبنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنمآ ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہوتا ہے۔ کیکن بعض اسرول اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کروالا۔ منہ پرطمانے کے لگا سے ۔ لیکن بعض اسرول اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کروالا۔ منہ پرطمانے کے لگا سے ۔ لیکن بعض اس کے حاسدول اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کروالا۔ منہ پرطمانے کھی لگا سے ۔ لیکن بعض اس کے حاسدول اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کروالا۔ منہ پرطمانے کے لگا تے ایک کو پکڑ کروالا۔ منہ پرطمانے کو لگا ہے

ا وردانت تورد الله - بعدازان اس كوسولى دے كرمار دالا - اس كے بعد بإدرى صاحب اكو عبيسا بُبت كوعوت دي اور بي فرمائيس -

اے جزیرے والوا تم اسے خطابرا یان لاؤ تاکہ تمہاری نجات ہوا ور بہیشہ کی زندگ تم کو حاصل ہو۔ یہ فرماکرا ہل جزیرہ کے جواب کا انتظار فرمائیں کہ وہ آپ کی اس تقریر دلیزرے جواب میں کیا کہتے ہیں۔

## صفات خداوندي كيمتعلق عهر عثنين كانموية

توریت کتاب پیدائش باب ورس ۵ - ۲ یس ب.-

مرتب نملاوندزمین پرانسان کے پیداکرنے سسے پھیتایا اور نہایت دلگیر ہوا۔ اس عبارت سے اوّل تومعا ذاللّہ نصار کی جہالت لازم آتی سبع کہ اس کو پہلے سے اس کا علم نہ مخا نیز اس کا نادم اور نیٹیمان اور دلگیر اور افسردہ ہونا معلوم ہوتا ہے بجو خلا کے لئے مکن نہیں۔ نیز اس کا نادم اور نیٹیمان اور دلگیر اور افسردہ ہونا معلوم ہوتا ہے بجو خلا کے لئے مکن نہیں۔

اورزلور (۱۰۲) ورس ۵م يس ب

« اور اپنی رحمتوں کی فراوانی کے مطابق کچھتا اِ ا

اور کتاب برمیاہ سے باب ۱۵ ورس ۲ میں ہے ۵۔

· بر بھیتاتے بچھتاتے میں تھک گیا ؟ اه

ا ور توریت باب گنت باب سما ورس - سومی ہے ،-

درتم ہے شک اس زمین تک مد بہنچو کے جس کی بایت میں قسم کھا لگہے کہ تمہیں وہاں

يسادُن گاء اه

اور عيرورس ٥٣ ين ٢٠٠٠

م<sup>ت</sup>تب تم میری عمدشکنی کوجان لوگے <sup>ی</sup> اھ

ان ورسول سے معاذاللہ خدا کی قسم کا حجوثا ہونا اور خدا کا عمدشکن اور وعدہ خلاف ہونے کا خدای سے کلام سے صریح اقرار ثابت ہے۔

سماب بيدائش بأب ٢٢ ورس ٢٢ بي ب،

مر يعقوب سے صبح صادق تك تمام دات خداكشى كرتا ديا اور صبح كوجب جانا جايا،

توسيقوب في بغير بركت ست جلف دريا "

اوّل كماب السلاطين باب ٢١ ك ٢١ ورسي ب :-

"ایک دون کل کے خلاوند کے سامنے آگھڑی ہوں ۔ وہ بولی میں روانہ ہوں گاور تھجی گ رُوح بن کے اس کے سارے نبیوں کے منہ میں بڑوں گی۔ اور وہ بولا، تواسے نرغیب دے گ اور غالب بھی ہوگی۔ روانہ ہوا ورایسا ہی کر سو دیجہ خدا وند نے تیرے لئے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی ہے ؟ مماس پیدائش باب ورس ۲۲ میں ہے۔

ا درخدا دندنے کہا، دیکھو! انسان نیک دیدکی پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہوگیا اور اب ایسانہ ہوکہ اپناہا تھ بڑھا دے ادر حیات کے درخت سے بچھے لیوے اور کھا دے اور جین جہتا رہے ؟ انہیں

العیا ذباللہ اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کئ خلابیں کہ جو مصرت آدم ان ہیں سے ایک کے مانند ہوگئے۔ نیز بندہ کا خدا کے مماثل اور مانند ہونا لازم آتا ہے۔ تمیسرے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو حضرت آدم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خوت اور اندلیشہ پدیا ہوگیا۔

اوركتاب يسعياه كے باب ورس ١١ ميں ہے،۔

ار خلاان کے اندام نہانی کواکھاریے گا؟ احد

ناظرین اس باب کوانی ترک ملاحظہ فرماوی- اور کتاب بیسعیاہ باب ۲۷ ورس ۲ بیں ہے:۔ مرچی لے اور آٹا ہیں ۔ اپنانقاب امار اور ساڑی سمیٹ لے اور ٹانگ ننگی کر اور تدبیل سے ہوکر پیال جا۔ تیرا بدن ننگا کیا جائے گا بلکہ تیراسنز بھی دیکھا جائے گا گا الخ

اور کتاب پیدائش باب ۴۰ ورس ۲۲ میں ہے ۱-

« خدا وندنے اس کے رحم کو کھولا اوروہ حاملہ ہو گی ؟ اھ

اوركتاب بهرسيع كے باب اول ورس، دوس معاذاللد ايك زنا كارعورت اور زناكى لرك ليف كم متعلق خدا كاحكم مذكورت - يا إراباب قابل ديد سب -

ا وراسی کتاب کے باب ۳ درس اوّل میں ہے ہ۔

در خدا وندنے مجھے ذبایا کہ جا اور ایک عورت سے جواس کے دوست کی باری ہے اس پر زنا کرتی ہے، محبت کر ا عد

اے بادراد افداسے ڈرو کیا یہ چزی نمدائے قدوس کی قددسیت کے خلات نہیں اور کتاب اشعیاء باب ورس میں ہے ہ

م خدا کا کلام اس طرح مذکورہے میری کمرس شیس ہے۔

ا ورکهآب اشعیاء باب ۷۴ درس ۲ مبر ہے ،۔

راے خدا وند اِ توہمارا باب ہے۔ ہم مائی ہیں - اور تو ہمارا کممار ہے ؟ اھر اور گرستھیوں کے نامدادّ ل باب اوّل ورس ۲۵ میں ہے ، ۔

ونعالی بے وقوفی آدمیول کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے 2

اور نامر عرانيين ياب ١٢ ورس ٢٩ مين ب:-

ہ بمالاخلاصک کردیتے والی آگ ہے ۔''

اور تامه عبدائيين كے باب دہم ورس اسيس سے اس

ہ زندہ خلاکے اِظْول میں پرٹٹنا ہولناک بات ہے ؟ کتاب برمیاہ کے باب موس ورس ۱۸ میں ہے :۔۔

سباب دادوں کی بدکا رہوں کا بدلہ ان کے بعدان کے فرزندوں کی گورسی رکھتلے " تصاری کے نزدیک یہ عدلِ خلاوندی اورانف اوت اہی کا خونہ ہے ۔

### صفات انبياء

قرآن عظیم اوراحادیث نبی کریم علیه الصلوّة والتسلیم کی بے شارآیات اوراحادیث سے
یہ ثابت سے کہ وہ حضرات جن کوحی جل وعلانے اپنی نبوت ورسالت کے لئے نتخب فرمایا ہو
اور مکارم اخلاق اور محاس افعال کی تعلیم اور گراہی اور اخلاق بنیجہ سے بچانے کے لئے اور
دلوں کویاک اور صاحت مزکی اور مجنی بنانے کے لئے بھیجا ہو، ان کے اوصاف حسب ذیل
ہونے چاہئیں۔

 او ده سرتابا محاسن اخلاق اور محاسن آداب کا نموند ہونے چا ہیں۔ ہرقیم کی گمرائی اور بربری خصلت سے پاک اور منزه ہوں۔

۴ - ان کے قلوب خداکی عظمت اور حلال اوراس کی مجست سے لبر سے ہوں ۔

معل سیح اور لامستباز ہوں۔ قول میں اورعمل میں، نیست میں اورارادہ میں سیح ہوں۔ ایکے قول اورعمل میں کذب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ معاذاللہ دروغ گو نہ ہوں۔

الشرك مخلص بندے ہوں ان كاجوكام مجى ہو، وہ خالص الشركے لئے ہو، نفسانى غرض كا كہيں نام ونشان نہ ہو، الشركا مخلص وہى ہے جو خالص الشركا ہو، غيرائشر كا اس بي شائبہ تہ ہو۔ كا كہيں نام ونشان نہ ہو، اللّٰد كا مخلص وہى ہے جو خالص اللّٰد كا ہو، غيرائشر كا اس بي شائبہ تہ ہو۔ كا كار مان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔ ان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔ ان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔ ان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔ ان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔ ان كا كلام سن كرعلم اور معرفت ہيں إصافہ ہو۔

٣- ان كاكوئى عمل ان كے كسى قول كے خلاف ته ہور تعنى ايسانہ ہو كہ لوگوں كونصيصت كويس

ا ور نعود اس پرغل پیرانه مون-

دوروں کونصیحت کرنا اورخود اس کے خلاف کرنا علاوہ اس کے کہ دیگراں رانصیحت ہ خودرافینیحت کامصداق ہے ، اورلوگوں کے لئے موجب نفرت وحفارت ہے۔ معا ذاللہ! بنی جب لوگوں کی نظروں میں حقیر وذلیل ہوگیا، توجیر اس کی نصیحت کیا کارگر ہوسکتی ہے۔ کے ۔ قابل نفرت اور خلاف مردت امود سے بالتکلیم بیاک منزہ ہوں ۔

٨ - خلاكابيغام بيتيانيسكى سے خالفت ندہوں -

ا نبیاء کی شان ہے ہے کہ اللہ کے بیغاً مینچاتے بیں اور صرف اللہ سے طرقے ہیں اور سواتے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے ۔ انبیا رکے بیال تعبیر کا گذر عَالَ نَفَالَى اللَّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ دِسَالاَتِ اللهِ وَيَخْشَدُنَ وَالاَيْحَشَوْنَ آحَمَّا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَالاَيْحَشَوْنَ آحَمَّا

ورا ورزانی نه ہوں۔
 ورا ورزانی نه ہوں۔
 وربت پرست نہوں بلکہ بجائے اس کے ان کے قلوب توحید و تغریبہ حب اللی اور توکل سے معمور ہوں۔

11 م ثابت النسب بول-معاذ الشرولد الزنائد مول -

۱۴ م غیراللّدی پرستش سے لوگوں کومنع کرتے ہوں - معافاللّہ بت پرستوں اوربت تراشوں کے معین و مددگارنہ ہوں -

ازردے قرآن وحدیث انبیاء ومرسلین کی پیشان ہونی جا بیئے جوہم نے ذکر کی ہے۔

### آب شيت

م که موجوده توریت وانجیل انبیاء کاکیا شان تبلاتی ہے۔ معا ذالٹار بقول میمود ونصاری حضرت نوح علیہ انسلام کا شراب بینا اوربرہ نہ ہونا ۔ کتاب پیدائش باب 9 ورس ۲۱ میں مذکورہے ۔ ا ورمعاذ الله بقول بيودونصارى حفرت باردن عليه السلام كالكوساله بنانا اورلوگون سے اس كى پرستش كرانا -اس كے لئے دىجھوكتاب خروج باب ٣٢ از درس اول تا درس دىم -

اورمعاذاللہ بقول بیودونصاری حصرت دا دُد علیہ السلام کا ایک عورت کونہائے دیجھ کر اس پر فریفینۃ ہونا اور پھرحیلہ سے اس سے شوہرکوقتل کرتا۔ الی غیرذلک من الخرافات۔ اس سے لئے دیچھوکیا ب دوم سموئیل باب ۱۱ از ورس ۲ تاختم باب۔

ا ورمعا ذاللہ رصفرت سیمان علیہ السلام کا با وجود سخت مما نعت کے بت پرست عود توں کو بیوی بنانا اوران کے مروجہ بیوں کی طرف مائل اور بت خانوں کی تعمیر کرانا - اس کے لئے دیجھو کتاب اوّل سلاطین باب ۱۱ ورس اوّل تا ورس ۱۳

ا ورمعاذالله بقول بهودونصاری حضرت لوط علیه السلام کاشراب پینا ا درانی صاحبزادیون سعیم بستر جوناا وردونون کا حامله جوناا ور بجران سے اولاد پیلا جونا - دیکھوکتاب پیلائش باب ۱۹ ورس ساتانحتم باب -

اورمعاذالله بقول ببود ونصاری حضارت انبیاء علیهم الصلوة والسلام کا جهوف بولنا دیجهوا قال کتاب سلامین باب ۲۲ ورس ۲۱ جیساکه عنقریب گذرا-

یموداحواری کامنجلہ بارہ حواری کے تیس روپے لے کر حضرت میرے کو یا بعنوان دیگر علی زعم النصاری تیس روپے رشوت لے کرا ہے خداکوگرف آرکرا دینا اور پھرا ہے کو بھانسی دے کر حمام موت مرجانا اور بعض دگیر کا حضرت میسے سے انکارکریّا اور معا ذائٹہ حضرت میسے پر لعنت کرتا یہ سب انجیل متی کے باب ۲۷ میں بالتفصیل مذکور ہے۔

## افسوس اورصد إفسوس

که نصاری اینے زعم فاسدسے با وجود شرک اور بہت پرسی ، کذب اور دوروغ گوئی ، زناکا ری ا ورشراب خواری سے کسی کونمی اور پیٹم ترسیم کرلیں ، مگراس فات ستودہ صفات بینی نبی امی فعلا نفسی وابی وامی صلی الدعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا انکارکریں کہ جس کی نظر تھیمیا اثرتے ایک عظیم اشان خطرکے شرک اوربت پرتی کو توحیہ و تفرید سے اورجبل کو سلم سے اور کذب و خیانت کو صدق وامانت سے اوران کے رفال کو شمانگ کو صدق وامان سے اوران کے رفال کو شمانگ سے اوران کے رفال کو شمانگ سے اوران کے تبائے کو محاس سے اوران کے تبائے کو محاس سے اوران کے معائب کو مناقب سے یک لخت بدل دیا ہو۔ اور جا بول کو علم الہیات اور علوم اخلاق اور سیاست ملکیہ و مدنیہ اور علم معاملات وعبادات میں رشک افلاطون اور جالینوس بنادیا ہو۔ اوراگرشک ہے توائل اسلام کی تصانبیت کا حکما دعائم کی گ بوں سے موازند کر ایا جائے معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق و تدفیق میں تمام عالم پر سبعقت کی گئی بوں سے موازند کر ایا جائے معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق و تدفیق میں تمام عالم پر سبعقت کے بین

### مسئله سيات

خط وتدذوالجلال سے فہرا ور علاب سے نجات کا اصل دارومدار تواس کے فضل ہ کرم برہے کما قال تعالیٰ -

جائے۔ کما قال تعالی۔

اِلْاَمَنُ تَنَابَ وَامْنَ وَعَمِنَ عَمَلًا صَّالِحُانَ أُوْلِئِكَ يُبَيِّينُ اللهُ سَيْمًا يَهِمُ حَسَنَاتِ وَحَانَ اللهُ غَصْسَوْمًا وَحَنْمًا

جس شخف نے کفرا ورشرک سے توبہ کی اورا بیان لایا اورنیک کام کئے ۔انٹرنعالی الیوں کی برائیوں کو پھیلائیوں اورنیکیوں سے بدل دیتا ہے ۔ اور اللّٰدِتعالیٰ بڑامعات کرنے والااورمبریان ہے ۔

یہ ہے اسلامی طریقہ نجات جو قرآن اور صدیث میں بکٹرت مذکورہے اور بینی عقل کے مطابق ہے اور بینی کتب سابقہ کی تعلیم ہے۔ آیات اوراحادیث کے علاوہ کتب سابقہ کے تفصیلی حوالے ہم علم انکلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لئے جائیں۔

اب نجات کا وہ انوکھا اور زالاطریقہ سنے جوتصاری نے اختراع کیا ہے کہ صرت آدم م سے جو بھولے سے گناہ ہوگیا تھا، وہ با وجود استغفار کے کسی طرح معاف نہ ہوا۔ اور باپ کی اس غلطی کی وجہ تام اولاد گنب گار عظہری بحثی کر انبیاء مرسلین بھی اس سے پاک نہ رہے۔ چونکہ گناہ کا معاف کر دبنا توشان عدل وانصاف کے خلاف نشا۔ اس لئے خدانے جا ایک عدل وانصاف میں باتھ سے نہ جائے اور بندوں پر رہم وکرم بھی ہوجائے۔ اس لئے خدانے بندوں کی نجات ک یہ راہ تکالی کم اپنے اکلوتے بیٹے کوصلیب پرجیٹھایا تاکہ وہ لوگوں کے گنا ہوں کا کھارہ بوجائے اور ان کے اللہ عن نجائے اور بندوں کا کھارہ بوجائے اور ان کے سے الکھوں کے گنا ہوں کا کھارہ بوجائے اور ان کے سے نہا عدت نجائے۔ اس کے گنا ہوں کا کھارہ بوجائے اور ان کے سائے اعت نجائے ہو ہوجائے اور ان کے سائے اعت نجائے ہو ہوجائے اور ان کے سائے اعت نجائے ہو ہوجائے اور ان کے سائے اعت نجائے ہو۔

ناظریٰ کرام! آپ نے یہ نجات کا نرالا اور انو کھا طربق س لیا۔ اگر کسی حاکم کے اجلاس پر کو لُ قتل کا مقدم پیش ہوا درحاکم بجائے مجرم کے اپنے عزیز لخت جگر کو چیانسی کا حکم دے دے تو اس حاکم کو اگر دیواند اورا تمق دیمجیس توکی مجیس ۔

عجیب بات ہے کہ گنہ گا دکومعا ف کرد بنا توشان عدل کے نعلا ہنے مگرایک عصیم اور
 بے گناہ کوصلیب پر چیڑھا دینا، پرشان عدل کے نعلاف نہیں۔

٧ وينر اگرموت بي گناه كى جزاء اور كفاره ب. توبرانسان مرتاب و ي موت اسك گنا بول

كاكفاره بن سكتي هي حضرت ميح كوسليب ديني كاكياحاجت ٥٠-

مع ، باب کے تصوری بیٹے کو کہڑ نا نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ کسی دین اور ملت نے آج کک اس کوروار کھا ہے۔ نیراگر ہاہ کے جرم ہیں بیٹے ہی کو کہڑ نا نقا ، توضرت ادم کے کسی کہ کہ اس کوروار کھا ہے۔ نیراگر ہاہ کے جرم ہیں بیٹے ہی کو کہڑ نا نقا ، توضرت ادم کے کسی صُلِی بیٹے کوصلیب برج راحادیثا تھا ۔ مثلًا قابل ہی کو کھانسی دے دی جاتی اس میں میں نے اپنے بھائی بابل کو قتل کیا تھا ۔ پارنج ہزارسال کے بعد ایک معصوم اور ہے گناہ بیٹے کوصلیب برج راحال اللہ تعالی ۔ کوصلیب برج راحال اللہ تعالی ۔

آمُ لَمُ نُبَنَّبًا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى

قرابُورَا هِ نُبِيَمَا لِنَّ مِنْ فَى فَى اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَرَنَّ اللَّهِ مِنْ فَرَنَّ اللَّهِ مِنْ فَرَنَّ الْخُولِى قَانَ لَيْسَ

وَا إِنْ النِّمَا أِنْ اللَّهِ مَا اللهِ فَانَ اللَّهُ مَا اللهِ فَانَ اللَّهُ مَا اللهِ فَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

کیاس شخص کواک مضمون کی خیر نہیں پنچی اجومونی
کے صحیفوں ہے اور نیزاس ابراہیم کے صحیفوں
میں ہے کہ جس نے اپنے رب کے احکام کی پوری
پوری بچا آوری کی ۔ وہ صفمون یہ ہے کہ کوئی شخص
دورے کا گنا ہ اور پو تجھ اپنے اوپر نہ اعظامے گا۔

ا ورائیس یہ انسان کوامیان کے بارہ میں اپنی ہی کمائی تفع دسے گا- دوسرے کاامیان اس سے کام نہ آئے گا-

چنا نچہ توریت سفراستناء باب ۲۲ ورس ۱۱ میں ہے ۔ اولادے بدلے باپ دادے مارے مرب ویں، نرباپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے اور براکید اپنے می گناہ کے سبب مالا جائے گیا۔ احد

اور کتاب حزقیل باب ۱۸ وری ۲۰ میں ہے:-

دوہ جان جوگناہ کر تہ ہے سووی مرے گدیشا باب کی برکاری کا بو تجد نسی اٹھائے گااور نہا بہ بیٹے کی بدکاری کا بوتھ اعظائے گا۔ صادق کی صداقت اٹی میر جوگ اور شریر کی شرارت اسی بریٹے ہے گا اط م صادق مصیبت سے رہائی پاآسے اوراس کے مدلہ مشربیر کیشا جا آہے عامر اوراس کے مدلہ مشربیر کیشا جا آہے عامر اوراس ا اورایساہی مضمون کتاب الامشال باب ۲۱ درس ۱۹ میں ہے:۔

مای طرح اہل اسلام کتے ہیں کرجب بیود ہے بہبود نے حضرت مرسح کے تمثل کا اؤدہ کیا ، تواللہ تعالی نے حضرت مرسح کو تو صحیح وسالم آسمان ہرا مطالیا اور ایک کا فرو فاجر کو حضرت مسح کا شہیر اور میش بناکر بطور فدیر قمثل کرادیا ؟

بادر کھناچا ہیئے کر قبل کا مسکد توریت اور انجیل سے ندکیس صراحتہ ٹابت ہے نہ اشارۃ ً۔
محفن بارلوگوں کی ایجاد ہے - اور نہ یہ مسکدتمام علمائے نصاری کے نزدیک مسلم اور شفق ہے
بہت سے فرقے وا قعۂ قبل وصلب کے منکر ہیں - جیساکہ بادری سیل نے ترجمہ قرآن سورہ آل
عمران ہیں ان فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے منکر ہیں ہے اصل کی مراجعت کی جائے ۔

# قرآن كريم كاتوريث وأنجيل سي تقابل

قرآن کریم میں جا بجا تورمیت اور آنجیل اور زبور کا ذکر آیا ہے اور بار بر بتلایا گیاہے کہ بہ
سب اللّہ کی کہ بیں تقیل - جو حضرت موئی اور حضرت عینی اور حضرت داؤد علیہم الصلاۃ
والسلام پرایاری گئیں اوراسی طرح و و مرسے بیغیروں کے صحیفوں کا بھی ذکرہے - اہل اسلام
بلا تفریق کے ان تمام کتابوں اور صحیفوں پرایان رکھتے بین کرجواللہ تعالی نے گذشتہ ابنیاء و مربین و صلوۃ اللّہ وسلامہ علیہم اجمعین پر ٹائیل فرایش کیکن موجودہ توریت وانجیل وہ توریق و
انجیل نہیں ۔ جواللہ تعالی کی طرف سے نائل ہوئی تقیس ۔ اصل توریت وانجیل کا تو کہیں نام واثنا

کتب سما ویدکاجومجبوعہ اس وقت اہل کتاب کے باتھ میں ہے اور صب کو وہ بائسل سکتے

ہیں،ہم اس وقت اس میں اور قرآن کریم میں کچھ فرق بتلانا چا ہتے ہیں تاکہ طالبان حق موازنہ کر سکیس۔

## فرقِ اوّل

قرائ كريم في حسن دين حق ا ورشر تعييت اور بدايت كوپيش كياس وه توريت اور انجيل ك پيش كرده شريعيت سے كہيں اعلىٰ ادر افصل اورغايت درجه اكمل ب-

قرآن کریم نے مہدأ اورمعاد توحید اور رسالت اور قبیامت اور جزا، و مزا اور جنت وجہنم کوجس تحقیق اور تفصیل اور دلائل اور مراهین کے سابھ بیان کیا ہے توربیت میں اس کاعشر عشیر مجی نہیں۔

قران کریم میں جا بجا وجودباری تعالی اورصروت عالم کے دلائی اور براحین ذکر کئے ہیں اور براحین ذکر کئے ہیں اور منکرین قیامت کے شہات اوراعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے ہیں اور دلائل اور را بین کے ساتھ مشرکین اورصائبین اور میود اور نصاری کے عقائد کا ابطال اور اور توجید ورسالت کا اثبات اور حفرات انبیاء کرام کے کا فروں سے مناظر سے قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔

توصید اور رسالت اور قیاست صرف ان تین مسئوں کولے لیجے کہ قرآن کریم نے ان اسک کوکس طرح و طرح طرح کے دلائل اور قسم تسم کے برا بین سے ٹابت کیا ہے توریت ہیں بھی کہیں اس قسم کے دلائل اور برا بین کا ذکر ہے اور انجیل ہیں توان مسائل پرکوئی فنا میں کلام ہی بہیں صرف قسم کے دلائل اور برا بین کا ذکر ہے اور انجیل ہیں توان مسائل پرکوئی فنا میں کلام ہی بہیں صرف بوند مکارم افعات اور زہر کا بیان ہے کہ جوقر آن کریم ہیں اس سے برار دورج برط می موجود ہے بذا جونی ما فادہ شیخ الاسلام ابن تیمندرح فی الجواب السیح صرف ہے۔
توضیح ما فادہ شیخ الاسلام ابن تیمندرح فی الجواب السیح صرفتات جے ہے۔

## فرق دوم

توریت میں عدل کی شان غالب ہے اور انجیل میں شان فضل کی غالب ہے اور قرآن کریم غایت کمال کے ساتھ عدل اور فضل دونوں کا جامع ہے۔

(۱) قرآن کریم نے یہ تبلایا کہ سعداء اوراولیاء کی دقیمیں ہیں ایک ابرار ومقتصدین دوسری سابقین اورمقر بین بہلادرجہ توعدل سے حاصل ہوتا ہے بینی اداء واجبات اورترک محرات سے اوردوسرا مرتبہ ففنل سے صاصل ہوتا ہے بینی اداء فرائفن و داجبات کے بعداداؤسنخبات ونوافل و ترک مکرو ہات اورشتہ ہات سے حاصل ہوتا ہے بین کامل شریعیت وہ ہے کرجوعدل اورففنل دونوں کی جامع ہو۔

م مر قرآن تیم نے عکم دیاکہ مقروض اگرنا دارا در تنگدست ہوتواس کو قبلت دینی چاہئے کا قال تعالیٰ قرآن گان ڈ ڈ محسرة قو فَدَخِلَۃ اَلَیٰ مَیْسَدۃ تَقِیٰ۔ پس یہ تو درل موا۔ اور دوسرا حکم یہ دیاکہ اگربداون کومعان کردوتو ہہترہ کما قال تعالیٰ قرآن نَصَلَّ فُوْ اَحَابُرُنَّ کُلُمْ اَلَٰ اَلَّهُ اَلَٰ مَعْمَ اِللَّهُ اَللَٰ اللَٰ الللَٰ اللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ اللَٰ الللَٰ اللَٰ الللَٰ اللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ اللللِ الللَٰ الللہ اللَٰ الللہ اللَٰ اللَٰ اللہ اللَٰ الللہ اللَٰ اللہ اللَٰ اللہ اللَٰ اللہ اللَٰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللَٰ اللہ اللَٰ اللّٰ الل

سو ۔ قرآن کرم نے تن نطابیں دیت کو واجب قراردیا یہ عدل ہے کہ قال تعالیٰ وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِینَا حَعَطاً فَنَتَحْدِنْ لِرَقَبَ مُعْمُومِنَةً وَ دِیَّةً مُسْلِمَةً اللَّا هَلِهِ بعلال الآآ اَنْ دِیَّطَنَّ اللَّهِ اللهِ عَصْوا وراحسان کی ترغیب دی پینشل ہے۔

٣ ـ قرآن كريم نے طلاق قبل الدخول ميں نصف مبرواجب كيا كما قال تعالى وَ إِنْ كَالْتَعْفُونَى مَنْ تَغْبُلُ اَنْ كَنْ مَنْ فَعْنَ مَا فَرَحْنَ ثَمْ الدخول ميں نصف مبرواجب كيا كما قال تعالى وَ إِنْ كَالْتَعْفُونَى مَنْ فَيْلُ اللّهِ مَا فَرَحْنَ مَنْ فَي مَا لَهُ اللّهُ وَالْ وَمِي مِنْ فَيْلُونَ مَنْ فَي مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لِللّهُ اللّهُ اللّ

عُقْدُنَ الله الله وَانَ تَعْعُوْا اَفْرَكِ اللَّهُ الله وَالصان مواد الله والمسان مواد الله وَانَ عَاقَدْ الله وَالله وَانَ عَاقَدْ الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

## فرق سوم

قرآن کریم میں دین کے اصول اور فروع ۔ اور معاش اور معاد ۔ اور تہذیب اخلاق اور تذہیر منزل اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور فقیری و در دلیٹی کے ساتھ حکم انی اور جمانبانی اور عدل عمرانی کے جو قوانین اور قواعد مذکور ہیں تورست وانجیل میں کمیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ۔

## فرق چهارم

قرآن کریم زمانهٔ نزول سے لے کماس وقت نک برابر محفوظ چلا آرہا ہے جس میں اب نک ایک نقطہ اور ایک شوشہ کامجی فرق نہیں آیا۔ بخلاف توریت اور انجیل کے کماس بیں لفظی اور محفوظ تحریف اور قیم قیم کی نفیر و تبدیل خود علماء بیود اور نصاری کے افرار اوراعتراف سے ثابت ہے اور قرآن کریم کا تحریف اور تبدیل سے باک اور منزہ ہونا اظهر من اشمس ہے کہ مخالفین و معاندین کومجی سوائے افراد کے اوراعتراف کے چارہ نہیں جس طرح قرآن کریم حفاظت ہیں ہے نظیرہے۔ اسی طرح موجودہ تورست اورانجیل تحریب مثال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب ہیں اتنی تخریجیت نہیں ہوں ُ مبتنی کہ توریت والجیل ہیں ہوئی اوراس درجہ تحریب ہوئ کہ اصل اور حجل میں امتیاز کرنا تقریبًا عال ہے۔

فرق ينجم

موجودہ توریت کے مصابین نحود اس بات کی شمادت دیے رہیے ہیں کہ یہ توریت وہ توریت نہیں کہ جوموئی علیب دانسلام پر نا زل ہوئی تھی بلکہ موٹی علیب دانسلام کے بعد کسی نا معلوم شخص کی تصنیعت ہے۔

شاهداقل چنانچه توریت کتاب استناء باب ۱۳۸ میں ہے: -

سوموسی خدادند کابندہ خدادند کے حکم کے مطابق مراکب کی سرزمین ہیں مرگیا اور اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا۔ پرآٹ کے دن تک کوئی اس کی قبر کونمبیں جانتا ﷺ احد

اس سے صاف ظاہرہے کہ اس واقعہ کا تکھنے والانتخص موسی علیہ السلام کی وفات کے عوصہ دراز کے بعد کا ہے۔

ستاهد دوم کاب پیانش بب دم ورس میس ب.

معجر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنانچمہ عیذرہ کے ٹیلے کے اس پار ایستادہ کیا ﷺ انتہا عیذر ایک منادہ کانام ہے جوشہر پوروشلم سکے دروا ڈے پرموش علیہ السلام کے صدرا برس بعد بنایاگیا ؟

شاهد معوم وسفر صدباب ۲۱ ورس مي ب-

م چنانجد بیرفواه فی اسلیل کی آوازشی اورکنعاینوں کو گرفتاً دکروادیا اورانہوں سے ایس اوران کی بستیوں کو حرم کردیا اور اس مکان کا نام حرمہ درکھا ؟ انہتی ۔

حالانكريه واقعه حفزت موشى عليه السلام ك زمانه كاتوكيا حضرت يوشع عليه السلام كي بعد كاب اس التے مفسرین تورات نے مجبور موکر اس مقام بریہ کد دیا ہے کہ یہ جلے الحاقی ہیں جن کوعزیر عليه السلام نے طایا ہے ۔ مگر محض حضرت عزیر علیہ السلام کانام کے دینا کافی نہیں جب تک کوئی دليل اورسندنه جو-سياق اورسياق سے صاحت ظاہر جوتا ہے كر اوّل سے آخرتك تمام كلام تصل ا وریکساں ہے۔ کوئی قرینیہ ایسا نہیں ہے کہیں سے بیر معلوم ہوکر بیر کلام الحاقی ہے اور علیٰ ہلا عبد جدید کی تمام کتابیں بھی حضرت عیشی علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں جن کا زمانہ الیف اب تک معیرے مة بهوسكا - على و نصاري كاس مين شديدا خدلات بي كداناجيل اربعدكس سندمين تاليف مبويس ودو انجیلوں کے مصنعت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیلی کودیکھا بھی نہیں ایک مرقس اور دومسرا الوقا بحض عي سنانُ باتين لكه دى بير- ا درتي ا در بيرحنا أكر حوارى بعي بين تو كچير واقعات تو ده تكمع بي كرجوان برگزرے بي اور كجه سنے سناتے ناتام واقعات تكھے جي- ان كتا بون كوحفرت میے سے وہی نسبت ہے کہ جوسکندرنامہ کوسکندرسے اورمامائن کورام چندرسے ہے موجودہ اناجیل کوالہا می کمآب کہنا بالکل غلط ہے۔ بخلاف قرآن کریم سے کہ اس کے زمانہ نزول میں کوئی اختلات سهين ينئيس سال مي تقويرًا حقويرًا هوكرنا زل جوا- ايك جاعت كا تبين وحي كي نحاصل مي كام كے لئے متى كەجب كوئ أبيت نازل موتوفور الكه لى جائے - الحضرت صلى الله عليه وسلم أب خودهجی حافظ تھے۔ اورحفزات صحابہ رہ میں بھی بہت سے حافظ تھے۔خلاصہ یہ کہ قرآن کریم من ا وله الىٰ آخره بلا كم وكاست أن حضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگى ميں محفوظ ہو چياعقا- فقط ا وراق می برنهیں لکھا گیا بلکہ قلوب اورصدور کے الواح پرکندہ مہو پیجا تھا۔



اہل کآب جس کتاب کوجس مصنعت کی طرف نہوب کرتے ہیں۔ اس کی کول سند تھ لان کے پاس نہیں بخلاف اہل اسلام کے کہ ان کے پاس توکتب صدیث کی بھی سند موجود سبعے ، قرآن کمیم کے حافظ توہر زمانہ ہیں ہے شمار ہوتے ہی سچلے آتے بی اورانشاء اللہ تعالیے

تا قیام قیامت یوں ہی سسلسلہ جاری سب گا کہ ہر شہراور ہرگاؤں میں عورتیں اور بہے ، جوان

اور یوٹھے ، بینا اور نابینا حافظ ہوتے رہیں گے۔ بلکہ اس است بیس تو مجد اللہ تعالیے ہزاروں

ہزار صدیث کے بھی حافظ گذرہ ہیں ۔ ساری دنیا کی قومیں اگرچا ہیں کہ کوئ اپنی کتاب کا کچا پکا

حافظ بہش کر دیں ، توفع اکی قسم نہیں بہش کرسکتیں ۔ اگر میں غلط کہ رہا ہوں تولا میں اور بیش

کریں ۔ یہودا ورنصا دیلے توریت اور انجیل کا کوئی حافظ دکھلائیں اور ہند و وید کا کوئی حسافظ وکھلائیں۔

فرق تبقتم

توریت وانجیل کے نسخ باہم اس قدر مخلف ہیں کہ وہ انتماد استمار ہیں ہی نہیں اسکتے دوری مرتبہ کی طبع شدہ بائیس ، پہلی مرتبہ کی طبع شدہ بائیس کے مجھی مطابق اور موافق نہیں ہوسکتی بعد ید نسخ قدیم نسخوں کے مخالف ہوسکتی بعد ید نسخ قدیم نسخوں کے مخالف ہیں جو بیود کے پاس کے نسخان نسخوں کے مخالف ہیں جو بیود کے پاس ہیں۔ ایک فرقہ ہیں ان کے نسخ باہم مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کا نسخہ دو مرے فرقہ کے باسکل مخالف ہیں ۔ ساتھ سے ۔ بخلاف قرآن کریم کے اس کے نسخوں یں کا نسخہ دو مرے فرقہ کے باسکل مخالف نہیں ۔ ساڑھ سے تیرہ سوسال کے نسخ مطبوعہوں کہیں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا بھی خلاف نہیں ۔ ساڑھ سے تیرہ سوسال کے نسخ مطبوعہوں یا غیر مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ ہوں یا خریب کے سب ایک ہیں۔ جدیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے ۔ عیاں طاحبہ ہیاں۔

فرق مہشتم

ان کتابوں میں بکٹرت ایسے مصابین پاتے جلتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ شانہ کے شان قدیس وتمنزیہ اور حصرات انبیاء کرام کی شان عصمت کے بالکل خلات ہیں، مثلاً معا ذائد انبیاء کا مشراب پینا ، جموع بولنا، بت پرستی اورزناکرنا وغیرہ ذلک ، جسیاکہ بالتفصیل ہم حوالجات سے ٹابت کر چکے ہیں۔ قرآن کریم صرات انہیاء کوان تمام باتوں سے پاک اور منزہ بلاگاہ جبیا کہ پیلے بیان ہو جیکا ہے۔

فرق نهم

ان کاروں کے مضابین کا باہم مختلف اور متعارض ہوتا یہ ہی ان کے غیرالها می ہو کی دہیل ہے کہا قال تعالیے قلو گان ھی عِنْ الله کو کو گائی الله کا کہ الله مولانا عبد والحق صاحب مفسر عفر برختانی الله بند مقدم تفسیر جس کھتے ہیں کہ ہو ان مواقع میں مفسر بن اہل کتاب لا چار ہو کہ رہے کہ دستے ہیں کہ ہے سہو کا جہ خود پادری فنڈر نے مباحثہ دنی مطبوعہ اکبر آباد میں لاکھ سے زیادہ تسلیم کئے ہیں جو ان کی حق میں کہ اگر بسیاخ نے ایسے غلط مقابات ایک لاکھ پچاست ہزاد گئے ہیں اور انسائیکلو پیڈیا بر تنبیکا کی جلد 19 بیان سکر پچریس کھا ہے کہ ہزاد سے بین اور انسائیکلو پیڈیا بر تنبیکا کی جلد 19 بیان سکر پچریس کھا ہے کہ کہ فاضل و سیلیٹن نے ایسے مقابات دی لاکھ سے نیادہ گئے ہیں۔ انہ کی داب جب کہ ایسے بڑے مقابات دی لاکھ سے نیادہ گئے ہیں۔ انہ کی دین و اس کا ایکاد کیا و قدت دکھا ہے " دمقدم تفسیر حقانی صلاح ہے کہ المحد و بین کریم برتسم کے اختلات اور اغلاط سے پاک و منزہ ہے۔

المحد و بلٹ کہ قرآن کریم برتسم کے اختلات اور اغلاط سے پاک و منزہ ہے۔

فرق دہم

ان کتابوں میں بہت سے مضامین فحش اورغیر میزرب ہیں جوشہوانی اورنفسان خیالات سے جلادیے میں مداور معاون ہیں۔ بطور نمونہ جندعی رتب ہدیے ناظرین کی جاتی میں سکتاب

السعياه باب ١٧ يسمه

من خلاکا کلام یہ ہے۔ یں بہت مدت جب رہا، میں خاموش رہا، آپ کوروک گیا براب میں اس عورت کی طرح جسے در دِزہ ہو جلا وُس گا اور ہا نبوں گا اور ذور زورت کھنڈی سانس بھی لوں گا؟

> ا ور نوحهٔ برمیاہ کے باب ۳ میں خدا کوریجد اور شیر بتایا ہے۔ اور کمآب حز قبل باب ۲۳ میں ہے۔

م خطوند کا کلام مجھ کو پہنچا اوراس نے کہا، اے اُدم نادا دو عورتیں تھیں، جو ایک ہی ماں کے بیط سے پیلا ہوئی۔ انہوں نے مصریس زنا کا ری کی۔ دیو۔ اپنی جوانی میں بارباز ہوئیں۔ وہاں ان کی چھا تیاں ملی گئیں۔ اور وہاں ان کے جھا تیاں ملی گئیں۔ اور وہاں ان کے بکر کی بیتان چھولی گئی۔ ان میں کی بڑی کا نام ہوا اور اس کی بہن ا ہولیہ۔ وہ ، میری جورواں بوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنیں ؟

ا ور کتاب رمیاه باب ۱ میں ہے ،۔

م کهاوت ہے کہ کوئی مرداگر اپنی جو روکونکالے اور وہاں سے جاکر دوسرے مرد کی موجائے کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا۔ کیا وہ زمین ناپاک نہ ہوگی بلکن تونے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا، تب بھی میری طرف پھرائے انہی ۔

اوركماب يسعياه باب ٢٣ يس اد-

مداور پیروہ خربی کے لئے جاتے گا درساری دمین کی مملکتوں سے زناکرائے گ۔ لیکن اس کی تجارت اور خرجی خلاوند کے سلتے مقدس ہوگی الخ بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لئے ہوگا، جو ضلاوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کے سپر ہو وہی بینیں پوٹاک بینیں الخ ﷺ

مقدس لوگوں كوكيا بإك مال كھلوايا اوركيسي تفيس پوشاك مهنوا الى الهامي بيان اسى كوكھتے ہيں۔

اور کتاب حزقیل کے باب ۲۴ ویس ۱۹ میں ہے:-

ر تسپر بھی اس نے اپنی جوانی کے دلول کویاد کر کے جب کہ وہ مصرکی زمین میں چھنالا کرتی تھی، زنا کاری پر زنا کاری کی ۲۰۰ سو، وہ بھیرا پنے یا دوں پر مرنے لگی جن کابدن گدھوں کا سابدان اور جن کا انزال گھوڑوں کا ساانزال تھا۔ انہنی اور غزل انغزلات باب م ورس ایس ہے ،۔

درمیری بهن ،میری زوجه ، تیراعشق کیاخوب ہے ؟ انتہیٰ۔

اور ای قیم کی بہت سی فحش تشبیهات ہیں جن سے پڑھتے وقت گرباس با دری لوگ بلاشیہ این کھیں نیجی کر لیتے ہوں گے۔

# شربعبت محتريه كانشر بعيث ويوبه ويسونيابل

دنیاکان کھول کرس کے ، ہم بہانگ دہل کہتے ہیں کہ دنیا ہیں کوئی منت اور کو گئے۔
شریعیت شریعیت محمد ہیہ کے ہم بلہ اور سم سرتودرکنار ، صدافت اور بخیگی مطالقت اور باکیزگ میں شریعیت محمد ہیہ کے عشر عشیر بھی نہیں ، حق برست اور صاحب بصیرت کے لئے توکسی دلیل اور برہان بیش کرنے کی بھی حاجت نہیں اس کیلئے تو بیکمہ دینا کافی ہے۔

آفاب آمددلبل آفاب ج گرد لیسے باید ازومے رومتا بیر کولو اور پر کھالو ، فرانس سونا ہے کسوٹی بیر کھولو اور پر کھالو ، فرانس سونا ہے کسوٹی پر کس لوا ورکسوالو - الغرض بس طرح جا ہوا متحان کرلو اور جی سے چاہے امتحان کرالو ۔ مگر چونکہ ہر شخص نہ صاحب بصیرت ہے اور نہ حق پرست اس سلتے ہم شریعت محسم دیے دعلی صاحبہ العن العن صلوق والعن العن تحییر) کی افضالیت اور برتری کے کچھ دلائل ہریئے نا ظرین کرتے ہیں ۔

وليل اقر ل ومد شريعت محديد كے افضل الشرائع اوراكمل الملل مونے كى بہلى دليل يہ

کہ اس کے تمام اصول اور قوانین عقل سیم اور فطرت صیحہ کے مطابق ہیں۔ اس کاہر قانون مدال اور مہرس ہے۔ اس کاہر قانون مدال اور مہرس ہے۔ اس کاہر کم نہایت فوی اور محکم ہے۔ دلائل عقلیہ اور نقلیب مشید اور مخاس اور محاس کے دیبا چہ ہیں اور محاس اور محاس اور محاس اسلام اور دعوت اسلام ہیں ذکر کہا ہے۔

سیخلاف بیمود اورنصاری کے کران کے پاس ندکوئی عقلی دئیل ہے نہ دلیل نفلی ہے میمان ہے سوچے شجھے آباء واجداد کی کورانہ تقلید ہے۔

مثلاً توریت میں خدا وند قدوس کی ذات وصفات کے متعلق اور صنرات انبیاء مه مثلاً توریت میں خدا وند قدوس کی ذات وصفات کے متعلق اور مرسلین اور ملائکہ مقربین کے متعلق مکثرت اسیسے مصابین موجود این کر جن کے محال اور باطل ہونے میں کسی عاقل کوشک نہیں ہوسکتا۔

مثلاً العياذ بالشّد- خلاتعالیٰ كاانسان كويبياً كركے بچيئانااور دلگير ہونا - اورآ دم كے ہميشہ زنده رسینے سے خداکونوف اوراندلیشہ کالاحق ہونا- اورخداتعالی کا حضرت بعقوب سے تمام رات کشتی کرنا وغیرہ وغیرہ یہ امور ہیں کہ جوعہ دعتیق میں مذکور ہیں کہ جس کو میںود الہا محت كتاب اوراس كے احتكام كوابدى احكام ملتے ہيں۔ بجلاكسى عافل اور موشمند كوان اموركے باطل اورممال ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ جوسکتاہے کون نہیں جانتا کہ خلاوند قدرہ ان تمام چیزوں سے پاک اورمنزہ ہے۔ اورعلی ہذا حصات انبیاء ومرسلین صلوۃ الندوسل عليهم اجمعين كم متعلق عهد عتيق مين كمترت اليس مصامين مذكور ومسطوريي كرجن كأسبت حضرات ابنياء الله كى طرت عقل محال محجمتى ب- مثلًا العياذ بالله تصرات اببياء كاشراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکا دینا، زناا وربد کاری، شرک اوربت پرستی کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ بدلاده كون سى عقل ہے كہ جو اس بات كوجائز ركھتى ہوكہ حق سبحانہ وتعالى نے جن حضرات كونبوت ورسالت كازرين خلعت عطاكيا مو - اجتناء واصطفاء كابيش بهاحله ان کو بہنایا ہو۔ دنیاکی رشدوبالیت اصلاح وتربیت، تعلیم وتزکیہ کے لئے ان کومبعوث

کیا ہو تو حد و تفرید کا سبق پڑھانے کے لئے ان کو پیدا کیا ہو بٹرک اور مب پرتی اور م قسم کی فیٹ ء اور منکر کی گندگیوں کو دلوں سے دھونے کے لئے ان کو کھڑا کیا ہو۔ معاذاللہ اگر میں لوگ مشرک اور بت پر سبت ہوں ، تو پھر دو مروں ہی کو کیا ضلا پر سنی سکھائیں گے یہ تو بیود کی شریعیت کا حال تھا۔ اب نصاری کی مشریعیت کا بچھ حال سنے مسیحی شریعیت کے بنیادی اصول دو ہیں۔ ایک مشاری تشاییٹ اور دو مرا مسئلہ کفارہ ۔ پہلے مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک بین میں اور تین ایک میں۔ اور دو مرا مسئلہ کا حاصل بہرے کہ بندوں کے گنا ہو میں مزامیں ایک بے گناہ کو بھائسی دے دی جائے۔

عقلی حیثیت سے ان دونوں مثلوں کا بھور تبہ ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ علمار نصاری عقل حیثیت سے ان دونوں مثلوں کا بھور تبہ ہے دو مروں کو مجھانے کے لئے کیسے جب تودیری ان کے مجھانے کے لئے کیسے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ ج

اوخونشیتن مگم است کدار ببری کند

کی شل صادق ہے۔ یہ سیجی شریعیت سے دوبنیا دی اصول ہیں جو با تفاق عقلاء سراستر خلات عقل ہیں۔ باقی شریعیت کواس پر قباس کرایا جائے۔

## خلاصته كلام

یہ کہ میروراورنصاری جس شریعیت کو دنیا کے سامنے بیش کرتے ہیں ۔ اس کے اصول اور قوانین سرار مرخلاف عقل ہیں۔ اثبات مرعا کے لئے آج یک ایک دلیل عقل ہی نہیں بیش کر سے ۔ یہ ولائل عقلیہ کا حال اس سے بی بدتر ہے۔ اہل کتاب کے باس کو ڈرمیجے اور معتر نفق ہی نہیں جو اس کو ڈرمیجے اور معتر نفق ہی نہیں جو اس کو بیش کریں ۔ جن کتابوں کے الها می ہونے کے مدعی ہیں نہان کے مصنفین کا بیٹر ہے نہ زبان ہی الیف کا علم ہے نہ کان تصنف کی خبر ہے ، ورجن کا بیکھ نام بتلاتے ہیں ان تک مجی کوئی سند متصل نہیں تو چھرو میل نقلی کھاں سے بیش کریں ۔

چنا نچه پادری سیل نے ترجمہ قرآن میں یہ وصیت کی ہے کہ جرسائل ہجارے مذہب کے خلاف عقل ہیں۔ ان کامسلما نوں کے سامنے ذکرست کرنا بمسلمان انحق نہیں کہ تم ان اللہ انہا و عقل مسأئل کو پیش کرے ان پر غالب آجا ہ جیسے عبادت صنم اورعشا و ربانی کامسلہ انہا و عقل مسأئل کو پیش کرے ان پر غالب آجا ہ جیسے عبادت صنم اورعشا و ربانی کامسلہ انہا و و و و و و کی ایک دلیل یہ ہے کہ مغربیت اسلا و و و و و کی ایک دلیل یہ ہے کہ مغربیت اسلا ہے و اور تمام عکما رکی حکمتوں کا عطرا و د نچو رہے ہے ۔ اور مزید براس وہ محاس اور نوبیاں ہیں جو کسی مذہب بین نہیں۔ شربیت اسلامیہ نے کوئی حکمت الین نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نہ دی جو کرئی خیرایسی نہیں جھوڑی کہ جس کی تعلیم نہ دی جو کرئی خیرایسی نہیں جھوڑا کہ جس کی تعلیم نہ دی جو کرئی خیرایسی نہیں جھوڑا کہ جس کی تعلیم نہ دی جو کرئی خیرایسی نہیں جھوڑا کہ جس کی تعلیم نہ دی جو اور کوئی شرایسا نہیں جھوڑا کہ جس سے منع نہ کہا ہو۔

کمادوی عن ذید بن ادفتم عن الذی نید بن ارقم رخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی صلی الله علیہ وسلم نے قرایا کر من خورد مجال نائس من اللہ علیہ وسلم نے قرایا کر من خورد مجال نائس

خدیوالا و قدا امر تکلم به د مانتوکت من بین مچوری تیس کاتم کو محکم دریا ہوا ورکوئی شراور برائی مشراور برائی مشراور برائی مشرالا و قدان دیا ہے جوری کرجس سے تم کو منع تکرویا ہو ( جرائی اس می حوار کر کرجس سے تم کو منع تکرویا ہو ( جرائی اگر کرسی شخص کو اس میں شک اور تر در درے یا بوری شریعیت کے مواز نہ کرسے میں اس کو وقت اور دستواری معلوم ہوتی ہے ، تواسخا نا شریعیت تکدید کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب کری قانون اور تعلیم کا اپنے ندم ہب ک

جب یہ معلوم ہوگیا کہ شریقت محدیہ میں تمام انبیاء اور حکاء کی تعلیم اور حکمتوں کا خلاصہ اور سب ایسے محاسن اور نوبیاں ہیں کہ جوکس اور اس کے علاوہ اور ہست سے ایسے محاسن اور نوبیاں ہیں کہ جوکس اور مذہب میں نہیں ہاتے جائے تو اس کالازی نتیجہ یہ ہوگاکہ شریعیت محمد میں کے بعدد نیاکوسی شریعیت کی اصلاحا جت نہیں .
شریعیت کی اصلاحا جت نہیں .

ولیک سوم ، شربیت محدید سے افضل اورائٹرت مونے کی ایک دلیل بیا ہے کہ شربعیت مہم محديد كابر حكم معتدل اور متوسطب - افراط اور تفريط كه تفيك درميان ب- توسط اور اعتدال اس كافرة امتياز ب- كما قال تعالى -وَكَمَاٰ اِلْ جَعَاْمُنَا كُمُواْ مِنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

میں ۔ اس سے سرعیب مدریہ چرمروں سران ماست جنائیے۔ انجیل او حناباب ۱۴ ورس ۱۹ میں ہے:۔

" يس باب سن درخواست كرول گاكروه تميي دوسراوردگار كرابرتك تمهاري سائق مسه الله -

ا ورقد یم نسخون پر بجائے مددگار کے فارقابیط کالفظ ہے، جس سے آنحسزت صلی الشرعلیہ وہم کی طرف اشارہ ہے اورا بریعنی ہمیشہ رسننے کی معنی یہ بیر کہ وہ نبی ہخری نبی ہوگا اوراس کی شرعیت ہمنوی اوروائی شریعیت ہوگی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گہ۔ شریعیت محدید قرآن اورص ریث کا ہمین رہنا صاحب شریعیت نبی کرم صلی الشرعلیہ وہم کا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے ۔ اور جس نبی کی مشر بعیت ابدی اوردائی ہے گویاکہ وہ نبی بھی ابدی اوردائی ہے۔ اورتوراة سفرىپدائش باب ٢٩ بين ٢٥ كه:-

دریعقوب علیہ السلام نے اپنے بیوں کو اکتفا کرکے قربایا کہ بیوداہ سے دیاست کا عصا جلانہ ہوگا اور نہ حکم ان سے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔ جب تک کرشیلا نہ وے اور قوبی اس کے پاس اکٹھی ہوں گی یو انہی

شیلا سے ایک خرب صلی اللہ علیہ وہم مراد ہیں ۔ اوراس جلہ ہیں کہ قومیں اس کے پاس اکھی ہول گ عوم بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہ ہوگا بلکہ عالم کی تمام اقوام کے لئے نبی بناکر جیجا جائے گا ۔

ا ا ا شربیت موسویہ اورعبیسویت کویہ حق نہیں کہ وہ اپنی عمومیت اورعالمگیر ہونے کا دعویٰ کرسکے انجیل میں خود حضرت مسح علیہ انسلام کا ارمثالامنقول ہے۔

کریں صرف بی اسرائیل کھیڑوں کے لئے جھیجاگیا ہوں۔ اورعلیٰ بذا توریت نے بھی کہیں اپنی تعلیم کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ دہیں کیا بلکہ جا بجا بی اسرائیل بی کوخطاب کیا گیاہے۔

ولما جہیم اسریمی اسریمی کے دیوں دہیں کیا بلکہ جا بجا بی اسرائیل بی کوخطاب کیا گیاہے۔

ولما جہیم اسریمی کے معلیم اسریمی کے دیوں کے دیوں کے دیوں کے دیوں کے دیوں کے دیوں کی خالت فرائی اگراس کی شان سفا کی زکوہ نکا لی جائے اور تمام دنیا کے مذہبوں اور ملتوں پر تفقیم کی جائے ، توغنی موجائیں بگر افسوس کہ قدام اذل نے شریعیت محدید کی کوہ حفاظ میں سے ایک نقیر اور قطمیر بھی ان کے دیوں کہا ہے وقیم کی جائے اس کے فقر کا کیا ہوجھنا۔

میں نہیں لگایا۔ جو فقیم کسی جیم کی وجہ سے صدقہ اور ذکوہ سے بھی محروم کر دیا جائے اس

اس لتے الل اعتماد کتاب کے باتھ میں نہ کوئ تابل وثوق شریعیت ہے اور نہ تابل اعتماد کتاب مجبول رمانہ سے جہول مصنفین کی مجمول کتابیں ان جہلا مجمولین سے باتھ میں جیں-اللہ رتعا سے اللہ بیر رحم فرط نے ۔ آبین بارب العالمین -

وليال من المكان المالية المالية المالية المكان المك

مکن ہے کہ ضلاتعالی کا قرار اور انکار، توحید اور تثلیث، قیامت کا مانتا اور ندمانتا دونوں ہی ہوں۔ اگردونوں حق ہوں تراخیاع صندین اور خیسینے کا نم ہے اور پہنے کی کن ہے کہ تمام مراہ ہے آبل ہوں ورند ارتفاع نفیضین لازم آبے۔ لامحالہ ایک ہی مذہب حق ہوگا اور اس کے سواسب باطل ہوں گے۔ حق اور باطل ہونے کا ایک معیار تو وہ کہ جو ہم پہلے بیان کر ہے ہیں کرجس ندہ ہے۔ اصول اور قوانین عقل بیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہوں وہ حق اور باطل ہو۔ اور جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل بیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہوں وہ حق اور باطل ہو۔ اور جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل اور فطرت کے خلاف ہوں، وہ ناحق اور باطل ہے۔

دومرا معيار بيرب كرحس مذهب نے حقوق الله اور حقوق نفس اور حقوق عباد كى فيرجح اور مکمل تعلیم پین کی بوء وہی مذہب مجمع اور مکل ہے سویہ بات شریعیت اسلامیہ ہی برصاد تی الم تى ہے كہ حرميں به نمام وكمال حقوق مذكورہ بالاك رعابيت كى گئى ہے۔ اقرل حقوق الشركو سيھيئے كهجس ندبب بين مرس بى سے خلاكے وجود كا انكار مو يا خلاكے ساتھ اس كا نشريب بعى مانا ہو، جسپے محوسیوں کے نزدیک بیزداں اور اہر من اور تصاری کے نزدیک اقا بیم ٹلانہ باپ بیٹے روح القدس تین کے مجموعہ کانام خدا ہوا۔ یا جولوگ تینتیں کروڑ دیوتا وُں کے قائل ہوں نیت ان ملاہب نے خدا وند ذوالجلال کی تنزیم و تقدیس کا کیا حق ا داکیا۔ اور جس مرہب میں رہایا ا ورترک بکاح بعنی ہے سکاح رہنا ہا تفدیا خانگ کا سکھانا۔ ناخون ا وریالوں کابڑھانا عیادت، مو اس مذہب نے نفس کاکیا حق اداکیا۔ شریعیت محدیہ نے نفس کے حقوق کا پورا لحاظ رکھاہے، مگر حظوظ نفس بعنی نفس کی خوامشوں اور لذتوں پر پایندی نگائی ہے۔ کھانا اور بینا اور سونا اور بکاح کرتا پر نفس کاحق ہے۔ اس کی شریعیت نے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دباہے۔ اور سودخواری ا ورقمار بازی ا درزنا ا ورحرام کاری پر نفس کی شهونتی ا ورلندتی ہیں - ثمریعیة جمیریر نے شدت کے ساتھ ان سے روکا ہے اور سی عقل لیم کا مفتصا ہے کہ نفس کے حقوق والدي بائیں اور شہوات بریابندی نگا دی جلتے اورجس نمب بیں گنہ گا روں اور خطا روں سے بدله ایک معصوم اوربے گناه کاقتل کرناجائز ہواجس مذہب میں ایک فوم با وجود کی کرنے

کے پر میٹور کے مزدیک نایاک ہو، تواس مدہب نے انسان متوق کی کیا حفاظت کو۔

ولیل معقوم اندہب اسلام نے دجودی قدم رکھتے ہی جس سرعت اور تیزی کے ساتھ دنیا

پر اپنی صداقت اور حقانیت کا سکرجمایا ہے ، کوئی مذہب اس کی نظیر کو کیا

اس کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کرسکا ۔ دنیا کے سامنے صداقت اسلام کے دوسلسلے ہیں ۔ ایک
مذہبی اور دنی نشروا شاعمت اورد در رامکی نوحات مذہبی اشاعت پر نظر کرنے سے توریت
سفر استنار باب ۲۰ کی وہ بیٹارت سامنے آجاتی ہے۔

م خداوندسیناسے آیا اور شعیرسے ان پرطلوع ہوا اور فالان کے پہاڑ سے حبلوہ گر مواالخ ؟

مذہب اسلام کیا تھا۔ ایک روشن آفتاب تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گرہوا یجس سے دم کے دم بیں تمام عالم روشن اورمنور ہوگیا اور تمام روئے زمین اس کے انوار و تجلیات سے جگمگا اکھٹی ۔

مکن فتوحات کود بیچه نویه معلوم بوتلب که ایک سیلاب عظیم عقاکه جس کے سلسے قیم و کسرئی کی بے پناہ سلطنتیں بھی نہ عظم سکیں ، چندہی سالوں ہیں دنیا کی تام حکومتوں کو تہ وبالا کرڈولا۔ اورسب کا خاتمہ کرے ایک نئی تعذیب اور نئے تعدن کا دور دنیا ہیں بھیلا دیا اور حضرت داؤرا ورحضرت سیمان اور ذوالقرین کی خلافت وسلطنت کا نمونہ قائم کردیا۔ جس المحم ان حضرات کی سلطنت معجزہ اور کرامت تھی ای طرح اسلامی حکومت بھی معجزہ اور کرامت تھی۔

# سرورعالم نبى اكرم على الترعليه ولم ك التابيار اور نعاتم البيبين بونے كاعقلى تبوت

اس مقام برسم نجة الاسلام حضرت مولانا محدقاسم صاحب رحمة الشرعليدس كلام كا طخص ہدیے ناظر بن کرتے ہیں جو تحقیق اور تدقیق کا منہلی اور گمرا موں سے لئے بیغام ہدایت اورنسخة شفاءب وموبلار

نبی میں بین یا توں کا ہونا صروری ہے -اقال میر کم اخلاص اور محبت خلاوندی ان کے الك. ويدين اس درجه جاري اورساري موكم اراده معصيبت كى كنجائش بي مرايا اطاعلت مبو- ایک بات بھی ان بین خلاف مرضی خدا دندی منهو ۔ اور قلب بیں ارادہ ' میت كى كىنجائش بى مدر ين كانام عصمت اور معصوميت ب اى وجدس الى اسلام حضرات انبيا أكومعصوم كتظ بيد دنيامين بادشاه كے تقرب كے لئے سرايا اطاعت بونا حرورى ب ابيتے مخالفوں کواني بارگاه ميں کون گھنے ديتا ہے اورمند قرب پرکون قدم رکھنے ديتا ہے لبنلامنصب تبوت ورسالت كميلة كرجس سے بڑھكر بارگاہ خداوندى ميں كوئى تقرب كا مرصيه سهيل بعصوميت بدرجها ولى صرورى اورلازم موگى - لهذام تعربين بارگاه خلاوندى كيم ليت بيصروري بوگاكه وه ظاهراً اور باطنًا خلاوند ذوالجلال كيم مطيع اور فرمانبردار بون-مگرجونكم خدا وندعليم ونبيرظا سروباطن كاجلن والاب اس كعلم بي غلطى نامكن س -اس لنظ ابنياء كرام منصب بنوت سے معزول بسي موتے بن تعالى ايسے بى لوگوں كو اپنامقرب بناتا سے جو ظامر أو باطنًا اس كے فرمانبردارموں - بخلاف دنيا كے بادشاموں كے كران كو فرما نبردار اهدنا فرمان كيسمجين بسااوفات غلطي موتى ہے-آج كى كومطيع سجھ كراينا وزير ومشير ا ورمقرب المقرب المقريم وربعدين جب يدمعلوم بوتاب كريد دراصل بمالا مخالف بيع تو

اس کو معزول کردیتے ہیں۔ دوم پر کہ اضلاق حمیدہ اور پسندیدہ بوں۔ سوم پر کہ عقل اور نہم پس کامل اور بکیآ ہوں کیونکہ اقال توبد فہمی خودایک ایساعیب ہے کہ کیا کیئے۔ دوسرے تقرب مقربین خوداس غرض سے ہوتاہے کہ بات کے تو تجھ جائیں اور خود بھی تعمیل کریں اور دوسروں سے بھی کوائیں۔

الغرض نبوت كامدالان متين بالول برسهد فبوت مجزات برموفؤف نهيس كرس مي مجزات د کھے، اس کونبوت عطاک ورنہ خیر ملکم عجزات نبوت برموقوت ہیں بہوت سے بعدعطا کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو بھی ان کی نبوت کا یقبن آجائے۔ اور معجزات نبی سے حق میں منزلیمسند اورديشا دينيك بهوتي بين اس لئة الماعقل كوجا بينية كمرا قرل عقل كامل ا وراخلاق حسنر اوراعمال صالحه ببرنظر كريب اورقتل اورفهم اخلاق اوراعمال كوميزان عقل بين توليب اورتعبر يونيي كركون نبي ہے اوركون نهيں - مگرعُقل اوراخلاق ميں ديجھا توحصرت محمد رسول اللتر صلى الترعليه والم كوسب افضل إوراعلى باياعقل إدرفهم مي اوليت اورافضليت ك لئے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کرآپ بلات خود ای تنفی جس ملک میں بیدا ہوئے اور جهاں ہوش سنبھالا بلکہ ساری ممرگذاری۔ وہاں نہ علوم دینی کا پیتہ تھا نہ علوم دنیوی کانشان نه کوئی کتاب آسمانی نه کوئی کتاب زمینی- پیرانکی شخص آمی سنے ایسے ان پڑھے ملک ہیں ایسا دین اورابیاآیکن اورائیلاجواب کتاب پیش کی کتب نے عرب کے جا ہوں کو اللیابت يعنى عليم ذات وصفات خلاوندى مين جوتمام على سي مشكل ب اورعلم حبادات أورا خلاق ا ورعلم سياسيات اورعلم معاملات اورعلم معاش ومعاديين رشك ارسطوا ورافلاطون بناديا جس کے باعث جملاء عرب کاء عالم ہوگئے بینانچدان کے کمال علمی برائع تک الل اسلام کی بعد تعداد تصانیعت شهادت دے رہی ہیں کول بتلاستے توسی کر ایسے عادم کس قوم اور كس فربق ميں ہیں ۔ جس كے فيض يا فعة اور ترسبت يا فعة شاگردوں كاپير حال سے توسمجر كو كم ان كے استادا قال اور معلم اقال بعنی محدر سول الشرصلی الله عليه ولم كاكباب حال موكا

اورا خلاق کی یہ کیفیت کہ آپ کمیں کے بادشاہ مذبخے،امیر نہ تھے،امیر نہ تھے،امیر نوادے نہ تھے،نہ جارت کا سامان تھانہ زراعت کا ایسے افلاس عرب کے لوگوں کو ایسا محز کرلیا کرجہاں آپ کا پیسینہ گرے، وہاں اپنا نون بہانے کو تیار ہوں۔ بھریہ بھی نہیں کہ ایک دو روز کا دلولے تھا۔ بحل گیا۔ ساری عمر ای کیفیت سے گذاری۔ یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، ذن دفرند تھپوڑے مال ودولت تھوڑا۔آپ کی عبت ہیں سب پرخاک ڈال کراپنوں سے آمادہ جنگ وہ بار مہوئے کہ کہی کو آپ مارک کے باقع سے آبادہ جنگ وہ بار میں کہی ہوئے۔ یہ تسخیر اخلاق بنوتی نی زور شمشیر کس تخواہ سے آب مارے گئے۔ یہ تسخیر اخلاق بنوتی نی زور شمشیر کس تخواہ سے آب نے مال کو ایسان کوئی بتاتے توہی کہی ہیں۔ تھے۔ یہ تو عقل اور اخلاق کی کہی بینا۔ نہ مکان بنایا، تو بھر کون کیفیت تھی۔ زہدی پیما اسلام تو نبی ہوں اور محدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم میں نہوں۔ ان کی نہوت ہیں کی کو تا ہل ہو کہ نہوت ہیں اہل عقل وافسان کو ذرہ برام تا ہل کی گنجائش دہیں۔

آپ کے کمالات علی جو آف آب کی طرح روشن ہیں اور ہر خاص وعام کو نظر آتے ہیں،
ان سے صات ظاہر ہے کہ آپ تمام ابنیاء کے قافلہ سالارا ورتمام رسولوں کے سرداراور سب
افعنل اور سب کے خاتم ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ اس بی شک نہیں کہ حضات ابنیاء سے جو کمالات اور معی است ظہور میں آتے وہ سب عطیہ ابنی اور فیض خداوند کی ہیں۔ اور بہ
قاعدہ ہے کہ اگر کسی استاد جا مع کمالات سے مختلف شاگرد فیض یاب ہوکر آئیں اور بھرکس شاگرد
سے معقول کا اور کسی سے منقول کا اور کسی سے طب کا اور کسی سے سندسہ اور تصاب کا
فیض جاری ہو۔ تو یہ علیم ہوجا آہے کہ استاد کی فلال کمال نے اس بی ظہور کیا ہے۔ اس طرح
حضات ابنیاء علیم الصلاق والسلام کم جن کو بارگاہ خدا وندی سے فیض صاصل ہے ان کے
حضات ابنیاء علیم الصلاق والسلام کم جن کو بارگاہ خدا وندی سے فیض صاصل ہے ان کے
مختلف کمالات اور مختلف معی اور وہ نی خدا کی کون سی صفت سے مستفید ہے صنوت موٹ موٹ ایس کی کون سی
صفت سے مستفید ہے اور وہ نی خدا کی کون کی صفت سے مستفید ہے صنوت موٹ موٹ ایس کے

مح معجزؤ عصاءسے صفت تقلیب و تبدیل کامراغ محلقہ ہے۔ اور صرت عینی علیہ السلام کے معجزہ احیا ءموتی وشفا امراض سے جان بخٹی کے مضمون کا بیتہ جیلتا ہے ۔ مگر حضرت محمد صلی الله على والم كے كمالات علميه اورخاص كر معجزة قرآن سے يہ معلوم ہوتاہے كر آپ صفت علم سے مستفید ہیں اور بارگاہ علمی میں بار باب ہیں - اور سیسب کومعلوم سے کہملم وہ صفت ہے كرتمام صفات ابني كارگذارى مين اس كى محتاج بين - مگرعلم اسنے كام مين كسى صفت كا محتاج نہیں ۔ کون نہیں جانتا کہ الأدهُ وقدرت وغیرہ بغیرعلم اورا دراک کے کام نہیں کرسکتیں ۔روٹی کھانے کا بیب ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ حبان لیتے ہیں کہ یہ رونی ہے ، کوئی اور شے نہیں ۔ مگر روٹی کا جاننا اور سمجھنا کھانے کے امادہ پر موقوت نہیں۔انقصہ علم کو اپنے معلومات کے تعلق میں كسي صفت كى صرورت دمين مكرباتى صفات كواپنے تعلقات ميں علم كى حاجت ہے۔ غرص بوصفات غيرسے متعلق موتی ہيں ان سب ہيں اوّل علم ہے اورصفات متعلقہ بالغير کے تمام مراتب صفت علم ہی پرختم ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ نبی جوصفت علم سے مستقبید ہواور بار گا ہِ علمی تک باریاب مور و می نی انبیاء سے مراتب میں زیا دہ اور متبر میں سب سے اوّل اور سب کا سردار ہوگا- اورسب اس مے تابع ہوں گے- اور اسی برکمالات کے مراتب منتبی اور مختتم ہوں گے۔ اس لیتے وہ نبی خاتم الانبیاء بھی صرور ہو گا۔ اورجس طرح وزیراعظم ہرتمام عهدول کے مراتب ہوجاتے ہیں اورکوئی اس کے احکام توڑنسیں سکتا۔ ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اوپر کوئی عهده یامرتب ہوتا ہی نہیں جوہوتا ہے وہ اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے احکام اوروں کے احکام کے نامخ ہوں گئے۔ اوردومرے حکام کے احکام اس كا حكام كے ناس نه موں گے - اس ك صرورى جواكه وه نبى ضائم زمانى بھى مود اس كے كراس كاحكم سبك بعد إوراخيريس جوتلب يى وجدب كرأب سے يبط كسى اورنى نے دعوات نما تميت نهيل كياحضرت عيلى عليدالسلام في بجلت دعوى خاتميت مير فرايا كرمرت میرے بعد جہاں کا سردار آئے والاہے اس سے صاف تا ہوہے کہ آپ نے شرصوت ایک

فی تمییت کا نکارکیابلک خاتم الانبیاء کے اسنے کی بنارت دی۔کیونکرسب کا سردارضا تم الحکام ہواکرتا ہے۔

حضرت موللنامحدقام صاحب رحمة الله عليه ك كلام كاخلاصة علم بوا تفصيل ك المحتراً ناظرين ججة الاسلام اورمباحث شاجها نبورك طرف مراجعت كريري -

سرورعالم سيرنا محدرسول صلى الترعليه وسلم كى انصليت برعيبائيول كاليك اعتراض اوراسكاجواب باصوا

عيسا ئى لوگ يەكىتى بىركى قرآن كريم اس بات كاشابرىم -

اقل در کرمینی علیہ اسلام مریم بتول سے روح القدس کے چھونک مار نے سے بغیر بائیے بریدا ہوئے اس خارت عادت طریقہ پران کی دلادت کو قرآن کریم نے بار بار بریان کریا ہے یہ ڈیل اس امرک ہے کہ علیہ علیہ السلام کو انبیاء کرام بی ایک خاص شان امتیازی حاصل ہے جس سے معلوم ہوا کہ عینی علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

دوقم بدید که قرآن کریم میں ہے کہ علیہ السلام باذن اللی مردوں کوزندہ کرتے تھے اور ما درزاد اندھوں کو اچھا کرتے تھے اور بھاروں کوشفا بخشتے تھے اس قیم کے معجز اس کسی اور نبی کو نہیں دہتے گئے اور نہ اس قیم کے معجز است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر جوستے معلوم ہواکہ مسیح بین مریم تمام انہیاء سے انصل تھے۔

مسوم دریرکہ بوت درسالت کے لئے طہارت اور نزاست لازم ہے اور تمہارے بنی دمحدرسول التُرصل التُرعلیہ وتلم ) با بندشہوات تھے کہ متعدد بیویاں رکھتے سفتے بخلاف علینی السلام کے کہ وہ شہوات نفسانیہ سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔

چهام وريك قرآن كريم ميس ب كرعيني عليه السلام جسم سميت آسان پراعظاتے كے اور دال

زنده بین اور ای برتمام مسلماً فون کا اجماع سے -

ا در تمهارے نبی بعنی مسلمانوں کے نبی محدرسول النٹرصلی الترعلیہ وسلم وفات کے بعد قبر میں مدفون موشتے اور ظاہر ہے کہ اسمان زمین سے بہتر ہے معلوم ہواکہ عیشی علیہ السلام محمد رسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم سے افضل ہیں۔

## فلاصة كلام

یه نکلاکم عینی علیرالسلام محمدرسول الشرسلی الله علیه وسلم سے افضل بیں اور مصرت عینی کی اس افضلیت کے جارشا بدبیں اول شاحد ولادت دوم شاحد مجزات سوم شابرصفا چیارم شاہدوقات -

### اب جواب باصواب سننت

اس مدعی نے اپنے اس دعولے کے ثبوت میں کہ عینی علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افعنل ہیں چارشا ہدرگواہ) ہیش کے ہیں اب آپ ایک محمدی عالم سے گواہوں کی ترتیب کے مطابق - جواب دعوی سنٹے۔

# جواب دعوی سے پہلے ایک نہایت مختصر گذارش

وہ گذارش ہے کہ بہ آپ صنوت عینی کی ولادت اور ان کی وفات کو تسیام کرتے ہیں تو مجران کو ضلا کینے مانتے ہیں خلاکی ولادت اور پیلائش عقلاً محال ہے اور خلاکی موت اس کی ولادت سے بڑھکر محال ہے پیلا ہونے والی ذات اور مرنے والی ذات خلانہیں ہو کہ تی آپ سے بصد مہدر دی ونیر نواہی نیاز مندانہ درخواست ہے کہ اس مختصر گذارش پرمن ورغور فرائیں گے۔ تاکہ آپ برحق واضح ہوجلتے۔ اب آپ ا بنے شا ہروں گواہوں ہو مدرورغور فرائیں گے۔ تاکہ آپ برحق واضح ہوجلتے۔ اب آپ ا بنے شا ہروں گواہوں

## (شاہدا قل کا جواب)

حق تعالى شان كى قدرت كامله مطلق بعص طرح چلىدىكى كويداكرے اس كى حكمتي بي اس في كسي كوكسي طرح بديداكيا اوركسي كوكسي طرح - كسي حاص طريقه بربيدانت افصلیت کی دلیل نہیں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے مختلف طربیقوں ہم يبيلكي تاكه بندول كومعلوم بوجائ كهالله تعالى كى قدرت كسى نما صصورت اورضاص بنيت كى بابندنسين ملائكه كوعض أرست ورجبات كو تارس ببلاكيا اور آدم عليه السلام كوماروطين سے بلاماں باپ کے خوداینے دست قدرت سے پیداکیا اورمسجود ملائکہ بنایا اور روئے زین كى خلافت إن كوعطاك ا ورصفرت مواء كوبغير مال كي خص ايك مردس بيداكيا- بس اكر صفرت عیشی کابلابا بے کے بیدا ہونا وسیل افضالیت ہے تو ملائکہ اور صفرت آدم عیسی علیہ السلام افضل مونے پیامین اورصنرت عیسی اپنے تخلیق و تکوین میں حصنرت تحاء مے مشاہر ہیں جس طرح حنرت حواء بغیرمال کے بدا ہوئی اس طرح حضرت عیلی بغیر باب کے بدا ہوتے بلکہ ایک اعتبارے مفترت علیمی علیہ السلام- حضرت حواء کے برابر ہوئے مصرت حواء بغیر مال کے بیدا ہوئتی اور حضرت عیسی بغیر باپ سے بیدا مہوستے اس اعتبارے دونوں برابر موشخ را به سوال كرى تغالى ف قرآن كريم مين صرت عينى عليه السلام كى ولادت كوتوذكركيا اور محدرسول التدصلي المترعليه وسلم كى ولادت كو ذكر نهيس كميا اس كى كميا وجسب

#### جواب

یہ ہے کہ بیود ہے بہبود سی نکہ حضرت مریم کومتھم کرتے تھے اور معاذاللہ حضرت مریم کو ولدالزنا بتلاتے منے اس لئے بیودکی تکذیب اور تردید سے لئے حق تعالیٰ نے حضرت مریم سے حزت عیلی ولادت کا قصہ بیان فرمایا تاکہ مریم صدیقیہ کی برامت اور نزاہت اور طہارت اور کرامت معلوم ہوجائے۔ بخلاف آل حفرت صلی اللہ علیہ وہم کے کہ آپ سے نسب معلی کی کئی کوئی کلام نہ مقانہ آپ کی والدہ ماجدہ بن اور نہ آپ کے والد ماجد کے بارہ میں کو کئی تشہد مقاجس کی کتاب الہٰی میں تردیدا ورتکذیب کی جاتی البتہ جدبہ شمنوں نے آپ کی زوج ہُ معلیہ و عالتہ صدیقیہ کی طہارت پر ذرا حرت نہ نی کا تو اللہ تعالیے نے سورا فردک دس آبیت ان کی براءت ونزا ہست میں نازل فرما بیس تاکہ علوم ہوجائے کہ عائشہ صدیقیہ براءت ونزا ہست میں مریم صدیقیہ کا تمونہ بیں ۔

نصاری کابلاباب کے پیائش پر فخر کرنا اور اس کوموجب افضلیت قرار دینا ایسا یی ہے جیساکہ کو کُ دیماتی خودرو گھانس کوجیل اور گلاب کے پودوں پر اس لئے تریز جے دے کہ بیر گھانس خود بخود آگاہے۔کسی مال اور باغبان کے عمل کو دخل نہیں۔

معنرت عبینی علیہ السلام - مربم عدراء سے پیلا ہوئے جو کنواری تحقیں اور قابل ولات تحقیں اور حضرت بحیٰی علیہ السلام ایک بوڑھی اور با نجھ ماں سے بیلا ہوئے جن کے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے نفے جن کا قصہ سورہ آل عمران میں فصل مذکورہ ہے بیس کیا اس طرح کی ولادت حضرت بحیٰی کے افضا بیت کی دلیل ہوسکتی ہے اور کیا اس بناء پر حضرت بحیٰی کوحشر ابراہیم اور حضرت موسی علیہ مالسلام سے افضل قرار دیا جا سکتا ہے۔

خلاصة كلام يكركسى خاص طريقه پر ولادت اور بيدائش دليل افضليت كى نهيں علاوہ از بن انحفزت فل الله عليه وسلم كى ولادت ايك خاص اعجازى سٹان سے محر فى اور آب كى ولادت كے وقت ولادت كے وقت اليسے عجيب وغريب نوارق كاظهور مجوا كہ جوكسى نبى كى ولادت كے وقت كا بر نهيں موثے مثلاً آپ كى ولادت كے وقت ايك نور كا ظاہر مجونا اور بنوں كا اوندها موجانا اور نوان كے عمل كے چودہ كنگروں كا گرجانا وغيرہ وغيرہ كتب ميرت ميں مذكور ب

# رشابددم (معجزات) كاجواب)

حق میں شانہ نے ہرئی کوائ زمانہ کے مناسب بھرزات عطا کئے مضرت موشی السلام کے زمانہ میں سحرکازور مقااس لئے ان کوعصا اور بد بیفنا کا معیز وعطاکیا گیا اور صفرت میں ملیان علیہ السلام کے زمانہ میں بادشا ہت عرف بیقی اس لئے ان کوعرش بھیس کے تعاق ایسا معیزہ دیا گیا کہ کوئی شاہی طاقت اس کا مقابلہ نہ کرسکے نیز سلیمان علیہ السلام کو تسخیر ریاح اور تیخیز جن کا معیزہ دیا گیا کہ جو موٹی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تا کہ سلاطین عالم سمجھ ریاح اور تیخیز میں کا مربی خوا ہم بی بادشاہ ہے مگر در تقیقت اللہ کا نبی اور اس کا برگذیدہ نبو جا اور حضرت عیلی علیہ السلام کے زمانہ بیل طب کا زور حقااس لئے ان کوا حیاء موتی اور ایرائ اور ایرائ کا مور حق ما برنہ بیل اور سیمی عام زمانہ کی معیزات عطا کے گئے حتی مجزات عطا کے گئے کہ بوا قالین اور آخری بی سے کسی گؤنبیں عطا کہ گئے۔

حضرت عینی علیہ السلام کے مغیر اسیس سے بڑا مغیرہ احیاء موقی کا ہے سودہ صفرت عینی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ۔ حضرت موسی علیہ السلام کے نمانہ میں ایک مرد مقدق ۔ گاتے کے گوشت کا فکر الاکا دینے سے زندہ ہوگیا اوران کا عصا کبھی تعبان مبین مقدق ۔ گاتے کے گوشت کا فکر الاکا دینے سے زندہ ہوگیا اوران کا عصا کبھی تعبان مبین (الدُدھا) بنا اور کبھی اس کے مار نے سے درباتے نیل میں بادہ داستے بن گئے جس سے نہا مران موسی میں اسلام کے زمانہ بیں ایک مروہ تمار سوسال کے بعد زندہ ہوا۔ میں علیہ السلام کے زمانہ بیں ایک مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطاکیا گیا اور کئی اور ترقیل اور البیس علیہ م السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطاکیا گیا اور کئی علیہ السلام کی طرح گوارہ میں کلام کیا۔ اور آن محضرت مردہ علیہ واسلام کے دست مبارکہ بھی اور آن محضرت مردہ علیہ وقع کے دست مبارکہ بھی

بعن مردے زندہ ہوتے اور بہت سے مربین شفایا بہوسے جبیاکہ شفاء قاصی عیان اور زرقانی سرّح موا بہ اور نصائص کبری للسیوطی میں تفصیل کے ساتھ ان معجزات کا ذکر ہے کہ کتنے مرد سے حضور بہنور کے دست مبارک پر زندہ ہوتے اور کتنے مرفض آپ کے ہاتھ سے شفایا بہوتے اور آنحصر صلی اللّہ علیہ وسلم نے جو شریعیت جھوڑی وہ سارے عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قبیا مست تک نوع انسانی کے ساتھ مشعل ہوائی سارے عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قبیا مست تک نوع انسانی کے نصادی شفاء کا کام دے گی ۔ شفاء امراض کا فائد وقتی ہے اور شریعیت کا فائدہ دائی ہے ۔ نصادی شفاء مراض اور احیاء موتی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حنرت میں کے ان معجز انت سے مخلوق فعل کو بہت فائدہ بینیا۔

جواب، یہ یہ کہ یہ اصولی غلطی ہے انبیاء کرام کے مجرات کے متعلق یہ سوچنا کران سے ظاہری طور پر مخلوق خدا کو نفع پہنچا یہ نادانی ہے مجزات دنیا وی فوائدا ور منافع کے لئے نہیں کہ منیں عطا کئے جاتے بلکہ منکرین اور معاندین پر جمت قائم کرنے کے لئے دیئے جلتے ہیں کہ معاندین ان خوارق کو د کھے کراپنے عجز کا افراد کریں اور گردن تسیم انبیاء کرام کے سامنے جو کا وران کی صداقت کا افراد کریں اور گردن تسیم انبیاء کرام کے سامنے جو کا افراد کریں اور گردن تسیم انبیاء کرام کے سامنے جو کا افراد کریں اور ان کی صداقت کا افراد کریں اور تجھیں کہ یہ صفرات می معان انسان علی ہر بورہ ہیں معجزات سے مقصود اعجاز اخداء ہے اس کے مام انبیاء کرام ابک ہر تو کو علی معان کے اس کے کہ اگر تمام انبیاء کرام ابک ہی تھم کے معجزات عطا کئے اس کے کہ اگر تمام انبیاء کرام ابک ہی تھم کے معجزات دیئے جاتے تولوگ شبہہ اور ترد دمیں پڑجاتے اور سرور مالم سے مانب اللہ آپ کو ہر نوع اور ہرجنس کے معجزات عطا کئے گئے تاکہ تمام عالم پر آپ کی افسیلت جانب اللہ آپ کو ہر نوع اور ہرجنس کے معجزات عطا کئے گئے تاکہ تمام عالم پر آپ کی افسیلت اور ہرتری واضع ہوجائے ۔ ۔ ۔

حس یوسف دم عینی ید بیضا داری انچه خوبال مهمه دارند تو تنها داری

# شابرسوم دطهارت ونزابهت كاجواب!

بے طک نبوت ورسالت کے لئے طہارت و نزاجت لادم ہے مگریہ امرسلم ہے کہ انبیاء کوام جنس بشرے ہوئے ہیں نہ کہ جنس ملائکہ سے ابوالا بنیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ضلاوندی ہے افی خالی جنوا من طبیق اور نکاح لوادم بشریت میں سے ہے جس طرح کھاٹا اور بنیا نبوت ورسالت کے منافی نمیں اسی طرح نکاح بھی نبوت کے منافی نمیں وی طرح نکاح بھی نبوت کے منافی نمیں ویرت کا مقام ہے کہ نصاری کے نزدیک کھانا اور پینا الوج تئیت کے تومنافی نہ ہواور نکاح نبوت ورسالت اور پینا الوج تئیت کے تومنافی نہ ہواور نمیں ویرت ورسالت اور شان عظمت کے منافی بن جائے۔

مكاح قوت بشريه كاكمال ہے اس الحلاق واعمال كى اصلاح بوتى ہے جس طرح كسي كانا قابل كاح مِنا ايك إنساني ننص إورعيب ب - إندِدا جي نعلق - بقاءُسل إنساني کا ذربعیہ ہے ا درموی ا دربچوں کی تعلیم وترسیت صبی عظیم ترین عبادت کا وسیلہ ہے - مکاح تمام انبياء كرام كسنت حسنه ب سب سے سبلے رسول حفرت آدم عليه السلام جن كويق جل شا ندىمنے خودا پنے دست قدرت سے پیداکیا اورسجو د ملائک بنایان کی زوم مطهرہ حضرت سواء كو فقط حصزت آدم سے پيلاكيا جس طرح حضرت عينى كومر يم صديقة سے پيلاكيا اور بحنت میں حضرت آدم سے ان کا ٹکاح کیا معلوم ہواکہ ٹکاح شان نبوت ورسالت اورشان خلافت کے خلاف نہیں حضرت آدم علیہ السلام آسمان بین سجو د ملائک بنے اور لورسے رویتے زمین کے خلیفہ ہنے ۔ اور حن اور انس حتی کہ فرشتے ان کے زیر فرمان رہے اور زمین پر انٹرنے کے بعد اولاد ہوئی اولادی تربیت بھی کرتے رہے اور تمام رویتے زمین کا آنظاً) بجئ كرتے رہے اوران پر الله كى وحى بجى نازل ہوتى رہى اور تبليغ ودعوت بجى كرتے دميع يوم ہوا کہ از دواجی تعلق تبلیغ و دعوت میں حائل نہیں ۔ حضرت مسح کوبا وجود نکا**ح سے مجرو** ربنے کے یہ فوائرحاصل نہیں ہوتے اور نہ وہ اس قدر تبلیغ کرسکے ہم یہ نہیں کہ سکتے

کر حصرت مسے نے بنو ساری عمر تجرد اختیار کیا وہ صرف تبلیغ ودعوت کی نحاط مخفا یاکسی اور تھرت اور مصلحت پر منی تھا ر

حنرت ابراہیم علیہ السلام کے بین بویاں تنیں ایک سارہ دفم باجرہ جن سے بحاج کے وتت حضرت إبراہیم کی عمراسی سال کی تقی ۔ تہیسری قطورہ جن سے بھنرت ابراہیم نے ایکل انجبر عمرس وفات سے چندروز پہلے مکان فرایا اور مضرت بعقوب علیہ السلام نے جیار نكاح كيے إور حضرت موسى نے دو كار حركے مصرت مبسح عليہ السلام كى دعوت و تبليغ صرف بنی اسرائیل کی بھیروں کے لئے عقی اور آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ تمام عالم كے ستے تنى آب نے حق كى دعوت وتبليغ ميں جومصائب وآلام برداشت كئے دواللم من الشمس ہیں مشرکین اور سیور اور نصاری اور مجو**س ا**ور صائبین اور دھریہ تمام عالم کا <sup>ہیں۔</sup> وتت مقابله كبا اورنصاري تجران ا درشام برتوحيد كوواضح كيا اورتثليث كوباطل كيا اوسه با وجودا ذدواجی زندگی کے کسی دعوت وتبلغ میں کمی نہیں آئی بلکہ تمام ابنیا ر ومرسلین سے برط حدكر دنيا كوخلاك طرت كيميخ ليا ا وراز دواجى زندگى ا درخ نگى معاشر صلى احكام اورآ داب ك دنیا کوتعلیم سے سکتے جس کا انجبل میں کوئی باب نہیں ۔ قرآن وحد مین میں والدین کے اوا ب حقوق كالبيان ب الجيل مينهين تفصيل ك لي وكيواحياء العلوم توريت مي م كم داورعليه السلام کے سکاح میں سوعور تی بختیں اور سلمان علیہ السلام کے سکاح میں ایک ہزار بیو ای مختیں اور توریت یں ہے کہم دحی قدر عورتوں کا خریق برداشت کرسکتا ہے نکاح کرسکتاہے غرض یہ کہ نکاح تام انبیاء کرام کی سنست سے نصاری نے پولوس کے کہنے سے ایک عوریت سے زائد نکارح کو ناجائر إورحرام مجها إورتمام انبياء كفعلاف بولوس كحظم كوابنا دين بناليام

علمار نصاری بیلے ان حضرات انبیاء کرام کے متعلق بتلائیں کہ جن کے متعدد نکاح توریت سے ثابت ہیں ان کے متعلق علمار نصاری کا کیا فتوی سبے اس کے بعدیم سے سرور عسالم سے ثابت ہیں ان کے متعلق علمار نصاری کا کیا فتوی سبے اس کے بعدیم سے سرور عسالم سبیرنا محدر سول انڈسل انڈ علیہ ویلم کی تعدد از واج کے متعلق سوال کریں ۔

نحلاصته كلام

یدکہ تکل سے پاکٹرگیا در علیحدگی شرائط نہوت برسے نہیں اور نہ نکال بہلغ دین ہی بارج اور مزاحم ہے حضرت مسے سے پہلے سے انبیاء گذر سے اور بہ نسبت حضرت میرج کے لوگ ان سے بہت زیادہ مستفیدا در شفیض ہوتے با وجود کید وہ انبیار سابقین الی وعبال بھی رکھتے منصے کمال تعالی۔

تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول ہیمج اوران سے لیتے بیوباں اور اولادعطاکیں -

ولقدارسلىنآرسلامن قبلك جعلنالهم إذواجاوذرية

مثان لم بدو لم بولد مرت خواتعالی کے لئے مخصوص ہے نہ کہ انسان اور لینٹر کے لئے سرور عالم مسیدیا محد رسول اللہ علیہ وسلم نے باوجود اہل وعیال رکھنے کے ۔ حضرت مسے سے کہیں زیادہ تبلیغ کی اور بورسے جزیرہ العرب کے جمل کوعلم سے بدل دیا اوران کی شرک اور بت برستی کو توجید و تفرید سے بدل دیا۔

# تثاهد جبارم. وفات بحاجواب

وفات كے اعتبارے اگرموازة كياجلت تولصارى كے عقيده كى بناء برحضرت بين منے دشمنوں كے باعث برحضرت بين منے دشمنوں كے باعث سے مقهور ومصلوب بوكرا بي الي كنتے ہوئے جان دى اور آ تحضرت في الله على عليہ وسلم اسبنے الى بيت اوراحهاب اوراصحاب بي بصدمسرت وابتہائ اللهم الرفيت الاعلى عليہ وسلم موستے دنيا سے زصت بوتے ۔

نصارئ كے زعم فاسدى بناء برصرت مسى عليدالسلام كوجوذلت آميز اورا لم نت الكيزلين

موت واقع ہوئ وہ کسی چراور قزاق کو بھی سیں پیش اُک سلمان کی زبان اور قلم تواس سے تصور سے بھی کا بیتی ہے۔

ا دراگرنصاری حضرت مسے کواس بناء پر افضل بتانے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اعطابے كية اورآ نحضرت صلى الله عليه وسلم فرمبادك بي مدفون جوسة تويد دلي افضليت كى نمیں ہوسکتی اس سنے کر تصاری کے تردیک الباس علیہ السلام اورادرس علیہ السلام بھی آسمان براعفائے کئے مگروہ دونوں اس وجہ سے صرت مسمے برابرنسیں ہوگئے اور مد وہ دونوں حضرت ابراہیم ا ورحضرت موسی سے افضل ہوگئے مطلب بیہ ہے کر رفع الی السماعینی عليه السلام كے ساتھ مخصوص نہيں اور تہ رفع الى السماء افضلبيت كى دلبل ہے اور حضرت عیلی اسلام جب زمین پرتشریف فراعظ تواس وقت بھی وہ آسمان کے فرشتوں سے افضل محے اور حصرت آدم علیہ السلام آسمان سے صبوط اور نزول کے بعد بھی ملائکہ علویین سے اسل بون سكة نيز عيسى عليه السلام كارفع إلى السحاء ميود كقل وصلب سيحفاظت كي ليخ خے کہ وہاں زندہ سلامت رہ کر بوقت حاجت ۔ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حکم و عدل موكرة سمان سنع نازل مور ا وردجال كوقتل كرير - اً ورة تحصرت صلى المشرعليه ويم كارفع الى السمار يعنى معراج جسمانى بطور اعزاز واكرام تفاكنزيير من ايأتناً انه هوانسميع البصير.

## خلاصنة كلام

یرکرالٹرتعائی نے ہرنی کوکوئ خصوصی انتیازاور خصوصی فضیلت عطائی تاکہ لوگوں میں اس کی فضیلت عطائی تاکہ لوگوں میں اس کی فضیلت ظاہر ہوا ورلوگ اس کی نبوت درسالت کوفیول کریں اوراس کوفرستا دہ خلا بھیس۔ ہرگے دارنگ دبوت درگیا ست اور ایسے فضائل و کمالات کرجن سے تمام ابنیاء کمرام پرفضیات تابت ہوسکے وہ صرف سیدنا و مولانا محدرسول انٹرصلی انڈ علیہ دسلم کوعطا کے کے جن کی تفصیل سیرت اورون کام کی کمآبوں ہی موجود ہے اوراس نا پھیز تے اپنی تالیف

(س) علماء سيود اور نصارى كے نزديك حضرت ابراہيم اور حضرت بعقوب اور حضرت موسك علميم اور حضرت موسك علميم اور حضرت موسك علميم السائم كى نبوت ورسائت كى كيادليل ہے - اور نصارى كے نزد كي ان حضات كا غيم اور سول موناكس دليل سے نابت ہے ؟

رم، اعان کی تعربیت کیاہے ؟

ره كباكسى نبى برايان لاف كے لئے فقط اس نبى كى تصديق كافى ب يا اس كے تمام احكام كى تقد ديق صرورى ب ؟

(۱) اگرکوئی شخص کسی نبی کونبی توسیجمتا ہے مگراس کی لائی ہوئی کتاب باشریعیت یا س نبی کے ساتھ کی ماری کا فرد اسلام ایک کی کہ کا فرد

ری انبیاد و مرسیس سب ہی اللہ کے بیندید اور برگزیدہ بندے ہیں۔ مگریای بہر اللہ نے بعض کو بعض پر قضایات دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم می کا حضرت اسحی اور بعقوب سے افضل ہونا اور جعنرت موئی علیدالسلام کا حضرت یوشع سے افعنل ہونا تمام علماء بیودا ور نصاری کومسلم ہے۔ اب سوال بیسے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے کہ جس کی بناء بریری کہا جاسکے کہ فلاں نبی اور رسول فلاں بنی ہرے افضل ہے اس معیار کی توضیح فرمائی جائے۔

رى حنرت مسى علىدالصلوة والسلام كم مجزات كى نفلادكس قدرسه - اناجيل سے ان كاحوالہ د ما حات -

رہ، اگرکسی نبی کے معجز انت حصرت مطب السلام کے معجز انت سے سوگنا زیادہ ہوں توصرات نصار کا اس نبی کو صنرت مسیح علیہ السلام سے انتقال اور برتر مانیں گے ؟

ون كسى كما بكوكماب اللي ياكلام اللي كي كاكيامعيار به ؟

(۱۱) علماء نصاری کے نزدیک توریٹ یا انجیل کس اعتبارے قرآن کریم سے افضل اور بسترہے ؟ (۱۱) کیا انجیل با وجود ہزار ہا خملا من کے معتبراور ستندیو نے بس قرآن کریم سے دکر جس پرتقریبًا چودہ سوسال کا عرصہ گذرجانے پرجی ایک نقطہ اوراکیک شوشے کا فرق کیس آیا) زائد ہا واثوق اور

يتندب-

(۱) توریت دانجیل یا اوردنیاکی کوئی کمآب مفاطنت میں قرآن کریم سے بڑھی ہوئی ہے کہ جس کے بے شمار صافظ دنیا کے ورخطہ میں موجود ہیں اورجس کے لئے ہر صافظ کا سینہ ہی خود توریت وانجیل بنا ہوا ہے کیا علائے بیود و نصاری قرآن کریم کی طرح توریت وانجیل کا کوئی کھا پکا صافظ دنیا کے سمی کونے ہیں دکھلاسکتے ہیں ؟۔

(۱۷) یا توریت اورانجبل بااعتبار علوم اور معارت کی جامعیت کے قرآن کریم سے بڑھی ہوئی ہے. (۱۷) یا توصید کی تعلیم توریت اورانجیل میں قرآن سے زیادہ بلندہے۔

وه) ياتعبم اصلاق كاعتبارس توريت والجيل كاياية قرآن كريم سع بندب.

وان یا حفوق الدر المتریاست و العبادی توفیع و تفقیل توریت و آنجیل می قرآن کریم سے زیادہ موجود ہے وی یا تذمیر منزل اور تدبیر ملکی انفرادی اور اجتماعی معاشرت اور تمدان کے اصول کی توریبت و انجیل قرآن کریم سے زائد ذمہ اراور کفیل ہے۔

رمی با تورست وانجیل مین ظاہری اور باطنی امراض کی توثیح اور پیران کی علامات کی بیدی پوری تشریح قرآن کریم سے بڑھ کر ہے۔

(9) یا توربت وانجیل بااعتبار فصاحت و بلاغت حلاوت دشیرینی کے قرآن کریم سے بڑھ
 کرے ۔

رن ذکرالبی کے طریقے اور ارگاہ ضلادندی میں انتجا والتماس کے جوآداب قرآن وحدمیث فی دران دکرالبی کے طریقے اور ارگاہ نام کا نموندیش کرسکتی ہے فیتلگ عَدَمَتُ کَا صِلَة . فیتلادی کی دنیا کی کوئی گیا ہے اس کا نموندیش کرسکتی ہے فیتلگ عَدَمَتُ کَا صِلَة .

(11) صرت میں عدرانسلام کس شان ہیں سرورعالم سیدولد آدم محد مصطفے صلی الشرعلیہ وسلمے سے بوٹسے موتے ہیں -

راد) كياكوئى ميى يابهودى حضرت ميسى عليه الصلؤة والسلام ياحضرت موسى عليه الصلؤة والسلام كاكيك كله مندمتصل عليه الصلؤة والسلام كاكيك كلم سندمتصل محد الترمينية والمتعالية والترمينية والم

کے کہ وہ بینے نبی امی کا ہر قول ا در مرفعل اور ہر حرکت اور سکون عبادت اور استراحت استبغا ا ورطہارت سکوت اور تکلم اضک اور نبسم کو اسانید سلسلہ اور رنایت متصلہ حد شنا فلاں بن فلاں کے ساتھ بیش کرتے ہیں ۔

(۱۷۱) جس طرح امت محدید نے قرآن وصدیت کی توضیح و تشریح کی خاطر قسم کے علام ایجاد

کیے مثلاً اسماء المحیال معرفیۃ الصحابۃ الثابعین علم الحدیث بعم الفیدی علم المحدیث بعلم المعلقہ وصول صدیث بصول

تفسیطم البلاغیت ، علم المنحو ، علم الصرف ، غریب القرآن وغریب الحدیث ، علم الکلام علم الفقہ
علم الاخلاق، علم اسرار الشریعیت ، کیاکوئی است اس کی نظیر پیش کرسکتی ہے ؟

ربھی علمات اسلام نے قرآن وصدیث کے علیم ومعارف تکات و تطافف کا جود را بہایا گیا علماء

یعودولف رئی اک طرح قریت و بخیل کے عوم ومن وف کاکوئی ادنی اور معمولی سانمونہ بیش کرسکتے

(۵) کیا کوئی امت امت محدید کے فقاء و مجتمدین ، جیسے ابی صنیف اور شافعی کے اور ابولیسٹ اور تفقہ اور ایم تنا داور استنباطه اصول و فروع میں کوئی ادنی میں کوئی سے اور عمد بین کوئی سے بین کرسکتی ہے۔

ار دئی سی ایک نظیر بھی بیش کرسکتی ہے۔

ر الا الدي المتفظ وصنبط مين المحديث حنبل الديمي ابن عين الجارى وسلم شمس الدي ذببي الدراب مجرع سقلانی کاکو کی نموند دنیا کے سامنے پیش کرسکتی ہے۔

(عن) یاکونُ امت اسینے بینیم کی جان نثاری میں صحابہ کرام رضی اللہ نتائی عیم ایمعین کا مُونہ دکال کی میں اللہ نتائی میں اللہ نتائی میں اللہ نتائی میں اللہ نتائی میں دکھلاسکتی ہے۔ محمدرسول اللہ برابنا جان ومال انگر اور در اکنبہ اور در اکنبہ اور در اکنبہ اور در اکنبہ اور در اللہ برابنا جان ور موجودہ انجیل کی بناء پر معاف اللہ حضرت میں کے حوارین نے نصاری کے اعتقاد کی بناء پر اپنے صالحقیس دیم میں فروقت کر کے ایک کمہار کا کھیت تورید لیا نعوذ باللہ من بذہ الخرافات ۔

(۱۷) حضرت می علیہ السلام صوف بنی امرائیل کی بھیروں کے لئے پہنی ہونا کر میجے گئے تھے ۔ یا مام عالم کے لئے۔

(19) حضرت میسی علمیدالسلام نے کیا اپنے خاتم البنیسین ہونے کا دعویٰ فروایہ ہے۔ انجیل میں کسی ایک جندی کا دعویٰ فروایہ ہے۔ انجیل میں کسی ایک جندی ہوں میرسے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کا حوالہ دیا جائے۔ -

ربن صرت مسح اگرخاتم الانبیاد منع، تو فازفلیطا وررد حق کے آنے کی بشارت دینے کاکیا مطلب ہے۔ اور صنت مسح کے بعد علماء نصاری فارقلیط کے کیون منتظریہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے فارقلیط جونے کاکیوں وعویٰ کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ صرت مسح خاتم النبین مذیحے ورندان کے بعد لیک نی کے ظہور کے انتظار کے کیا معنی ۔

(۱۲) انجیل کے سوسال فبل کے مطبوع تسخوں بی فار قلیط کالفظ موجود ہے مگرحال کے نسخوں میں نہیں رہا ۔ کیا کسی کمیٹی کوکٹا ب اللی میں کسی تغیرو تبدل کا کوئی بق حاصل ہے۔

(۱۲) توریت وانجیل کے نسخے مختلف کیوں ہیں؟

رسوں توریت وانجیل کس زمانہ ہیں لکھی گیئی۔ ادرکس نے لکھی۔ اس مٹھا ہیود ونصاری کاکیاانحانہ جو رہوں ان جیار کا کیاانحانہ جو رہوں ان جیار انجیلوں کے علاوہ اور بھی انجیلیں لکھی گئیں نصار سے کے نرد بیسواتے ان سچار انجیلوں کے علاوہ اور بھی آنجیلوں کے غیر معتبر ہونے کی کیا دلیل ہے اورکس بنا دیران کوغیر مستند قرار دیا گیا۔

قَاخِيُّودَعُوَّانَا آنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَوِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ لَكَا لَىٰ عَلَىٰ خَلْمِخِهُ سَيِّيْلِ نَا وَمُوَّلَا نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللِم وَاصْحَانَ بِمِ ٱجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَ الْمُحَمَّا آلِحَهُمُ الرَّاحِينِيْنَ . الن الحاريث

فخنة ابطالت الثنليت

#### بسم الله الرَّحُمُ إِن الرَّحِيمِ ا

ٱنْحَمْدُ يِتْهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِفْ وَلَدًا قَلَمْ تَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ يَكُنْ لَّهُ وَلِيُّ هِنَ النُّولِ وَكُيِّرُهُ تَكُبِيرًا- وَالصَّلَوْةُ وَالشَّلَةُمُ عَلَىٰ سَيِّيهِ نَا وَمَوْلَا نَا هُ حَمَّدِ النَّبِي الْأُرمِّي الَّذِي يَجِدُ وْنَانْ مَكُنَّوْنَهُ عِنْنَ هُمْ فِي التَّوْرَا وَوَ الْإِنْجِينِ وَيَعْكَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي السَّوَائِينُ لَ - وَ عَلَىٰ البِهِ وَٱصْحَابِهِ وَٱذْدَاجِهِ وَدُّ يِّنَا يَهِ ٱجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَعُمْ يَا ٱرْحَمَ الرَّحِيثِينَ وَيَأَكُومَ المكاتعث

اسے الل كتاب أؤمين تم كو دعوت ديتا ہوں ايك بَيْنَنَا وَبَنْيِنَكُمْ أَنْ لَا مَعْنِكُ إِنَّ اللَّهُ وَ كَ اللهِ الركى كرجويم بين اورتم مين سلم ب وه يركر الله كي سواكسي كى عبادت فكرب سكم إور فركسي كو خدانغان کے ساتھ شرکی کری سے اور منخدا کے سوا ایک دوسر محاورب بنائیں نگے بس اگرال کتا

قياا فلن أنكِتاب تعالو اللي كليمة سوآج نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَحِنَ بَعْضُمَا بَعْضًا ٱرْبَأَ يُّامِّنْ كُوْنِ اللهِ فَالْ تُوَكِّزُ افْقُولُوْ ا 

اس صریح حق اور واضع بدایت سے اعراض اور دوگردانی کریں تولوگ گواہ زہیں کہ تیم ممان ایک خدا کے بیشار ا در فرمانبردار ہیں۔

اسلام كاعقيده يدبع كه ضرا وند ذو الجلال وحدة لاستركيب لنرسب نه ذات مين كوني أس کا تزرکیہ ہے اور منصفات میں اور مذکوئی اس کے مشاہرا ورمانندہے وہ بے مثل اور بے بو<sup>ن</sup> وحبكون ہے اور ہذكى كے ساتھ متحدہ اور نہ وہ كئى بيں حلول كئے ہوئے ہے جسمانيت اور صورت اوشکل سے باک اورمنزہ ہے جہت اورمکان اور زمان سب سے بالااور برتر ہے۔ جهم جويا صورت اورشكل موباجهت إورمكان بهويا وقت اورزمان تزمين بهويأ آسمان سب اس كالمحلوق سے-

یہ ا بیہا صاحت اور واضح عقبیرہ ہے کہبے شمارعقلی ا ورنقلی دلائل سے ثابت ہے اورائی پر

تمام انبياء ومرسلين كالجاع ہے.

نصاری زبان سے تو توحید کا قرار کرتے ہیں اورجب ان کے سامنے توحید کا مسلمینی کی اورجب ان کے سامنے توحید کا مسلمینی کمی جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تعدا کو ایک مانتے ہیں بلکسی نہ کسی درصبی ہر مذہب والاجبوراً توحید کا اقرار کرتا ہے۔ توحید کا اقرار کرتا ہے۔

لیکن آگے جل کراس میں ابسا تھرف اورالی تحریب کرتے ہیں کہ حقیقت ہی بدل ہاتی ہے جنا نجر نصاری ایک طرف توزبان سے توجید کا اقرار کرتے ہیں اوردو سری طرف الوہیت کرج کے قائل ہیں اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ توریٹ اور انجیل ہیں کی جگہ لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ حضرت عبنی یا کسی حواری نے یہ تعلیم دی کر تثلیث کا عقیدہ رکھواگر بایں ہم نصاری تشہیں اور یہ کے تین اقدم درصہ اور جن ہیں اسٹ تشہیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جوہر واحد کے تین اقدم درصہ اور جن ہیں اسٹ رباب ابن دبتیا ، روس القدس مینی جریل ایمن اور یہ بنوں ال کر ایک خلاجوا اور بعض عیسائی جائے روح القدس کے حضرت مربیم کو تیسرا اقدم قراد ہتے ہیں اور مان کو خلاکی والدہ کے نام بھارتے ہیں اور مان کو خلاکی والدہ کے نام بھارتے ہیں اور دو ہیں درق دے غرض یہ کہ نصاری کا عقیدہ یہ ہے کہ جوہر واحد کے تین اقدم ہیں ایک تین ہیں ہے اور تین خوص کے تین اقدم ہیں ایک تین ہیں ہے اور تین اکسی نے دورہ اس کو تو حید فی التنظیت اور تثلیت فی التو حید کے نام سے موسوم کو تھے ایک ہیں یہ عیسائیوں کی ایسی بھر ل بھیلیاں ہے کہ جس کا نیس نود بھی بیتہ نہیں۔

نصاری کونوداس کا اعتراف سے کہ اس عقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے ہاں کوئ معقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے ہاں کوئ معقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے ہاں کوئی معزوج شہادت ہے کہ جس میں ہے حکم دیا گیا ہوکہ تم خدا کے تین اقدوم مانوا ورت اُدیث کاعقیدہ رکھو حالا نکہ نم جب نصاری ہی عقیدہ تشیف بنیادی عقیدہ سے منقول ہے اور نر عقیدہ سے سے عقیدہ نہ حضرت سے منقول ہے اور نر کسی حواری سے اسلام کا بنیادی عقیدہ توجید حقیقی ہے جو بے شمار حقلی اور نقلی دلائل سے مارت ہے اور نم اور نم اور نے اور نم اور نم انہیادی عقیدہ توجید حقیقی ہے جو بے شمار حقلی دلائل سے اور نم انہیادی عقیدہ تر شیف ہے جو بے شمار حقلی دلیا ہے اور نم اور نم انہیادی عقیدہ تر شیف ہے جس پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نم

نفتی اوراس درصه گول مول ہے کہ برف برف پادری اس کے مقر بین کہ ہم اس تنابیث کے سجھنے اور سجھ انے سے قاصراور عاجز ہیں ہے ایا سالہ ہے کہ نہ عاقل کے عقل ہیں آسکتا ہے اور نہ ویٹی اور عافل کے حلق کے نیچے اما راجا سکتا ہے دنیا ہیں عیسا اُن مشن کا جال بچھا ہوا ہے اور کوگ عیسا اُن ہن رہے ہیں سواس کی وجہ یہ نہیں کہ عیسا اُن مذہب کوئی عقلی اور فطری مذہب ہے اور عقل اور فطرت کے مطابق ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت و فروت کی فراوانی کی وجہ سے ان اور زر کاجال بچھا ہوا ہے اس لئے شہوت پرست اس جال ہی میس سے ہیں اور زر کاجال بچھا ہوا ہے اس لئے شہوت پرست اس جال ہی میس سے ہیں اور زر کاجال بچھا ہوا ہے اس لئے شہوت پرست اس جال ہی میس سے ہیں اور زر کاجال بچھا ہوا ہے اس سے قراد کرانا چا ہوا قراد کرانا و

اَ قَنْدَ اَيْتَ عَنِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَ قَدَا اللَّهِ عَنِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

جد هر نفسانی خوامِش اسے لے جاتی ہے ادھر دوڑا چلاجار اسے اور جہاں اسے رکوع و بجود کے لئے اشارہ کرتی ہے و ہاں رکوع اور بحبرہ میں چلاجا آہے اسے حق اور باطل سے کوئی بجٹ نہیں نفسانی خواہش نے اس کواندھا اور بہرا بنار کھا ہے۔

زن اورزر کالالج دسے کرس چنرکی دعوت دی جائے وہ تبلیغ نہیں بلکہ وہ اغواء ہے۔ تبلیغ دہ ہے کہ جودلائل اور براہین کے ذریعہ سے ہو۔ دلیل وبریان کی قوت اور طاقت سواتے خد ہدیں اسلام کے کسی مذہب کے ہاس نہیں۔

عیسا یُول پی بست سے فرقے ہیں زیادہ مشہور چار فرقے ہیں۔ میعقوبیہ - اور ملکانیہ اور نسطوریہ اور مرقوبیہ ان بی سے فرقہ میعقوبیہ اور ملکانیہ - می کوعین خدا کہتے مختے اور یہ کہتے ہے کہ اللہ تعالی نے فات عینی میں حلول کیا ہے اور اس کی ساتھ متحد ہوگیا ہے اور فرق نسطوریہ اور مرقوسیہ کاعقیدہ یہ تھا کہ خدا تین اقنوم سے مرکب ہے مینی اس کے تین جزیں ۔ باپ ۔ بٹیا رون القدس ان بی سے ہرایک خدا ہے اوران تینوں کا مجموعہ مل کرایک

نعلاہے۔

اور بعض نصاری تلیث کے توقائل تھے مگر بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تثبیث میں داخل کرتے مقرت مریم کو تثبیث میں داخل کرتے تھے عقیدہ تثبیث کا بانی پولوس ہواجس نے نصار سلے بیس یہ عقیدہ بیسیلایا۔

نصاری میں جب عقیدہ تلیث شائع ہواتو اربوس دغیرہ نے برے زورسے اسس عقبيده كى ترديدكى أزيوس اسكندريير كاليك برًا نامى ميس تقا ده على الاعلان حضرت مسح كى الوسي ہے انکارکر تاعقا آربیس نہ صلول کا قائل تھا نہ اتحاد کا اور نہ تنگیث کا آربوس یہ کہتا تھا کہ ضلا تعالى ايك ب اورعيلى عليه إلسلام خدا كے مخلوق بي مگرافصل المخلو فات بين بسيساك تران كه اب كرعيني عليه السلام الله كركزيد بنده اوررمول عقد اور ايني زماندي افضل الخادئق تقے آریوس کابھی میں عقیدہ تھا آریوس کا پرعقیدہ جب لوگوں میں شا رقع ہوا قوال تثبیث کو فکہ دامنگیر ہون اور شہرنا تیس میں قسطنطین شاہ روم کے سامنے مجلس مناظرہ منعقد کی آدبیس نے اپنے عقیدہُ توحید کی مترح اور تفصیل کی ۔مناظرہ نے طول پکھا بالآخرمجلس ک اکثریت سے مسلہ تنگیٹ طے ہوا۔ اور شاہ قسطنطین نے عقیدہ تنگیث کی حمایت کی اؤ حكم جارى كياكر جوشخص تثليث ا وكاركرك كااس كامال ضبط كبا جائ كاا وراس تخف موحیلا وطن کردیا جائے گا تب اکٹر لوگوں نے بادشاہ سے خوت سے تنگیث کوقبول کیا ا ورعلمام نصاری نے بادشاہ کے خوت سے عقیدہ تلیث پردستخط کردیئے اس وقت سے تلیث کا سلسله جيلاا وراس عقيدة نثيث برجوشفقه تحرير تبارك كئي اس كانام امانت ركها كيا-أس اماست كى خيانت كوعلامر الوى نے تفصيل سے بيان كباب يفصيل كے ليے ديجهورون المعانى صبيل ج ٢ بإربشتهم تحت تفسير ولا تقولوا ثلاثه - والجواب الفيسج لمالفقة عبريسح ازصيالي وتاصلا ونويرجا ويرصفه مصنفه ولاتاسيرا والمنصور

يونى يربي فرقه كے لوگ بجى الوسيت كومرف فداسے لئے مانتے تھے اور صرب تركي

کورون انسان اور الهام یا فتر کہنے مخفے لکن اب عام طور پر نصاری کا عقیدہ ہے کہ خلا تعالیے تین ہیں ایک باپ اور ایک بٹیا اور ایک دوح القدس بھریے تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں اور جو لصاری آریوں کی طرح توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قلیل ہیں۔ بونصاری - الوہیت میچ ا ورابتیت میچ اور تثلیث کے قائل ہیں - اہل اسلام کے سابھ ان کا نزاع ان دوم میلوں سے شروع ہوتا ہیں -

اقل مسئد توحید باری تعالی - دو سرا مسئد اشات رسالت محدید علی صاحبه العن العن صلاة والفلف تحید با ورزیساری کا جو فرقد - تو حید باری تعالی کا کائل ہے اور الوہیت مسح اور ابنیت مسح اور ابنیت مسح اور تثلیث کا قائل ہے اور تثلیث کا قائل ته بین بلکہ حضرت مسح کوفعل کا برگزیدہ بندہ اور رسول مان ہبے تواہل اسلام کا نزاع اس فرقہ سے مسئلة توجید بنہ بسی بلکہ سالت بی ہاس فرقے اگرگفتگو کی بیلے تو اس سے بوجی جائے کہ تم حضرت عینی کوس دلیل سے بی اور سول مانتے ہوجو دلیل جی حضرت عینی کوس دلیل سے بی اور سول مانتے ہوجو دلیل جی حضرت عینی کی بیان کرے گا۔ تو بی اکرم صلی الشر علیہ وتم میں وہ دلائل نبوت اور برا بین رسالت سب سے بڑھ کرنکلیں گے۔ اس طرح آپ کی نبوت و رسالت سب وجائیں گ

زیرنظ رسالہ نصاری کے ان فرقوں کے ردمیں ہے کرجوالو ہمیت مسے اورابنیت مسے اور حلول اور اتحا داور تنابیث تقیقی کے قائل ہیں ،

 هَدُنْيَتَنَاةُ هَبُ لَنَامِنْ تَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ ٱلْمُتَالِوَهَابُ ﴿

## فصل اوّل

### مشتل برخلان عقل بودن توحيد في التثليث وتثليث في التوحيد

نصاری جس طرح اس کے فائل ہیں کہ خلاحقیقۃ گین ہیں۔ اب اور ابن اور ورت القدس اسی طرح اس کے بھی قائل ہیں کہ تیون حقیقت ہیں ایک ہیں اور ان تینوں کو اقانیم ٹلٹہ کہتے ہیں۔ توجید بھی حقیقی مانتے ہیں اور تثلیث بھی حقیقی مانتے ہیں ۔ تقیقت کی روسے خلاکو ایک بھی کہتے ہیں اور تقیقت ہی کی روسے خلاکو تین مجی کہتے ہیں۔ لیکن اہم عقل خوب جانتے ہیں کہ ایک اور تین کا حقیقۃ گا ایک ہونا دن کے دات اور دات کے دن ہونے سے زائد محال ہے بلکہ ایسا ناممکن اور محال ہے کہ کسی عاقل کو اس کے محال جونے میں کوئی شک اور شبغیں کیا کسی ندم ہیں کے بطلان کے لئے یہ کافی نہیں کہ اس کا بنیا دی عقیدہ ہی

تمام العفل کے نزدیک محال اور باطل ہوسہ خشت اوّل ہیوں نہد معار کج تاثریا می رود دلیار کج

رل حیرت توبیہ کہ ایک اور جار کا ایک اور پانچ کا ایک اور پانچ کا ایک خیر ذلک حقیقة آیک ہونا نصاری کے نزدیک بھی محال ہے۔ ایک عدد دو مرسے عدد سے بالکل مغانر ہے گرنہ معلوم ایک اور بین میں کیا نصوصیت ہے کہ یہ دونوں عدد توبا ہم متحد مجوجائیں اور اس کے سواکوئی عدد بھی دوسر سے عدد کے ساتھ متحد نہ ہوسکے نصاری یہ سمتے ہیں کہ توجید ہیں کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے گرتو جید ۔ تربیع اور تخمیں وتسدلین وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں میسکتی یہ خاصہ صوف تثلیث کا ہے کہ توجید اس کی ساتھ جمع ہوسکتی ہے کسی اور عدد کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی یہ خاصہ صوف تثلیث کا ہے کہ توجید اس کی ساتھ جمع ہوسکتی ہے کسی اور عدد کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی عیسائیوں کی یہ ایک مجذوبا نہ بڑھے جس پر کوئی دلیل نہیں اور اگر ہے تو

لالمين اور تبلانين اورد كحلامين-

رس علاوہ ازیں ایک نین کے لیے سجز دسہے اور تمین ایک کے لیے کل ہے اور جزر کا کل ہونا اور کل کا ہزم ونا ایسا بدہی محال ہے کہ جس میں کسی قسم کا بھی تردونہیں ہوسکتا۔

رس نیز واحد سیط ہے تین کی طرح چند آحاد داکائیوں ، سے مرکب نہیں ہیں مرکب اور غیر مرکب کا کیسے اتحادم وسکتا ہے۔

رمى نیز ایک بین کا تلث یعنی تمانی ہے بس اگرایک اور تمین متحد موں تواس اتحادی دجہ ہے جس طرح ایک بین کا تلث ہے اسی طرح ایک اپنا بھی ٹلمٹ اور شال موگا اور کسی شعے کا اپنا تلت مہونا ابیا طاہرالبطلان ہے جس سے غالبًا بیچے بھی بے خبر نہ موں گے۔

(3) نیز جب جزر اور کل متحد موت توجس طرح کل قابل تقییم ہے ای طرح جزر کھی قابل تقییم ہے ای طرح جزر کھی قابل تقییم ہوگا ۔ اور اس تقییم کے بعد جوا جزاء ہیل ہوں گے اس اتحادی وصب وہ بھی تابل تقییم ہوں گئے ۔ غرض یہ کہ ای طرح ایک سلسلہ جیلے گا اور واجب الوجود کا غیرمتنا ہی اجزاء سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔

رد) نیزجب ایک اور تین تحد موسے اور ایک بین سے جزد ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اور نین کی موسے مقدم ہے اور نین متحد ہوں کے تومقدم کا موخرا ورمؤخر کی موسے موخرا ورمؤخر کا مقدم ہونا لازم آئے گا بلکہ شئ کا خودا ہے سے مقدم ہونا لازم آئے گا بلکہ شئ کا خودا ہے سے مقدم ہونا لازم آئے گا -اور بیع قلامحال ہے ۔

() نیز جب اتا نیم ٹلا تنہ بی سے ہر ایک افغیم ایک سند قال اور ملیحدہ فات ہے اور ہرایک کا علیادہ علیادہ اور جلا جلا اور تحصوص ہم ہے جود و مرسے پر نہیں بولاجا آلو تحقیم کہاں باتی رہی تین علیادہ و اور مستقل خدامان اتو حید کی صریح نقیم سے اور تعدد و مجا مرا وراقعدد میں تاری کا علیادہ اور تعدد و مجا مرا وراقعدد فی تاریخت ہے۔

د ہی تین علیادہ و اور مستقل خدامان اتو حید کی صریح نقیم سے اور تعدد و مجا مرا وراقعدد فی تاریخت ہے۔

میں تاریخت کی افراد اور اعتراف ہے۔

(م) نیرافنوم ابن محدود ہے اوراقنوم اب غیرمحدود ہے اورنصاری کاعقیدہ بہدے کہ اقنوم ابن -افنوم اب کے ساتھ متحدے اور تمام عقلاد اس کے قائل ہیں کہ محدود کا غیر

محدود کے سانفہ متحد ہونا عقلا محال ہے۔

ردی نیزنماری کے نزدیک تثلیث محمی حقیقی ہے اور توحید محمی حقیقی ہے اور نظام رہے کہ تو حید حقیقی حقیقی حقیقی وصدت کو تفضی ہے اور تثلیث حقیقی حقیقی کثرت کو تفتینی ہے اور کثرت حقیقی یا اور تثلیث دونوں حقیقید اور وصدت حقیقید ایک دوسرے کی صدیمی پس نصاری کا نوعیدا ور تثلیث دونوں کو حقیقی ماننا اجتماع صندین کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلا باطل ہے بیس جو تتثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلا باطل ہے بیس جو تتثلیث کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلا باطل ہے بیس جو تتثلیث کا قائل ہے دو کسی طرح موصد نہیں ہوسکتا۔

روں بقول نصاری اگرذات باری تعالی میں بین اقائیم پائے جائیں کہ جواکی دوسرے

ہواس لئے کہ چندا براء سے الکر حقیقت واقعیہ جیب بنی ہے کہ جب اجزاء میں باہم علاقہ

ہواس لئے کہ چندا براء سے الکر حقیقت واقعیہ جیب بنی ہے کہ جب اجزاء میں باہم علاقہ

افتقا دا ورار تباط کا ہواگر دویا تین بچھوں کو پاس باس ملاکر رکھ دیا جائے توان تین بچھوں

سے کوئی مرب حقیقی نہ تیار ہوگا بلکہ وہ ایک محض مرکب اعتباری ہوگا لیس اگر باری نعالی تین

اقا نیم سے مرکب جوکہ جن میں سے ہرا بک واجب الوجود ہوا ورا یک وصرے سے مستفنی اور

بے نیاز ہوتو ان اجزاء واجبہ سے مل کرکوئی مرکب حقیقی نہ بنے گا بلکہ ایک مرکب اعتباری

سنے گا۔

(۱۱) نیر مرکب ترکیب ی اجزاد کا عباق ہوتا ہے تو اِری تعالیٰ کا محتان ہونالازم آئے گا جو عقلامحال ہے۔

الال اور بجرع بیب بات یہ ہے کہ نصاری خطاکے تین جزر مانتے ہیں اور مرجز اکو خطاعی کہتے ہیں اور بجر برخولکو پوراا و کھل بھی مانتے ہیں اور یہ نہیں سیجھتے کہ جب خطائی ہیں سے ایک جزم موگیا تو خطائی بیا اور یہ نہیں سیجھتے کہ جب خطائی ہیں سے ایک جزم کمل ہوگیا تو خطائی کا مام اور ناتھام اور ناتھام اور ناتھام اور ناتھا ہوگیا مگرخلائی تھے بھی اور کی دخلائی کا یہ جزد فالتو اور ہے کا دفقا سویر بہلے محال سے بھی بھر تا کہ خلائی کا یہ جزد فالتو اور ہے کا دفقا سویر بہلے محال سے بھی بھر تا کہ خطاب یہ ہرگا کہ خلائی کا یہ جزد فالتو اور ہے کا دفقا سویر بہلے محال سے بھی بھر تا کہ دخلاجی فالتو اور ہے کا دمو

۱۹۰-۱۹۱- نیز ترکیب سے پیلے تفریق صوری ہے متفرقات کو جمع کردینے کا نام ترکیب ہے۔ اور پیچریئر کیا نجام تفالا کے زدیک فنا دا ور تفریق ہے بس نصاری کے ذہب پر وا جب الوجود کی حقیقت سوائے جمع اور تفریق کے کیا نکلی

یا در رول کی طرف سے اقائیم ثلاثہ کی تا دیل اور اللہ اسلام کی طرف سے اس کا جواب اسلام کی طرف سے اس کا جواب

الل اسلام ، حب نصاری سے یہ کہتے ہیں کہ تنگیت تو۔ نوحید کی صریح نقیض ہے تو پھر
توصید اور تنگیث کا قائل ہونا اجتماع نقیصنین کا قائل ہوناہے تواس کے جواب ہیں بعض
پا دری یہ کہتے ہیں کہ یہ تین اتا نیم ، مستقل ذوات اوراشخاص کا نام نہیں بلکہ یہ تین اقانیم اللہ تعالی کے اسماء وصفات ہیں جن سے مقصود اللّٰہ کا وجود اورنطق اور حیات تابت کرنا
ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے -

ا در کھی یہ گئے ہیں کہ اقوم علم دیعنی مصرت سے ) اوراقنوم حیات دیعنی روح القدس)
کو ہاری تعالی سے وہ نسبت ہے کہ ہوروشنی اور شعاع اور حرارت وتحازت کو آفیاب سے
نسبت ہے اور کمیمی یہ کہتے ہیں کہ توجیدا وزئٹلیٹ میں فقط اجمال اور تفصیل کا فرق ہے اور
کمیمی یہ گئے ہیں کہ یہ تعدد اعتباری ہے تعدد حقیقی نہیں لہذا آقائیم نلانڈ کے مانے سے توجید
میں کوئی خلل نہیں آئا۔

جواب

میسب صریح مغالطه اورفریب اور کھلا ہوا مجادله ا در مکابرہ ہے۔ اول

عضرت مسح ا ورروح القدس كاعلى وعلى و قات بونا مشابره عصمعلوم ب اورخود

نصاری کواس کا افرار اوراعتراف ہے کہ اقائیم ٹلاٹھ ہیں۔ ہے ہراقنوم ایک جوہرستقل ہے اور سیمی تسلیم ہے کہ اقنوم اب علت ہے اوراقنوم ابن معلول ہے ہیں با وجوداس تعدد شخصی اور جوہری کے یہ کمناکہ اقائیم خاشہ محصل اسماء وصفات خدا وندی کانام ہے صریح دروغ ہے اور تعدد شخصی مان لینے کے بعداس کو تعدد اعتباری یا تعدد صفاتی کمنا بالمکل خلط ہے۔

اوراقنوم ابن اوراقنوم حیات کوجواً نماب کی روشنی اور سرادت سے تشبیه دی ہے وہ مجی غلطہ ہاں لئے کہ آفیاب کی روشنی اورگرمی سے اگروہ نورا وزحرارت مراد ہے کہ جو ذات شمس اور قرص آفیاب کے ساتھ قائم ہے تو وہ آفیاب کی صفت ہے اورائی کے ساتھ قائم ہے اس سے جواا ورعلی کہ ہیں۔

اوراگرروشی اورگریسے وہ شعاعیں اور حوارت مراد ہے کہ جوآ نآب سے بحل کرزئی اور درود اور درود اور برطیق بیں تو بیدا عواض بیں کہ جوآ فاآب سے بحل کرزئین وغیرہ کے ساتھ قائم بیں اور در آفان ب کے ساتھ قائم بیں اور در آفان ب کے ساتھ قائم بیں اور در آفان ب کے ساتھ قائم بیں اور در آفان بی صفحت بیں اور در بناسہ اور بناتہ قائم بیں بلکہ آفاب کا اثر بیں جوآ فیاب سے بحل کردوئر کی صفحت بیں اور در بناسہ اور بناتہ قائم بی اور شعاع اور حرارت بحوابر نہیں بلکہ اعراض بیں جوغیر شمس کے ساتھ قائم بی در بین کے ساتھ قائم بی اور شعاع اور حرارت بحوابر نہیں بلکہ اعراض بیں جوغیر آفاب کی صفحت نہیں بلکہ صفت نہیں بلکہ صفحت کو دیے کہنا کہ بی آفاب کی صفحت نہیں اور اقتوم این اور اقتوم حیات کا وجود نصار کے اور حرارت کا وجود عرضی ہے جو بری نہیں اور اقتوم این اور اقتوم حیات کا وجود نصار کے نزدیک وجود جو بری بواتو لازم آتے گاکہ صفت علم اور نزدیک وجود جو بری بواتو لازم آتے گاکہ صفت علم اور

عسد و و الجواب العيم مشلاح ٢-

صفات حیات خداتعالی سے جدا اور منفصل ہیں اور صفات خداوندی کا خلاتعالی سے جدا ہونا با تفاق عفلا دمحال ہے اور بحیریتن ستعل ذوات کوخدا ماننے کے بعد توحید کا دعویٰ کرنا اجتماع نفتیضین کا قائل ہونا ہے۔

دوم

یه که صفات خلاوندی اورا تا دالهی تو غیر محلود ا درغیر محصور اورغیر متنا بی بیس صفات خلاوندی کوا قانیم تلانهٔ میں منحصر کردینا صریح نادانی ہے۔

وجود اورعلم اورحبات کی طرح - قدرت اوراراده اور تنع اوراجر اور کلام اورتکوین و تخلیق وغیر و وغیره به مجی باجماع عقلاء صفات خلادندی بین کو نصاری ان صفات مو اقانیم کیورنهیں کہتے تین کی کیا تخصیص ہے -

یہ کہ صفات خوادئری ذات باری تعالی کے لئے لئے اس بی اس کی اولاد نہیں اور نہ اس سے پیلا ہوئی ہیں اور نصاری اشبات کے قائل ہیں کہ انتوم اب - اقتوم اب سے پیلا ہوا اور ہیا کا اکاوٹا بٹیا ہے تواگر اقتوم اب نصاری کے نزدیک کسی صفت خواد ندی کا نام ہے توسوال یہ ہے کہ کیا صفت کوموسوف کا بٹیا کہنا اور موسوف کوصفت کا باپ کہنا وادموسوف کوسوفت کا باپ کہنا وادموسوف کوسوفت کا باپ کہنا عقلاجا نز ہے موسوف اور صفت کے درمیان - علاقہ اتوالد و تناسل کا کوئی عاقل کا - دنیا میں سواتے نصاری کے موسوف اور صفت میں علاقہ توالد و تناسل کا کوئی عاقل قائم نہیں ۔

علاوہ ازیں۔نصاری اقانیم ٹلانڈ کی تفسیریں حیران اورسرگرداں ہی اقنوم اب کے متعلق کمجی توبیہ کہتے ہیں کہ ذات ندادندی مرادہ اور کمجی یہ کہتے ہیں کہ وجود مرادہ اور کھی

عله ديكيرالجواب الصيح للحافظ ابن تيمة صيافي وصيافي ٢ وابينا صمه تا٢ -

پر کہتے ہیں کہ جو دمیعنی کرم مرادیب اور کھی یہ کہتے ہیں کہ قائم نبفسہ اور قائم بنواتہ مرادیب جس کو سریانی زبان میکان کہتے ہیں -

اور اقنوم ابن سے تبھی کہتے ہیں کہ کلمہ مزاد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ علم مزاد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ حکمت مزاد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ نطق مزاصبے -

ا ورا اُنوم ٹالٹ سے مجی کہتے ہیں کہ حیات مرادہ اور کبھی کتے ہیں کہ قدرت مرادہ سے غرض یہ کہ عجیب تحیرہے۔

بہرحال اقنوم سے جوبھی مرادلو نصاری کی توجیہ نہیں جاپتی اقنوم ابن سے نحواہ کلمہ مراد

لویا علم وحکمت مرادلویا نطق مرادلوان ہیں سے کوئی چیز بھی ذات اور وجد کا بیٹا نہیں کہلاکتی

نصاری نے اقائیم ٹلاٹھ کی جو تفسیر کی ہے وہ نہ لغت سے ثابت ہے اور نہ ابنیا دساجتین

سے منقول ہے اور نہ حضرت میں اور حوارین سے مروی ہے اور ندعقل سے ثابت ہے اور نہ کسی کا ب سمادی کے نقل سے ثابت ہے موں ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے جس سے آج کہا کسی کہ جس کے اور کہ کا بیسی کو بھی شکم میری حاصل نہیں ہوئی۔

میسی کو بھی شکم میری حاصل نہیں ہوئی۔

(4)

نیر افظاین کتب مادیدی یمعنی صفت صاوندی کمجی استعال نهیں ہوااور دیکسی نی نے ندائی کسی صفت علم یا تدرت یا حیات وغیرہ کوخلاا ور معبود اورالدا ور ابن اللہ نہیں کہا پس نصادی کے نزدیک جب اقنوم ابن معنی علم وحکمت خلا کا بیٹیا ہو سکتا ہے تواقنوم حیات یعنی روح القدس کیوں خلا کا بیٹیا نہیں ہوسکتا اقنوم ابن اگر خلاکا پہلا بیٹاہے تواقنوم حیات خلاکا دوسرا بیٹیا ہوجائے گا جب خلاکے لئے ایک بیٹیا ہونا ممکن ہوگیا تودوسرا بیٹیا ہوناکس ڈیل ضلاکا دوسرا بیٹیا ہونا میں ہوسکتا ہونا محمل ہوگیا تودوسرا بیٹیا ہوناکس ڈیل ضلاکا مولود اور ابن ہوسکتا ہے تواقنوم حیات کیوں ضلاکا مولود اور ابن نہیں ہوسکتا ۔

ضلاکا مولود اور ابن نہیں ہوسکتا ۔

### بلكه

اس طرح توصلاک برصفت رضلاکا بدیا ا ورمعبود بوسکتی ہے اورضداک ہے شمارصفتیں بیں تو اس حساب سے خدا کے بے شمار بیدھے بوسکتے ہیں لہذا نصاری نے جوصفت علم اورصفت کلمہ کوضلا اور ابن انڈر کھنے کے لئے مخصوص کیا اس تخصیص کی وجہ بتائیں ۔

نیزتمام عقلاء کااس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود جو ہری نہیں بلکہ وجود عرضی ہوتا ہے پس اگر نصاری کے نزدیک صفت علم اور صفت حیات کا وجود جو ہری اور قائم بنفسہ موسکتا ہے توجی تعالیٰ کی باقی غیر محدود صفات کا وجود کیوں جو ہری نہیں ہوسکتا۔

### (4)

نیز جومولود ہوتا ہے وہ مخلوق اور حادث ہوتا ہے ہیں اگر اننوم علم تحدا کی صفت اور خدا کا بٹیا بھی ہے توصفت خداوندی کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ صفات خداوندی مخلوق نہیں ہوتیں۔

### (4)

نیز تام نصاری اس پرمتنق بین کر حزت مسے ایک ستقل دات بین اور نصالتالی کے مساقہ اور نم رتب ہیں تو بھر آفنوم مسے کویے کہنا کہ وہ محض ایک صفت کا نام ہے صریح جھوے سہے۔ صفت بوصوت سے علی و ہوکر موجود نہیں جوئی ۔ نصاری یہ نہیں سمجھتے کہ صفت اپنے موصوت سے جدا مجسم جو کر جہا بھر انہیں کرتی حالانکہ صرت عینی کا جانا اور بھرنا اور کھانا اور پیا اور بھائی گا بان نصاری کے نزد کی سلم ہے ۔ صفات موصوت سے علی و موکر موجود نہیں ہوئیں صفات تو موصوف موسوف کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔

### 1--9-1-4

نیز حضرت عینی کامریم عذرا کے شکم سے پیدا ہونا اوران کا کھانا اور بینیا اور پھر پیود ہے بہود کے ہاتوں ان کا صلیب پر شکایا جانا اور قبر میں دفن ہونا یہ تمام چنر می نصاری کے نزدیب (4)

خلاتعالی کی صفت ایک عورت کے شکم سے بیدا موسکتی ہے۔ (۸)

(وريعيروه صفت مخلوق إورمرزوق مي بوسكتي سع-

(9)

ا ور ميرده صليب پر بعي لنگ سكتي ہے۔

(1.)

اور پیرصلیب سے آثار کر قبری دفن بھی کی جاسکتی ہے۔

(11)

نیز اقدوم علم اور اقدوم کلمه کارهم مادرین قرار کیرنا ادر ایک عورت کااس سے حاملہ ہونا لازم آئے گاجس کے ماننے کے لئے دنیا میں کوئی دیوا نرجی نہ ملے گا مگر نصاری ان سب محالات اور خما فات کے ماننے کے لئے دل وجان سے تیارین

(14)

نزنصاری کے نزدیک روح اللہ معنی حیات بیدائش عالم سے پیلے پانی پرحرکت کرتی تھی تو کیا نصاری کے نزدیک اللہ تعالی صفت بھی پانی پر حرکت کیاکر تی ہے۔

السال

نیز نصاری کے نز دیک حق تعالی اور صنرت میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں تونصاری یہ بتلامئی کہ حضرت میں کے ساتھ - فات خداوندی متحد ہے یا کوئی صفت خداد ندی اگر ہے کہیں کہ فات خداد ندی مصرت میں کے ساتھ متحد ہے تو بھر صفرت میں کو باپ کہنا جا جینے فصاری ان کو خدا كابناكيوں كئے إلى يايوں كسي كه و بى باب ہے اور و بى بنياہے اقلاً توير بالكل باطل اور مبل بنياہے اقلاً توير بالكل باطل اور مبل ہے ۔ اور ثانيا يہ كہ باب يعنى عق تعالى نصارى كے نزد كيے حضرت مريم سے مقدم بن تو صفرت مسے اور حق تعالى شانہ جب متى دہوئے توصرت علينى بھى صفرت مريم پر مقدم ہوں گے اور خل ہے کہ بنیے كا والدہ پر مفدم ہونا تمام عقلاء كے نزد يك باطل ہے ۔

ا وراگرنصاری برکہیں کہ خواتعالیٰ کی کوئی صفت مثلاً کلمریاعلم وحکمت وغیرہ برحنرت میرے کے ساتھ متحد سنت تو بریعی باطل ہے خواتعالیٰ کی کسی صفت کا اس سے بخوا ہونا اور بھیرکسی خلوق کے ساتھ اس کا متحد بونا عقلاً محال ہے۔

#### (۱۹)

نیز اگرنداری کے نزدیک صربت میسے محض ایک صفت خداوندی ہیں تو مجھر نصاری ان کو خداوند کیسے کتے ہیں۔ خلاقعالی کے علم اور تدریت اور حیات وغیرہ وغیرہ کسی صفت کو خدا اور معبود نہیں کہ سکتے ای اور معبود اور معبود نہیں کہ سکتے ای طرح کسی صفت کوخدا اور معبود نہیں کہ سکتے ای طرح کسی صفت کوخان کا کنات بھی نہیں کہ سکتے ہیں تصاری ایک طرف تواقعوم میسے کو اقدوم صفت بندا تے ہیں اور دور مری طرف اس کو خالق کا گنات اور دازق کا گنات بھی ان حالی کے نزدیک صفت بھی خالق اور دازق ہوسکتی ہے۔ ہیں کہ سے کہ بین الصدین نہیں کہ افساری کے نزدیک صفت بھی خالق اور دازق ہوسکتی ہے۔

نیزنصاری کے نزدیک حضرت سیح واقعہ صلیب کے بعد تین دن قبرتیں رہے اور کھے زندہ جوکر اسمان پر چلے گئے اور ضلاتعالیٰ کے دائیں جانب جاکر بیٹھے گئے ۔

تواگرنصاری کے نزدیک آفنوم ابن محض ایک صفت کا نام ہے تومعاذاللہ کیاد شمنان ضلا خعا تعالی کی می صفت کو بکر کر صلیب پر لٹکا سکتے ہیں اور معا ذاللہ کیا خدا کی صفت مرکر قبریس دفن کی جاسکتی ہے اور معاذاللہ کیا خدا کی کوئی صفت کبھی زندہ ہوتی ہے اور معاذاللہ کے دائیں جانب ہوتی ہے اور زندہ ہونے کے بعد ۔ باپ کے دائیں جانب جاکر بیچے جاتی ہے معاذاللہ وہ صفت پہلے ہی سے بھاگ کرکیوں نہ باب کے پاس جا بیٹی تاکہ دشمنوں کے طمانچور سے ادر ان کے فقو کنے اور کانٹول سے مُفوظ ہوجاتی ۔

### (14)

بنرنساری بھی توحفرت بسیح کوخدا کا بنیا بتاتے ہیں اورکبی ان کوعین خدا کہتے ہیں اور کبی ضدا کے مساوی اور ہم مرنبہ کہتے ہیں اورکبی ان کوخدا کی صفت قرار دیتے ہیں بیجیب تعارض اور تناقض ہے بیٹیا باپ کے نہ برابر ہوتا ہے نہاں کاعین ہوتا ہے باپ مقدم ہوتا ہے اور بٹیا موضعة اورمقدم اور کوخر کا عین مونا عقلاً محال ہے بھر یہ کہ جو چیز عین ہوگی وہ مساوی نہ جو گی مساوات فیریٹ کو مقتصی ہے جوعینیت کی صدہ بٹیا بھی ماتنا اجتماع نقیصنین کا قائل ہونا ہے اور نہ صفت موصوف کے اور بابر ہوسکتی ہے۔

### (14)

پیرعیانبیں سے ہے کہ نصاری اقنوم کلمہ رعینی علیہ السلام )کوتو اللہ تعلیے کے ساتھ متحد نہیں طاخے سے ساتھ متحد نہیں طاخے متحد مانے بیں مگر اقنوم حیات (روح القدس)کوتی تعالی کے ساتھ متحد نہیں طاخت سے نصاری اس تربیح ملامر جج کی وجہ تربیح بتائی صالانکہ اقنوم حیات بھی لیک افنوم صفعت ہے نصاری اس تربیح ملامر جج کی وجہ تربیح بتائی

نصاری ابک طرف توبیہ کہ اقوم علم اور اقوم حیات اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ہیں۔ اور ایک طرف ان کو قائم بذاتہ اور ستعل ذات بھی مانتے ہیں۔

توکیا نصاریٰ کے نزدیک صفات کا جوہری ہونا اور قائم بذاتہ ہموناعقلاممکن ہے۔ تمام عقلاء کا اس پراتفاق ہے کہ صفات کا وجود ہوہری نہیں ہوتا۔صفت سکتے ہی ا<sup>سکو</sup> ہیں کہ جوموصوف کے ساتھ قائم ہو۔ (19)

بنرتام اناجيل بي حضرت ميخ ك عبادت كذا اورروزه ركهنا مذكورب بس اگر حضرت يح

عین خلانتھے تووہ س کی عبادت کرتے تھے اوراگرمسے بن مریم کولی مستقل ذات ندیھے بلکہ محض ایک صفت خدا وندی تھے توسوال یہ ہے کہ کیا صفات خدا وہری بھی خدا ہے موصوف کی عبادت کرتی ہیں۔

### (4.)

بیز عقیدهٔ امانت جوشاه قسطنطین کے سلمنے اکا برعلماء کے اتفاق سے طے ہوا ہ<sup>س</sup> میں خود تناقص ہے دکھیو۔ الجواب الصحح ص<sup>طل</sup>ح م جوتو حید اور تثلیث دونوں پرا<sub>ن</sub>یان ل<sup>انے</sup> کاحکم دیتی ہے۔

اورتمام البياء كے تصریحات اور تعلیمات کے صریح خلاف ہے اس ليے كم كتب القر توحيد كى تعلیم سے بسريز ہيں

### ایک عجیب حکایت

بعلى الدنته المروس المجوس الدنة الشخاص وتلمد واعلى بعط القسين و عدمهم العقائد الضرورية لا سيما عقيدة التنابيث لا خام آس الدّين عندهم واساً سد ولانوافي خدمت عندهم واساً سد ولانوافي خدمت ونجاء محن من احباء هذه القسيس المناف من المناف والمناف المحب هل نعدوا شيئا عن العقائد المحب هل نعدوا شيئا عن العقائد المحب هل نعدوا فدم وطلب واحدا منهم ليرى هيد

کایت ہے کہ مجوئ میں کے تین آدمی نعرانی سنے اورکسی بادری کے شاگردی ہیں واضل بھتے اس بادری حقائد کی تعلیم دی خصوصًا عقیدہ تشایدہ ان کو اتھی طرح سمجھایا اور تبلایا کیونکہ عقیدہ تشایدہ ان کو اتھی طرح سمجھایا اور تبلایا کیونکہ عقیدہ تشایدہ ان کو اتھی طرح سمجھایا اور تبلایا کیونکہ عقیدہ تشایدہ ان کے مذہب کا بنیادی تھیدہ سے چنا نجر ہوتین آدمی تعلیم حاصل کرنے کے سے اس باوری کی فدیمنت میں رہ برضے اتعالی سے اس باوری کاکوئی دوست بغرض الاقات سے اس باوری کاکوئی دوست بغرض الاقات سے اس باوری کاکوئی دوست بغرض الاقات الیے اس باوری کاکوئی دوست بغرض الاقات الیے الیک الدی سے ہو چھاکہ کہا

اس مدت میں کوئی نصرانی بھی بنا ہے۔ بإدری نے کہاباں تین اَ دمی نصرانی سنے ہیں اُک دوست نے ہوجینا کرکیا ان اٹنخاص نے سیحی مذہب سے كجد صرورى عقائد معى سيكوس ليغ بي بادرى فے کہا۔ إن اور ان تين ميں سے ايك كو بلايا تاكه دوست كود كهلات كريكيها لائق بوكي جب تنخص النروكيا قربادرى فياس سينعتيده كميث كم متعقق سايات كما وركهاك باين كروا مشحف نے كهاكراب نے مجھ كوي تعليم دى بے كرخدائين ہیں -ایک آسمان ہیں ہے اور دوسر اخدامر بم عدداء کے بطن سے بیداہوا - اور تنسرا ضلا (بعنی روح القدس) وہ ہے کہ جوکبوتر کے شکل میں دوسرے خدادسیے بن مربم) پر نازل ہوا جبکه دوسراخط بنیس کا ہوگیا۔ یہ سن کر بایدری كوغصه أكبا اوراس كو يحال ديااور كهايه بالأل نا دان اوراحمق ہے بعد ازاں دوسرے شاگرد كوبلايا اوراس مصعقيدة تثليث كمتعلق سوال کیا اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو تیعلیم دى ہے كرخلانين تقے بجن بيسے ايك كوتو صلیب دسے دی گئی اور وہ مرگیا اب صرف دوخلاً باتی رہ گئے ہیں اس پر بھی بادر کا اس

فسال عن عقيدة التثليث لا خاء إس الدين فقال انك علمتني ال الاله ثلافع احس هم هو في السماء و النثاتى نؤلد من بطن موسيم العدداء عييها السلام والثالث الذي تزلف صودة الحمأم عنى الإلدالمثاني بعدماً صادابن ثلثين سنة فغضر الفسيس وطردك وقال هذا مجهول شمطلك يخو منهم وساله فقال انك عستتى ان الألم كانوا ثلاثة وصلب واحدمنهم فالمبأتي اللهأن فعضب عليمالقسيس ايصادطود لاشمطلب الثالث وكان فكيا بالنسبة الحالاولين وحريصا فيحفظ العقائد منساله فقال يامولاي حفظت مأعلمتني حفظا جيدا وفهمت فهأكاملايفضل الرب المسييح اس الواحد ثلاثة والفلا شعواحد وصلب واحدمنهم فهأت الكل لاحلالاتحاد انتهى كا فى كتاب العناماق بين المخلوق والنحالق صالاً وكذاف

غصہ آیا اور دھکہ دے کر اس کو بکال دیا مچھر تبیرے شاگرد کو بلایا یہ تبیرے برنسبت بہلے دو کے کچھ سمجھدار تھا اور بڑا شوقین اور محنتی تھا عقا مذکو نوب یادکرتا۔ بادری نے

الجواب الفسيح لما لغفته عبد :سسيح صص

\_\_\_\_

اسسے کہاکہ تم عقیدہ تثلیث کوبیان کرو

اس تمیسرے شاگردنے کماکدائب نے مجھ کوجوسکھایا ہے اس کویس نے خداوند لیگے میں کے عنائت اور برکت سے خوب اتھی طرح سجھ کریاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یتن ہیں اور تمین ایک ہیں جن میں سے ایک صلیب دے دیا گیا اور مرگیا بچراکی کے مارے جانے ہے تمینوں خدا ایک ہیں اور باہم متحد ہیں لہذا ایک کامزنا سب کامزنا ہے ور مذہو باہم اتحاد مذرج گا۔ دیکا بیت ختم ہوئی بلکھم

یه که و که معدوم اورفنا موگیا که وجه سے نصاری کا نعاظی معدوم اورفنا موگیا اوران کا بی اورول مجی توصوت بھی معدوم اورفنا موگیا کیونکہ نصاری کے نزدیک محنرت مسے خلاجی ہیں اور رسول مجی توصوت میں معدوم اورفنا موگیا کیونکہ نصاری کے پاس نہ توخلا ہی رہا اور نہ دسول ہی رہا اور نہ دوں القدس اس کے کے موت سے دوں القدس می مرکعے اتحادی وجہ سے جب ایک خدام التو تنیوں خلام رکئے اب نصاری کا کوئی ضلا باقی نہیں رہا اور نہ کوئی دیول اور نہ دول القدس ۔

توحید د تملیث بھی ندری اس سے کہ معاد اللہ جب خطابی ندر با تو بھر توحید اور تملیث خود بخود ندر ہے گی کیونکہ توحید و تملیث کے مسئلہ کا تعلق توضا تعالی سے ہے اور جب خطابی ند ریا تو توحید و تملیث کا مسئلہ بھی ختم ہوا۔

# معاذالله معاذالله كياخلانغالي مجسم بهوسكتاب اسلام كاعقيده

اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خداد ند ذوالجلال ہے مثال اور ہے چون و میگون ہے تمام صفات کمال کے ساتھ موصون ہے اور کمال کے ساتھ موصون ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے جمیت اور ولادت اور صورت اور شکل اور زبان اور مکان اور صحبت سے پاک اور منزہ ہے تمام کا منات کا وی مبداء ہے اور وہی منتہ ہے جوالا تال والا خر والظاہر والباطن وہ کی لاہوت ہے اس کی عظمت اور جلال کی کوئی صدا ور نہایت سیں اور اس کے سواہر چیز فوانی ہے اور ایک صدر کھتی ہے کہ اس صدے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ ایک صدر کھتی ہے کہ اس صدے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ ہرجہ اندیشی پذیرا سے فناست وائکہ در اندیشہ ناید آن خدا است

### نصاري كاعقبيره

نصادی کاعقیدہ یہ ہے کہ خواکے تین اقنوم رحصہ ہیں ایک باب و دوسرابیا - تیسرا روح القدس ا وران میں ہرایک خواہ ا ورتینوں کا جموعہ مل کرایک خواہ ا وربیکتے ہیں کہ خوات القدس ا وران میں ہرایک خواہ اور بندوں کا جموعہ مل کرایک خواہ ا اس استحقال خوات کے لئے اختیارے تعقل اور مصلوب ہوا ا در ملعون ہوکر تین دن دوزخ میں رہا اور میرزندہ ہوکر آسمان پرچلاگیا اور باب کے دائیں جا کہ بچھاگیا اور قیاست کے قریب بھر آسمان سے اترے گا تاکہ بندوں کو جزاد اور میزاد سے میں خاہر اور میزاد سے میں خاہر اور میزاد میں کہتے ہیں بعنی خواجیم میں خاہر اور میزاد اسلام کہتے ہیں کہ نے عقیدہ سرومے سے کر بیریک غلط ہے ۔

نصارى تے مذتوبترك بي كوئى كسر حجوزى اور ند حصرت عينى عليد الصلاة والسلام كا تدليل

وتوبين مين كوئي دقيقدا عشاركها-

نصاری نے صفرت عینی کو خدا تھہ اور اتنی بھی قدرت نہ ہوئی کرخا۔ اپنے بدوں سے علی نہوں کے ابھے سے علی کرکسیں بھاگ ہی بہاتے اور مورس کو خلاکا نبی اور رور کی بتا یا اس کو ملحون اور دور نوئی ہی قدرت نہ ہوئی کر مورا۔ اپنے بدوں قرار دیا۔ معاذاللہ معاذاللہ اللہ کا عقیدہ یہ جب کہ صفرت عینی علیہ السلام ہی تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بین کیا فرق رہا اہل اسلام کا عقیدہ یہ جب کہ صفرت عینی علیہ السلام ہی تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور استد کے کہ جو بغیر ایپ کے مربع صدیقے کے صفرت عینی علیہ السلام ہی تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور بہت بدو ہندہ تھے کہ جو بغیر ایپ کے مربع صدیقے کے مربع صدیقے کے مربع صدیقے کے مربع میں دور ان کی دیمی پرتل گئے اور ان کو طرف استد کے بندوں کو دعوت دی اور جب بہود ہے بہود ان کی دیمی پرتل گئے اور ان کو مربع کا مربع بیود ہے بہود ان کی دیمی پرتل گئے اور ان کو جبوا کہ وہ خلا کے برگز بدہ بندہ کو آسمان براعضًا لائیں اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے انہی دیمی بیور ہیں سے کہ کر قبل کر ڈالا اور جنرت میں کہنے کا مربی کا میان پراعضًا سے کہ اور قیامت کے قریب میسے دجال کے قبل کے قبل کے اسے آسمان پراعضًا سے گئے اور قیامت کے قریب میسے دجال کے قبل کے قبل کے سے آسمان سے کو ترب میسے دجال کے قبل کے سے آسمان سے کا کہنے کا دور قیامت کے قریب میسے دجال کے قبل کے سے آسمان سے کا کہن کے اس کے قبل کے سے آسمان سے کہنے کہ مور سے کے قریب میسے دجال کے قبل کے سے آسمان سے کہنے کہ اسلام کے قبل کے سے آسمان سے کہنے کہن کو کروں گے۔

یه مضمون قرآن کریم کی آیات صریجه اوراحادیث متواتره سے ثابت ہے جس پرعلاء اسلام نے مسنفل کتا بین کھی بین اوراس نا چیز نے بھی کلمۃ اللّہ فی حیاۃ روح اللّہ اورائقول المحکم فی نزول عیلی بن مریم اورلطائف الحکم فی اسرار نزول عیلی بن مریم یہ بین کتا بیت کھی بیں جو چیب گئی ہیں ۔ ان کود کے دلیا جائے نصاری انصاف سے بتلائیں کہ اہل اسلام نے حضرت عیلی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و تکریم میں کیا کمی کی اورنصاری نے حضرت عیلی علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیرین کیا کسر باقی چیووٹری۔

ك : - اسى مجموعة من يركما بين شامل بين .

عقيرة بجيم كے بطلان كے دلائل

(1)

نصاری بحضرت عینی کے بارہ بیں جوعقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعلیے مجئے ہوکرشکم مریم سے نمودار ہوا ہندولوگ بھی رام چنڈ اور کرشن اور لینے او تاروں کی نسبت بھی ہیں عقیدہ رسکھتے ہیں کہ خدا تعالی مختلف عور توں کے بیٹے سے ان او تاروں کی صورت میں مجسم ہوکر نمودار ہوا۔

عیسانی لوگ بتلایش کران کے اس عقبرہ میں اور مہند ووں کے اس عقیدہ میں کیا فرق جے کہ تم توضط کو مولود اور مجسم مان کرموصد کہلاؤ ۔ اور مہند و ۔ خدا کو مولود اور مجسم مان کرمشرک اور بہت پریست کہلائیں۔

(4)

معاذالله معاذالله كياعقلاً به مكن ب كرندا قال كى عورت كے رقم اور شكم بير ميم كيا ہے۔ اور مجراس كى شرمگاہ سے اس كى ولادت جو سنب كات دَّة دَيّة ألى عَنْمَا يَصِيفُونَ .

### (14)

بنر جوم لود دوگا وه والدا ور والده کی فرع بوگا اور ولادت میں ان کا محتات ہوگا اور ظاہر پہنے کہ جو فرع ہوگا وہ اصل کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہوگا وہ ضلا نہیں ہر سکتا پس ثابت ہواکہ کوئی مولود۔ ضلاا ورمعبود نہیں ہوسکتا۔

نیز مولود - والد کاجزد ہوتا ہے جو والد کے اس جزرے پیدا ہوتا ہے کہ جو والد کے اس جزرے پیدا ہوتا ہے کہ جو والد کے جسم سے بطریق شہوت جدا ہوکر رتم ما دریں ستقر ہوا ہوا ور اللہ سجانہ و تعالیٰ ان تمام بالو<sup>ل</sup> سے بالکلیدیاک اور منزہ ہے -

نمعلوم نصاری کے عقل پر کیا پروہ پڑا۔ کہ خلاتعالی کوشکم مریم سے مولود مانا اور کھراس کوخدا اور معبود بنایا نیز جومولود ہوگا وہ جسم بھی بوگا اور جسمیت الوسیت سکے منافی ہے اس لئے کہ جسم وہ ہے جو اجزاء سے مرکب ہوا در جسم کے لئے یہ صروری ہے کہ اس کیلئے کوئی صدا ور نہایت ہوا ور اس کے لئے کوئی مکان اور زمان اور جست ہو۔

ا وراند تعالی ان سب امورے پاک اور منزصب نه وه مرکب کم جو ترکیب میں اپنے اجزاد کا محتاج برواور نه اس کے سلنے کوئی صدا ور نهایت ہے مکان اور زمان اور جست سب اسی کی مخلوق بیں وہ سب سے بالا اور برتر ہے اور وہی تمام کا ثنات اور ممکنات سکو محبط ہے۔

یہ ناممکن اور محال ہے کہ کسی عورت کا شکم یا رحم خدا کو اپنے اصاطریں لے سکے سیحانہ و تعالیٰ عَتما یَقُوْلُوْنَ عُدُوًا حَسِیدِیدًا۔

### (7)

عبیا میوں کی کے بوں میں یہ بھی لکھا ہواہے کہ بدیا باب سے متولد موا اوران دونوں سے دوح القدس متولد موسئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نصاری کے نزد کی حضرت مسے توخلا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خلاکے پوتے ہیں بیٹے کا بٹیا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔

### (0)

نیزنصاری کے نزدیک جب ضرا تعالی باپ ہوا اورمسے خدا کے بیٹے ہوئے۔ اور حضرت مریم ان کی والدہ ہوئیں تواس کا لازمی نیتجہ یہ ہوگا کہ صنرت مریم معاذالتّد خلاتعالی کی زوجہ مویس کیونکہ بیٹے کی ماں باپ کی زوجہ ہی تو ہوئی ہے اسی بنا مرید حق تعالی شانہ کا ارشادہے۔

> تبوينغ الشّمنوات وَالْدَرْضِ الْنَّ يَكُوْنُ لَا وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ تَكُنُّ لَا مُسَاحِبَة وَخَلَقَ كُلُ هَمُ وَ يَكُلُلُ هَمَا خِبَة وَهُو بِكُلِّ هَى وَ عَبِينَهُ الْمُلِكُمُ اللّهُ وَبُكُمُ مُو اللّهَ اللّهَ هُوَ عَبِينَهُ الْمُلِكُمُ اللّهُ وَبُكُ مُو اللّهَ اللّهَ هُوَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَبُكُمُ وَهُ وَهُو عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَعَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَعَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ ولَهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَلّهُ ولَمُ لَلّهُ ولَمْ فَلّهُ ولَا لَا لَاللّهُ ولَلْمُؤْلِقُولُولُولُكُمُ لِللللللّهُ ولَلْمُ لَلْمُ لِلللّهُ ولَا لَمُؤْلِقُول

ونی آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والاہے اس کے اولاد اور فرز تدکهاں اور نہ اس کی کوئ بیری ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی مرچیز کو جانے والاہے جس ذات کی پیشان ہے وہی تمہالا ضلا اور معبود اور بیرور دگار ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا خائق

ہے ہیں اسی کی عبادت کرواور وہی ہرچنر کا کارسازا ورنگہان ہے۔

نصاراتے حیاری جب حضرت میں کوخدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور مریم صدیقہ ان کی والدہ بین توگویا کہ نصاری دربردہ حضرت مریم کوخدا ہوی قراردے کرزن وشونی کے تعلقات کے قائل ہونا چاہتے ہیں امیر تو ہی ہے کہ نصاری اس کی جسارت نہ کریں گے ۔ تو چر حواہتے کہ نصاری عقیدہ ابنیت سے توہ کریں تاکہ اس ایہ ام سے بھی محفوظ ہوجائیں ۔

(4)

نیز حضرت عینی کا دہ جم جوشکم مریم سے پیدا ہوا دہ اسی جنس کا جم عضا جو تھام بن آدم کا ہوتا ہے بیں اگراس جبم میں خلاتعالی کا صلول اور نزدل جائنے ہے توجیم فرعون اور جبم نمرود میں خداتعالی کا حلول اور نزول کس دلیل سے محال ہے خداتعالی کی قدرت کسی بشراور کسی رحم سے ساختہ مخصوص نہیں ۔ ا نیرزیآتی بن دجال ظاہر مبولگا اورالو سیت کا دعویٰ کرے گا اور درجال ہونے فتل کے لئے اُسمان سے نازل ہول گے۔ نصاری بنلایش کراس کے کا ذب اور دجال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کے حریق بین بیاری بنلایش کراس کے کا ذب اور دجال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کے حسم میں بھی نصاری کے طریق پرخدا تعلیے کا حلول اور نزول جا کزیب اور دجال بھی حضرت میں کی طرح مردول کوزندہ کرے گا نصاری بتلایش کہ اس پر کیا دلیل با اور دجال بھی حضرت میں کی طرح مردول کوزندہ کرے گا نصاری بتلایش کہ اس پر کیا دلیل بے کہ اس بر کیا دہا ہے کہ میں مریم کی الوہیت توحق ہے اور میں دجال کی الوہیت باطل ہے بس اگر عیا ذیا بند محضرت میں بن مریم خود مدعی الوہیت سے تو دو دور سے مدعی الوہیت کے قتل کے لئے کیوں سے نازل ہوں گے ۔

ا درسامری اگراہنے گوسالہ کے متعلق یہ کھے کہ ھاڈا اِلمُفَکِّد قد اللَّم میونسلی تونصاری کے نزدیک سامری کے اس دعوے کے باطل ہونے کی کیا دلیل ہے۔

ا ورمیندولوگ جواہنے اوتاروں کو خدا مانتے ہیں اور گائے اور کھیے مرب کی پوجا کرتے ہیں تو نصاری ان کوکس دلیل سے کا فرا ورمشرک بتلاتے ہیں۔

نصاریٔ صنرت مسے کی الوہبیت کی جو تا ویل کریں گے دہی تا ویل ہندو اسپنے او تاروں کے متعلق اور دحال کے بیرو د جال کے بارہ میں کرلیں گے نصاری اپنی تا ویل میں اور ان کی تا ویل میں فرق بتلائیں۔

(4)

تیزنعماری کے نزدیک حق تعالیٰ جب کسی بشر کے سائقد متی بہوسکتا ہے توکسی فرشتہ سے کیوں منحد نہیں ہوسکتا بشرجیمانی اور کشیف ہے اور فرشتہ نورانی اور لطبیف ہے۔

(N)

نصاری کے نزد کی بھزت عینی با وجود ابن آدم ہوئے کے جب لاہوت اور ناسوت سیسم مرکب ہوکر خدا اور معبود ہوسکتے ہیں توکوئی اور ابن آدم بھی لاہوت اور ناسوت سے مرکب موکر کیوں خدانیں ہوسکتا۔

### (9)

جوبر قدیم کا یاصفت قدیم کا ایک ممکن اورصادت ذات بی حلول عقلا محال ہے گیس نصاری کا بیر کمنا کہ کلم جیم مسح سے ساتھ ال کر خلام دگیا سراسر باطل اور غلط ہے۔

### (1.)

اقنوم قدیم اوراقنوم حاورف اورعلی بندا لاہوت اورناسوت باجاع عقلا - دو بتبایت اورمتصنا دیمتیت بیں اورجس طرح بوہر قدیم اورجوبر حادث کی ذات اورحقیقت بیں کلی اختلات اورجیبی طرح ان دونوں کی صفات بیں بھی کلی بتا بین سبے بیں نصار سے انحقادت اور بتا بین سبے بیں نصار سے بتلائیں کہ وہ با وجود بتا بین حقائق اور با وجود انحقاد مت اوصا مت کس طرح - لاہوت اور با محودت کے اتحاد کے قائل ہوگئے۔

### (11)

نصادی کے نزدیک اگر ضاوند قدوس مجسم ہوسکتا ہے تونصادی بتلائیں کہ کیا جوہرمجرد گوشت اورپوست اورنون بن سکتا ہے اورالو ہیت منقلب بانسانیت ہوسکتی ہے دنیا میں کوئی عاقل اس کے مانے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا البتہ ہندوستان کے ہندو بھلومان اوردھوتی پرشاداس سے بھی بڑھ پر شھ کر ہیں وہ یہ کہتے بیں کہ معاذ اللہ خداوند قدوس کا فاور بچھرے کے قالب بیں بلکہ بندر کے قالب بیں بھی آسکتا ہے اور اس طرح الوسیت شقلب اور بچھرے کے قالب بیں بلکہ بندر کے قالب بیں بھی آسکتا ہے اور اس طرح الوسیت شقلب بحیوانیت ہوسکتی ہے الغرض سامریان مصراور سامریان بنداس عقیدہ میں نصاری کے ہم فواییں۔

### (17)

نیزتمام نصاری کے نزدیک یہ امرسلم ہے کہ حضرت عینی مریم عدرا دسے بطن سے بدیا ہوستے شیرخوارگ کے زبانہ کے بعد وہ جوان ہوستے افد کھاتے چیتے تھے اور بیثاب و پاخانہ کرتے تھے اور سوتے تھے اور جو کے اور جب بیود ہے ہبود نے ان کو قبل اور صلب کے لئے کیونا چا او حضرت میس مجا گئے تھے اور خدا تعالی نے خلاصی اور را بن ک دعار ما نگتے تھے۔

معازات کی واجب الوجود میں ان حاجات اور تغیرات کا محل بن سکتاہے کس نے کیا خوب کہاہے۔

عجماً للهسدير بهن النصارى د الى اى والد تسموه تعجب سے تصاری سے كرحنرت مربح كوخلاكا باثيا كہتے ہيں آخر كيے باپ كيطرف انكوشوب كرتے ہيں

اسلعولا الى اليهود ومتألوا الهم بعد قتلد صلبولا

نصاری یہ کہتے ہیں کہ بہود نے حضرت میج کو تن کر کے صلیب پر چیا ہے۔

واذكان من يعتولون حست وصحبحا فاين كانوا ابوه

اگریہ بات میج ہے تونصاری بتلا میں کہ ایسی مصیبت کے وقت باپ کہاں تھا کہ جینے بیٹے کی کوئی مدد نئل حین صلی ابند رہ بین الاعام دی اتوالا ارہ نواام اغضابوہ

ا ورا پنے بیٹے کو دشمنوں کے ابھیں چھوڑ دیا نیز نصاری یہ بتلائیں کہ بیود کے اس فعل سے صرت مسح راضی تھے یا ناراض ۔

خلٹن کان راضیاً باخ انہم فاحمد وھم لائھم عذ بولا بیں اگر صنرت سیح میود کی اس ایڈا درسانی اور تذلیل سے راضی تھے تونساری کوچاہئے کر ہیود کے ممنون ومشکور ہوں کہ انہوں نے حضرت مسح کے نشا کو پوراکیا۔

ولدن كان سأخطأفات كوه واعبد وهم لانهم غلبوك كذافي الفارق بين المخلوق والخالق صالكا

ا دراگر حضرت میسی بیود کے اس نعل سے ناطاف سخے تو نصاری کوجا ہیئے کہ حضرت میسے کو چھپوڑ کر میبود کو اپنا معبود بنائیں اس لئے کہ بیود - اپنے المادہ میں حضرت میسی برغالب آئے اور چوخطا پر بھی غالب آجائے تو وہ خلاسے بھی بڑھ کرخدا ہوگا۔

# فصل دوتم مشتل برسيراولة ابطال تثليث

خدا کی قسم کا فرہوئے وہ لوگ جنہوں نے کما کہ مسح بن مريم خدابي رحالانكرمسح يركت فق كراسے تي إمرائيل ايک الندکی عبا دش كرو جوميراا درتمسب كابرورد گارب تحقيق جو التوكي ساتقكسى وتركب كردان اس يرانش جنت كوحرام كياسيصا وراس كالمفكانه جنهب اورترك كرنے والول كاكو فى مدد كار نسين اور بے شک کا فرویں وہ لوگ جو میں کہتے ہیں کر اللہ لین بن کا تیسراہے حالانکہ ایک خدا کے سوا كوئى معبود نهيس اكريير ابني كفرس بإزماك توان كوحروردر دناك عناب يهنج كالالتركيرف كيون نبيل رجوع كرت اورضات كيونيي استغفار كريت إدرالله تعالى توبرى مغفرت والااوررج والاب يميع بن مريم صرف الشر ك ايك رسول بي ان سے پيلے بهت سے رسول گذر چکے بیں ا وران کی والدہ صدیقیہ بیں اور وہ دونوں کھانا کھا یارتے سفے۔

اللِلْول ، و تقدُّكُ مُنَ اللَّهُ مِنْ قَالُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عُوَالْسِينَ مُ بِنُ مَرْسَيَدَ وَعَسَالًا الْكُسِينُهُ يَا يَنِي إِسْرَ آمِينُ اعْبُدُ اللَّهُ رَبِّيْ وَمُ تَبَكُّمُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَتُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَدَّنَّةُ وَمَأْوَاهُ التَّنَاسُ وَمَا لِلطَّلِيمِ فِينَ مِنْ ٱلْحَمَارِلَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ اللَّهُ خَالِتُ تُلْتَهُ وَمَامِنَ إللهِ إِنَّ اللَّهُ وَاحِدُ وَلِنَ لَمُ نَيْنَاكُهُ وَاعْمَا لِيَقُوْ لُوْنَ لَيَ كُمُسَّنَ الَّذِينَ كَغَوْدُ إِمِنْهُمْ عَذَابُ آلِيكُمُّ ٱكَلَا يَكُونُ بُونَ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسُتُنْ فَهُونُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورُ رَّحِيْدُ مِاللَّهِ مِنْ مُرْتَا والآد مشؤل فك عَمَاتُ مِن تَفْيِلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْكُمُ مُنَدِّينَةُ خُكَانًا يَاكُدَنِ الطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفَ مَّكِينَ تَهُمُ الْدَيَّاتِ شُمَّ اكْظُرُ آتْ يُونِيَّكُونَ قُلُ إِنَّعْبُهُ وُنَ ثِنَ دُوْنِ اللهِ مَا أَرَّ يَهُ لِكُ كُلُّمُ صَرَّاةً كَا

نَفْقَا الله هُوَالسَّنِهُ بِهُ الْقِيابُهُ ، فورلُوكروكر بم كس طرح سے دالاً ل بيان تھے رسورہ ما ندو پارہ شغم ، بي اوروہ كهال سيد سے داست بشے جاتے بين كه ديجية كرالله كسوا اليي جيزى كيول پرستش كرت موكم جوتما و كسى نفع اور منر سركا كا اللہ نميں اور اللہ بي سننے والا اور جانے والا ہے -

حق جل شاند نے ان آیات میں نصاری کے ایمان بالمٹرک کیفیت بیان فرائی اور یہ بتلادیا کر عقیدہ تلیث عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور خود حصرت میسے کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور مختلف طریقوں سے عقیدہ تثلیث کا بطلان ظاہر فرمایا ۔

اقل دربیکه صنرت مسی مریم صدیقه کے بطن سے بیدا ہوئے جس کوساری دنیا جانتی ہے اور طا ہر ہے کہ معاذاللہ خلاعورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوسکتا ۔ پیدائش الوہیت کے باعل منافی اور مباین ہے پیدا ہونے کے معنی یہ بین کہ پہلے سے موجود نہ تھا بعد میں موجود ہوا اور ظا ہر ہے کہ جو عدم کے بعد موجود موا وہ حادث ہے اور خلاتعالی حادث

نہیں ہوتا خلاکے لئے قدیم اورازئی ہونا طروری ہے۔

دوم ،۔ یہ اگر صرت میں معافراللہ خود خلاتھے تو بنی اسرائیل کو یہ کیوں کہتے تھے کہ اسے بی
اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کر وجومیراا ور تمہا دا پروردگا رہے ۔ چنا بخیہ انجیل مقس کے
با رہویں باب کی انتیسویں آیت ہیں ہے لیسورع نے اس کے جواب ہیں کہا کہ سب حکموں
میں اقول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن ہما داخد الیک ہی خلا وند ہے اور تو اپنے خدات سالے
دل اور ساری جان اور ساری عقل اور ساری طاقت سے عجبت رکھ انتہی مختصالیتی خود
صفرت میرے خدات الی کے رب ہونے کا اوراپنے مربوب ہونے کا اعترات کرتے تھے پس
تمان کو کیے خدابناتے ہو۔

سوم بيك ومامن إله الداله واحدا ينى ضراتو اكب بى موتا بع جوتمام كائنات

كالمنظ اورنتني موتاب

اسی پرتمام انبیاء اورعقلاء کا اتفاق ہے قوریت اور انجیل بآواز بلند اسکی تنمادت دے رہی بیں کہ خوا کا سب سے پہلاحکم یہ ہے کہ خواکو ایک مانا جائے اور ایک خداکی محبت کی جائے اور ایک خداکی مربح تقیض ہے نشیضین کوئی سمجھنا اور دونوں افعیض ہے نشیضین کوئی سمجھنا اور دونوں نقیض میں برایان لانا نصاری ہی کومبارک ہو۔

اگر عقیدهٔ تنکیف حق ہے اور مدارنجات ہے بغیراس کے نجات نہیں ہوسکتی تواس کی کیا وجہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت میں تک ہزاروں پیغیر آئے مگر کسی ایک نے بھی صوحت تو کہا اشارۃ بھی اس عقیدہ کی طرف متوجہ نہ کیا۔ شرعیت موسویہ کو جو حضرت میں ہے زمانہ تک کے تمام انبیاء کے لئے واجب الاطاعت رہی اس بی کسیں عقیدہ تنکیث کا مون شان نہیں حتی و تنکیث کا مون شان نہیں حقیدہ تو کو صواحت نہ نبیان فرایا علاد نصار کی تام و نشان نہیں حتی کہ حضرت میں نے بھی اس عقیدہ کو صواحت نہ نبیان فرایا علاد نصار کی کوخوداس کا اعتراف ہے کہ حضرت میں نے مسئلہ تنکیث کو درموذ اور اشادات ہی ہیں بیان میں ایک مرتبہ بھی صواحت کہ بید نہ فرایا کہ خدا بین اقتوم ہیں ۔ ایک باپ اور القار اور تناوں ایک ہیں ۔ غرض یہ کہ نہ تو حصرت میں ہے اس مسئلہ کو سمجھا ایا اور ایک روح القدس اور تینوں ایک ہیں ۔ غرض یہ کہ نہ تو حصرت میں ہے اس مسئلہ کو سمجھا ایا اور نہاں کے بعد آج تک دوح القدس نے نازل ہوکر کسی کو سمجھا یا بنی امرائیل کی بھیڑیں یوں نہی بھٹا کئی بھیر رہی ہیں ۔ اللہ تعالی ان پر رحم فرماتے اور ان کو ہوایت دے آئین ۔

بی بہارم مرکب کے کھ میں میں میں میں میں میں میں اور سونوں کی طرح ضلا کے رسول اور برگزیدہ بندیے تھے اِنْ هُوَ إِنَّ عَنِيْهَ آنْعَهُ مَنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْمَنَاکُ مِی مِی مریم مرون اللہ کے بندے ہیں جن پر مہلے هُوَ إِنَّ عَنِيْهِ إِنْ مُوالِئِلُ . اینا فضل کیا ور بنی امرائیل کے لئے ایک فوز بنایا۔

جس طرح کے نوارق اور معزات حضرت مستحسے ظاہر ہوئے اسی طرح کے معجزات دور سے حضرات انبیاد کرام علیہ العلاۃ والسلام سے بھی ظہود ہے معجزات کاظاہر ہونا الوہ میت کی دلبل نہیں۔ بلکہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ الربغير باب كيديد باب كيدا الوسيت كى دليل جده توصرت آدم اور المالك كرام ال شان من صفرت مربح سے بهت بوص موتے بي اور اگرم ده كوزنده كرنا خدائى دليل ب توضرت الياس اور صفرت اليسع كا مرد ول كوزنده كرناكتاب السلاطيين عاباب مي مذكور بدء اور اگر اسمان پراعظا ياجانا الوسيت كى دليل ب توصرت ايليا م كا آسمان پراعظا ياجانا دوسرى كتا السلاطيين باب دوم مي مذكور بدء اور فرشتے تودن دائت آسمان پراتے اور جاتے ہيں - اگر محض آسمان پرجانا الوسيت كى دليل ب توفرت وائت آسمان پراتے اور جاسے ہيں - اگر محض آسمان پرجانا الوسيت كى دليل ب توفرت وائت آسمان پراتے وہ محمی آسمان پر محض آسمان پرجانا الوسيت كى دليل ب توفرت وائت آسمان پرجانا الوسيت كى دليل ب توفرت و توب خطر بنا لينا چاسيئے - وہ محمی آسمان پرجانا الوسيت كى دليل ب توفرت و توب خطر بنا لينا چاسيئے - وہ محمی آسمان پر محت توب ترین و توب ترین و توب توب ترین و توب توب توب ترین و ترین و توب ترین و ترین و ترین و ترین و ترین ت

وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

مينج وريكه كأنا يأكلان الطعام.

میم کی بینی صرت میری کھانے اور پینے کے محتاج تھے اور خلال اور اصقیاج کا جمع ہونا دل اور راحتیاج کے محتاج سے نامد محال ہے۔ خلاوہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہوا ورسب اسی کے محکوم ہوں اس پرکسی کا زور نہ جلتا ہو اسی کے محکوم ہوں اس پر جلیتا ہو۔ کا زور سب پر جلیتا ہو۔

سے اوگوتم اللہ کے ممتاع ہوا دروہ ہرطرح بے نیاز اور ہرصال ہی محدودہے۔

عَالَ تَعَالَى . لَهَا تُمَا النَّمَاسُ أَنْكُمُ الْفُقَدُ أَعُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْهُ عَمِيدُ ، وسورُه فاطر

وَاللَّهُ الْعَيْنُ وَآنُكُمُ الْعَقَدُ إِنَّا وَ رسورهُ حَمَى اللَّهِي مُستعنى بِعاورتم محتاج مو-

غوض پر کرجس ذات کا به صال ہوکہ کھانا اور پینا۔ سونا اور جاگنا ، بھوک اور پیایس ، محت اور مرض موت اور حیات گرمی اور سردی سعب اس پرحکم اِن ہوں اوران تمام حکومتوں کا اُ<sup>ں</sup> پر دباؤ ہو۔ اور وہ ان سب کے نازاور دبد یہ کوسہتا ہو وہ کیا خدا ہوسکتا ہے۔ بوخنص غلا کا حت جبوگا وہ غذا کے وجود اور اس کے سامان کا بہلے محتاج ہوگا۔

ایک دانہ صاصل کینے کے لئے بغیر زمین اور آسمان اور جانداور سورج اور جوااور مانی اور گرمی اور سردی حتی کہ بغیر کھا دمینی نجاست کے کوئی چارہ نہیں۔

ضلاصديركه جدغذا كامحتاج ببوكا وه حقيقت بيرتمام عالم ادرتمام موجودات كامحتاج بهو كابس أكرمعاذ الله خدائجي كهاف كاعتاج موتوايك خرابي توسيلانم آئ كى كه خدائجى اب وجودمي دوسرون كامحتاج مهورحالانكهسب سيع سنايهي عقاكه خداكس كامحتاج نهين مبوتا اورسب خدامكے محتاج ہوتے ہیں مگر میاں ماجرا برعكس كالا كر خدا ہى دو سرول كا مجتاج اور ومت نگرہے۔ ووسرے یہ کد مجرخدا اوربندے بی کیا فرق رہا۔ بندہ ک طرح فدا کھی محتاج نکلا فللك لئ توبيجابية عفاكه وهسب ست بنازجو-اس ك كرمتني حكومت براعتى ب ای قدر بے نیازی میں اصافہ ہوتاجاتا ہے یس کیا اس احکم الحاکمین کے لئے ہرطرح سے استغناء اورب نیازی ضرورنه موگی تیسرے یہ کہ بشر غذا کاس کئے متل ہے کہ اس کا وجود بغير غذاكے تقم نهيں سكتا اوروه بغيرغذاكے موجداور باتى نهيں ره سكتا يحب كا صاصل يرسيه كربشركا وجوداصلى اورخانه زادنهين ورنه ابنا وجود تقامن مين دوسرون كادست تكزيبا جبياكه قمرا وركواكب وقاب كے دست نگري اس اللے كمان كانوراصلى اور ذاتى سب بخلاف آفآب کے کہ اس کانوراصل ہے یس اگرخدا بھی نیذا ورسامان غذا کا محتاج ہوتو سطلب بوكاكرخداس ابنا دجود أكب متم نهيس سكتا اوراب وجوديس غلاا ورسامان غلاكامماج ب--حيرت سے كه نوراً فاآب با وجود كيه عطام اللي سے يورى طرح اصلى مهيں بير بيرى وه قمراور گواکب کے نورسے ہرطرح مستغنی ا وربے نیازہے مگرخلاموج د اصلی موکر پیربھی اوٹی اوٹی مخلوق كالبين وجودك علمن مي محتاج ب- سُبْحَانَة وتعَالَى عَمَايَهُ وُلُونَ عَلُوْ الْكِيدُو

الحاصل خلائ اوما حتياج كا يجاجع بونا صراحة باطل اورمرامر خلا ت عقل ب - قال الشرعز وجل : - قَالُوا اللّهُ عَرْدَ اللهُ عَرْدَ اللهُ عَرْدَ اللهُ اللّهُ عَرْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْدَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وليل نهيس التركع جانب عكط بات بنسوب كرتي جو

ٱلْقُولُونَ عَلَى اللهِ مَنَا لَا تَعْلَمُونَ .

اوراگریا وجوداس احتیاج کے حضرت میے کو معبود مان لیاجا وسے توکیرکیا وجسبے کہ حضارت نصاری توحدت میے کو معبود مان کرخدا پرست کہلائی اور مبندوسر پرام اور کھنیاجی کو معبود مان کرخدا پرست کہلائی اور مبندوسر پرام اور کھنیاجی کو معبود مان کرمتندک اوربت پرست کہلائی ۔ علاوہ ازیں ایک ذات سرایا عجزو نیاز کوخدا ماننا صوب خلاف عقل ہی نہیں بلکہ خلاف نعقل میں مبلکہ خلاف نعقل میں مبلکہ خلاف نعقل میں ایک میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف است میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ خلاف میں میں مبلکہ مبلکہ میں مبلکہ میں مبلکہ مبلکہ میں مبلکہ میں مبلکہ میں مبلکہ مبلکہ مبلکہ میں مبلکہ میں مبلکہ مبلکہ

## توراة سفراستناءباتك آبيت اوّل

المرتمهارے درمیان کوئی نی یا خواب و یکھنے والاظام ہواور تمہیں کوئی نشان یا معجزہ دکھلا دے اوراس نشان یا معجزہ کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھلایا یا بات واقع ہو اور تمہیں دکھلایا یا بات واقع ہو اور تمہیں کے آؤ ہم غیر معبودوں کوجنہیں تم نے نہیں جانا پر وی کریں اوران کی بندگ کریں توہر گزاس نجا یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھر لویا اوران کی بندگ اور سالتوں آئیت ہیں ہے۔

مدا وروه ني اورنواب ويجهة والاقتل كيامائ كاالخ

اس عبارت سے صاف ظاہرہ کہ مدی الوہیت گومجزے اور نشانات دکھلائے اور سبب کے سب میرے بھی ہوں تب بھی وہ واجب القتل ہے بین اگر معاذ الشرصنرت مرح مدی الوہیت تھے تو چریود کو ملزم معظم اناصیح نہ مہوگا ۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے زعم میں جو کچھ صندت میرے ساتھ کیا وہ عین تورات سے مطابق کیا ۔ نیز انجیل می کے بائٹ آئیٹ میں جبوبے نہیں اور مدعیین میرے بیت کا ذکرہ اور ساتھ ہی ساتھ برجی ذکرہ کے دہ بڑے انسانات میں اور مدعیین میرے کا ذہب بعنی دجال کا تذکرہ بولوس کے خطمی ہے ۔ دکھیو بولوس کا دومل من میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے آئیٹ جہارم نورات کے خطابی سے دکھیو بولوس کا دومل طابع ہوں کا دومل طابع ہی دومال کی صفحت اسی باب کی آئیٹ جہارم میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے آئیٹ جہارم میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے کو خدا اور معبود کہ بولوس کے خطاب سے کہ دجال اخیرزمانہ میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے کو خدا اور معبود کہ بولوس کے الوہیت ہوگا میں دومال اخیرزمانہ میں طابع ہوگا اور اول نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میم مدعی الوہیت ہوگا میں دومال اخیرزمانہ میں طابع ہوگا میں دومال کا حدومال کے ساتھ

ہوں گے اور اس کوسیح کمیں گے۔ اس وقت صفرت کسے بن مریم اسمان سے دشتی میں نادل ہوں گے اور اس سیح کا ذب مدعی الوہیت کوتیل کریں گے بس اگر عیاذ ابا لفتر صفرت میسے خود مدعی الوہیت کے تس کے سیح کور اسمان سے منسے خود مدعی الوہیت کے قبل کے لیے کیوں اسمان سے نازل ہوں گئے جس وجہ سے دجال واجب انقسل ہے وہ وجہ نصاری حاشا تم حاشا جناب میسے میں بتلاتے ہیں اور چونکہ کہ دجال ظاہر ہوکر الوہیت کا مدعی ہوگا اور طرح طرح کے کرشے دکھلائے گا۔ مردول کوزندہ کرے گا۔ اور قبیامت کے قریب صفرت میسے آسمان سے نازل ہوکر اس کامقابلہ فرایش گئے اس لئے خداوندعا کم نے صفرت میسے کو احیاد موتی کامعجزہ علی فرایا اور بیلا کلہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا۔

دحنرت سیح نے فرطیا جمعتی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھ کو کساب (انجیل) دی اورنی بنایا

قَالَ إِنِّىٰ عَبُكُ اللهِ آتَا فِى الكِتَابَ وَ جَعَكَمِنْ نَيِيتًا مَ رَسُورَهُ مُرِيمٍ)

ندكه خلار

هم آپ کهد دیجهٔ که اللهٔ کوتچوژگرایسی شی ک کیول پرستش کرتے ہوجو تمها ہے نفع اورطررکی مالک مذہور

ؠۣڮڔؾؙؙڶٲٮٚٙۼؠؙٛڋٷؽڡٟڹ؞ؙٷڹۺڡ۪ڡٙٵ؆ ؿٮٚؠڮؙٮػؙۿڔۻڗۧٵۊٙڒۮؽؘڡؙ۫ڡٵۦ

معلوم ہواکہ خدا وی ہوسکتا ہے کہ جو نفع اور صرر کا مالک ہوا ور بقول نصاری حضرت میں نے چیخ پینے کرصلیب پرجان دے دی۔ ندابنی ذات کوکوئی نفع پہنچاسکے اور ندی ہود کے صرر کواپنے سے جٹاسکے نصاری کے قول پر اگر واقعہ صلیب کوحق مان لیا جلتے تونیچر پینکا سے کہ معا ذائد خداتھ الی ترمغلوب ہوا ور بندے خالب آئے المنڈ تعفیق اللّٰہ کر الدّی الدّ ہے وہ سے کہ معاذات باللّٰہ کر الدّی الدّ ہے ہوا

سفتم بد لفظ مِنْ حُوْفِ اللهِ مِن الثاره الله طون ب كرعبلى عليه السلام خلا تعالى سے كرميلى عليه السلام خلا تعالى سے كرت في اور خلاك برابر نستھ . اور ج كمتر جوگا

وہ خدا نہیں ہوسکتا خلاکے لئے عقلا ضروری ہے کہ وہ سب سے اعلی اوربرتر ہو۔

اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیلی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خلا

تعالی کے مقرب بندیے اور نبی اور رسول تھے ہو ، ان کی شان رفیع کی تنقیص کریے وہ بھی

کا فراور جوان کو شرکی الوہیت قرار دے کہ خداوند ذوالجلال کی تنقیص کرے اور خدات قروس کی شان توحید و تفرید پر دواغ لگانے کا دادہ کرے وہ بھی کا فرہے کسی نے کیا نحوب کہا ہے۔

اسمعتم ان الاله لحاجة بنتاول الماكول والمشروبا كياكمي تمن سناب كرخلابى ماكولات اورمشروبات كامتان بوتاب و وينام من تعب ويدعوا ربه ويروم من حراله جومقيلا اوركيا خلامي كمي تقك كرسوتا ب اورخلات دعا مائكة ب اوردوم بركي كرى من قياوله ك اختراكه وفاترة ب

ویسده الالم الذی لم بستطع صدفاله عنه و کا تحدید اور کیاند کوایسالم اوردرد بین سکتاب کرجس کوخلانه بیناسکے اور نه دفع کر کے مالیت شعری حین مات برجم میں مان برجم میں مان برجم کے افسان کا کہ ترک کا بعدائ الم افسان کے کرمے افسان کا کہ تراور انتظام کس نے کیا۔

کی تدبیر اور انتظام کس نے کیا۔

هل کان هذا الکون د بونفسه من بعد ۱۷ ام انتوالتَّعطیلا کیا بد دفتر کائنات خود ہی اپنا مدبر تھا یا معطل اور ب کار تھت آئی میں الفاتولا آئی بدالالہ فدی العبید بنفسته قاداه استیکان المقاتولا نصاری کا یہ زعم ہے کہ صنوت میں نے خود ہی اپنے اطرہ سے اپنے آپ کوبندول کی نجات کے لئے قران کیا اور وہ خود ہی اپنے قال تھے اور نود ہی مقتول تھے ۔ کذافی جواب نیس میں مشق

دليل دوئم

مناظرة نبى اكرم صلى الله عليه وسلم بانصاط ئ نجران دربارة الومهيت عيليي بن مريم

محدبن اسحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ سورہ آل عمران کمے شروع کی تراس آیتیں نصارات کے اور میں نازل ہوئیں۔ نجران علاقہ مین میں ایک شہر کا نام ہے جواس زمانہ میں میسائیوں کا علمی مرکز عقاء

آ نحصرت صلى الله عليه وسلم كى نبويت ورسالت كى خرجب اطراف واكناف يي بيخى تويه تحبرسن كرنجران كے عیسانیوں كالیک و فدمناظرہ ا ورمباحثہ کے لئے آنحضرت صلى الله عليہ وهم كى فدرست مي مدينه منوره حاصر جوا- إس وفديس ساعظ سوار يقف جن بيرست بجوده آدى خاص ظوربر برسي تربعين اورمعزز تح- اوران بوده آدميون بين تين شخص اسيسے تھے ، جوان كا مرجع الامر تقع يعنى سب كاماوى اور ملجاء تقع تمام كام انهين تين كم مشوروت موت تق ايكان كااميراودسرواد مقابص كانام عبدالمسح مقاب جويثا ديرك اورجوشياراورذى واست عقا- اوردور ااس كاوريرومشيرس كانام أيْمَ عقا اور تتيسران بي كاسب يرا عالم ا وربادرى تقارح كريجرا وراسقف كت عقد اس كانام ابوحارة بن علقه تقارشان روم اس بادری کی اس کے علم وفعنل کی وجرسے بڑی توقیر دتعظیم کیتے متھے اور عبیسا لیکھ بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اس کوبڑی جاگیری کی ہوئی تحقیں یہ لوگ حضرت مسے كى الوبسيت اورابنسيت كے قائل تھے-ان كوخدا اورخلاكا بياكتے تھے بجب مدينه منورہ حضور پرنور کی خدمت بیں حا صر ہوئے تو آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حصرت عیسی سے بارہ بی گفتگو مشروع ہوئی گفتگوکرنے والے ہیں تین آ دمی تھے۔عبداکیسے ' اُٹیم' ابوحارانہ - ان لوگوں نے معنرت عیلی علیرالسلام کی الوسیت کے استدال اس یر کہاکہ،۔

عینی علیہ السلام مردوں کوزندہ کرتے تھے ۔
 عینی علیہ السلام بچاروں کوا چھاکرتے تھے ۔
 سور عینی علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے ۔

۲ - عینی علیہ السلام مئی کی مورتیں بناتے اور بھر ان میں بھونک مارتے اور وہ زندہ موکر پرند بن جاتے اوران تمام چنروں کا قرآن کیے ہے اقرار کیا ہے۔ لہذا ٹابت ہواکہ وہ ضلاعتے اور حضرت عینی کے ابن اللہ مونے پر اس طرح استذلال کیا کہ ا

ا- وہ بلاباب کے بیلاہوتے، معلیم ہواکردہ خلاکے بیشے تھے۔

ہ ۔ نیز حضرت عینی نے گھوارہ میں کلام کیا۔ ان سے بیٹیز کسی نے گھوارہ میں کلام نمیں کیا۔ بیر بھی نھا کا بیٹیا ہونے کی دلیل ہے۔

اورمئد تثلیت بینی صرح عینی کے نالف نلافہ ہونے پر یہ استدلال کیا کم می تعالی جا جا
یہ فراتے ہیں۔ فعلنا وَامَوْدَا وَحَلَفْدُا وَ فَصَدْبِهَا ، ہم نے یہ کام کیا ہم نے یہ حکم دیا ہم نے یہ بیلا
کیا ہم نے یہ مقدر کیا ۔ یہ کام صیغے جمعے کے ہیں اور جمع کا اقل درجہ تین ہیں۔ بیس اگر ضلا تعالی ایک ہوتا توصید فرح کا استعال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعال موتا اور اول کہ بات صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعال موتا اور اول کہ بات صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعال موتا اور اول کہ جاتا وقعہ اُن وَ فَصَدِیْتُ میں نے کیا ہیں نے حکم دیا ، میں نے پیدا کیا ، میں بے مقدر کیا ۔ یہ اس مایئہ نازوند کے استدلالات تھے جس کو اپنے علم پر فخر اور ناز نفا ۔ جن کی حقیقت ابل عقل اور ابل فہم کی نظری او بام اور نیالات سے زیادہ نہیں ۔ اب انحضرت خیاللہ علیہ وسلم کے جوابات اور ادشا دات کو سنگ۔

آنھنزت سی الشعلیہ وسلم نے وفدسے مخاطب ہو کرفروا یا کرکبا تم کومعلوم نہیں کہ بٹیا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وفدنے کہا کیوں نہیں! اور ہے

ا. فَقَال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون الدلامكون ولدا كا وهو ديشه الله قالوا بلي -

سب كه نزديك مسلم به كدندا تعالى بيمثل اورب بيون وحيكون بيم دكوني شنے اسكے مشابہ ہيں -

بعدازاں آپ نے وفدسے کماکیا تم کومعلوم سے کہ ضلائعالی زندہ سے ،کھی بھی اس کوموت

م.قال الستم تعلمون ان ربينا حي لا بيموت وان عيسي باتي عليه الفناء قالوابلي.

نهيس أسكني . اورهديني عليه السلام كون ورموت اورفنا آف والى بعنى قبامت سے پہلے.

وفد نے اقرار کیا کہ ہے شک یہ صحیح ہے ، ایک نہ ایک وقت ان پرموت اور فنا صرور استے گی اور ظاہر ہے کہ خداتعالی پرموت اور فنا کا طاری ہونا نامکن اور محال ہے ۔

(تن ببیر) نصاری کے نردیک حضرت عینی مصلوب ومقتول ہو کر مرجکے ہیں ۔ لیکن عنور پراور نے ان کے الزام کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ تمہادے عقیدہ سے مطابق عینی علیہ السلام کوموت آ جی ہے وہ خط کیسے ہوئے کہ یہ امر خلاف واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کرعینی علیہ السلام تہ مقتول ہوئے اور ہزمصلوب ہوئے ۔

بلکہ زندہ آسمان پراعظ نے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے - اور تبد روز کے بعد وفات پائی گے جبیاکہ آبات قرآنیہ اوراحادیث نبویہ سے واضح ہے - اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی زبان میادک سے وہی کلمہ نکلا جو واقعہ کے موافق تھا۔ تبلانے اقع جنہ کا نبی برحق کی زبان سے نکلنامنا سب نہیں ۔ اگرچہ اس چیز کا ذکر محص بطورالزام ہو۔ اور عجب نہیں کہ نصار نے نے اس کا فرار اس لئے کیا ہوکہ وہ اتنی بات کو غذیمت سمجھے اور یہ خیال کیا ہوکہ جارے عقیدہ کے مطابق ہم پرالزام اور عجب اور بھی پوری ہوجائے گی ۔ نیز نصاری میں مختلف فرقے ہیں۔ لیک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عینی علیہ السلام زندہ اسمال نبر کا اور قبیاست کے قریب آسمان سے نازل ہونے کے بعد دفات پائیں گے یہ کمان اور عمل و فرک اس وفد کے وہرب آسمان سے نازل ہونے کے بعد دفات پائیں گے یہ کمان دفد کے لوگ اس عقیدہ کے قریب آسمان سے نازل ہونے کے بعد دفات پائیں گے یہ کمان دفد کے لوگ اس عقیدہ کے وہرب جو اسلام کے مطابق ہے۔

پھرآپ نے فربایا کہتم کو معلوم قبیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کے بنانے والے اوراس کے محافظ اورنگران اوررزق رسال ہیں ۔ انہوں نے

سردقان الستديعهون ان ربناً قيم على كل شيء بيكلؤه ويحفظ دويون قد قالوا بلى قال فهل يعلان عيسلى صن كهاب شك . آپ نے فرما يا كر بتلاؤ كركىيا عيشى

وْلَكَ شَيْثًا قَالُوا لا -

عليه السلام بھی ان بی سے کسی چنر کے مالک اور قادر بیں یعنی کیاعیسی علیہ السلام تے بھی مخلوقات کو وجودعطاکیا ہے اوراپنی قدرت سے ان کے لئے سامان بقاد پیلاکیا ہے

أنهول في كهاكرعيني عليه السلام توان بچيزول برقادر تهيس-

م - قال اخلسانتر نعلمون ان الله كا يخف عليمضىء فى الارض ولا والسباء قالوا بالى قال د فل يعلم عِينَى من ذلك مثيثأ الاماعلم قألوا لاء

بير آب نے فرایا كەكىياتم كومعلوم نىبى كەاللەتغا پرزین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں انہوں نے کہایے شک۔ آپ نے فرایا کرکیاعینی علیہ سلام كوان بي مصيحزاس چنر كي حبس كاخلاتعالي

نے ان کوعلم دیسے دیا مقنا ،کوئی اور شنے بھی جائتے تھے۔ انہوں نے کہاکہ نہیں ۔ بعنی اقرامہ

كيفشاء.

كياكه حضرت عيشي عالم الغيب ندمخف ٥- قالفان دبناصورعيسى فى الرحم

> بدالستم تعلمون ان دستالا يأكل الطعكم ولايضوب النشواب والإيجعاث الحديث قالوا يلي .

٥- قال السستم تعلمون ال عيسر حملته احملكما تخسل المهواة لتحروجنعة كمأ تضع المراكة ولدهاتم غذى كما تخنى المراة الصبى شمكان يأكل نطعام ويشتر الشواب يحدث الحدث قالوا بالئء

بیر آپ نے فرمایا کہ پروردگارعالم نے عیلی علیہ انسلام کی مریم کے دیجم میں اپنی مرضی کے موافق صورت بنائى -نصارى فى كما يان-كياتمين معلوم فيين كرخدا تعالي شكعالما بي اور مزيتيا ہے اور نہ پاخانہ اور بيثياب كرتا ہے انہوں نے کہاہے فنک۔

پر آپ نے فرایا کہ کیا تمیں معلوم نمیں کھیٹی عليه السلام كى والده اسى لمرج حامله وئي بجب طرح ایک عودت اپنے بحیہ کوسیٹ میں دکھتی ہے اور بحرواس كومبنتى ب اسى طرح عينى عليدانسلاً پیدا ہوتے اود بچوں کی طرح ان کوغذا دی گئی-

اور کھر بڑے ہوئے اوروہ کھاتے اور پیٹے تھے اور پیٹاب اور باخان کرتے تھے وفدنے کہ اب شک ایسے ہی تھے۔

> قال فكيف يكون هذاكماً زعمتم فعرفوا شدابوا الاجحودًا فانول الله ألم الله لاالد الاهو الحى القيوم احرجه ابن جوير وابن ابى حائد عن الربيع -

> > تفسيرددمنثور القيوم الخ-

آپ نے فرایا جب تم کو ان سب باتوں کا اقرارہے توبتا و کہ اسا ہوکر عینی خوا کیسے ہو سکتے ہیں اہب کے اس ارشاد کے بعد انہوں نے متی کو خوب بیجا اس ارشاد کے بعد انہوں نے متی کو خوب بیجا کی ایک رجان ہو جھ کر ان کا رکیا انٹر تعالی نے اس پریہ آسیتی نا ڈل فرایش انٹر تا اللہ اللہ کی اس پریہ آسیتی نا ڈل فرایش انٹر تا اللہ اللہ کا اس پریہ آسیتی نا ڈل فرایش انٹر تا اللہ اللہ کی

پوری آیتی جواس باره میں نازل جوئی وه يدبين ب

الله كے سواكوئي معبود نئيں جوزندہ سے اورسار التراللهُ لا إلما لا هُوَالْحَيْ الْفَيْوَمُ مَنْزُلُ عالم کا کارساز اور گلهبان ہے اسی نے آپ بر عَلَيْكَ أَنكِتَابِ إِلْحَقِّ مُصَّدِيًّ فَالِمَابَيْنَ ايك برحق كمآب نازل كى جوتمام كتب سما ويرك بِلَدِيْدِوَ انْزَلَ التَّوْتِراةَ وَالْدِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ تصديق كرف والىب اوراس في اس هُدَّى آلِنَّاسِ دَٱنَّزَلُ الْفُرُّكَاتَ إِنَّ الَّذِينَ پیلے توریت اورانجیل اورزبورکونوگوں کی ہ<sup>ائی</sup> كَفَرُوْ إِلِيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَدَابِ شَكِيدًا وَاللَّهُ کے لئے الارا جولوگ ہاری آیوں کے منکریں عَرْيُزُ دُوانْيَقَام إِنَّ اللَّهُ لاَ يَعْفَىٰ عَلَيْهِ مِّني الدَّرْصِ ولدِّني السَّمَّاءِ هُوَ الَّذِي ان کے گئے سخنت عذاب ہے اورائٹر بڑا يُصَيِّوْدُكُمُ فِي الْدَّمُ حَامِكَيْفَ يَشَاءُ لا زبردست إوربدله لينف والاب تحقيق التدرير کوئنٹئ آسمان احدزین کی پوشیدہ ہیں وہ إلدًاكَ هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ہے کہ جورحم ما در میں جس طرح جیا ہتلہے صورت بنا تکہے اس کے سواکوئی معبود میں وہی غالب اور تکیم ہے۔ حق جل شاند ہے ان آیات میں دومشلوں کو بیان فرمایا ایک الوہیت میسے کا ابطال اور دوسرانی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثنات - اور نہایت ایجاز اوران تھا کے ساتھ ہرمئلہ کے دلال اور براہین کی طرف اشارہ فرمایا ۔ ہم مسئلہ الوہیت میسے کو لیتے ہیں ۔ چنانچہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ۔

(ا) یہ دعویٰ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ خدلے لئے یہ صروری ہے کہ وہ سی میں جو بعنی ازل سے بے کرابد تک زندہ ہو اور فنا کا اس پر طاری ہونا محال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات حضرت میں پرصادق نہیں۔

ری دوم یہ کہ خدا کی شان ہے ہے کہ وہ تُکیونُم یعنی سارے عالم کا کا رساز اور نگسیان اور محافظ اور رزاق وہی ہو۔ نصاری کے زعم کے مطابق توصرت مسے اپی بھی حفاظمت اور در خارسکے اور بھوکے بیا۔ سے صلیب پر جان دے دی۔ سارے عالم کا محافظ اور رزاق کہاں ہوسکتے ہیں۔

رس تیسرے یہ کہ خطوہ ہے کہ جونالب اور قاہر جوا درائے دشمنوں سے اقتقام اور بدلم
لینے پر پورا پورا فادر ہو۔ اور نصاری کے عقیدہ پر صرف مسے بیورسے ابنا انتقام نہیں ہے سکے
عجب نہیں کہ قائلہ تھے ڈیڑ ڈ واڈنیز قالم ، میں اسی طرف اشارہ ہو۔ دشمنوں کو منزاتو کیا ہے
سکتے اپنے آپ کو ظالموں کے پنجہ سے بھی نہ چھڑا سکے بس ایک عاجز مخلوق کو خدا اور خدا کا بیٹا
کہنا باپ اور بیٹے دونوں پر عیب لگانا ہے۔

الم. جوست بركن الماعلم المن درج عيط موكم آسمان اورز مين كى كونى سن السيريوشيده م و- كما قال إنّ الله كاين عُلَيْدِ مَنْ عَلَيْدِ مَنْ عَلَيْدِ اللّهُ فَإِنْ الدَّرْضِ وَ كَافِي السَّسَمَاءِ .

بر ما ہوں کہ ایک ایک میٹی علیہ السلام عالم الغیب شفے چنانچہ انجیل لوقاکے در انجیل سے ثابت ہے کر عیٹی علیہ السلام عالم الغیب شفے چنانچہ انجیل لوقاکے چوتھے باب کے پہلے درس میں ہے ہ د كريسوع روح القدس سے بھراجواير دن سے لوفا اور حاليس دن تك روح ك برايت سے بيابان ميں ميرتا د إ- اه

معلوم ہواکہ حضرت مسے مالم الغیب نہ ستھے ورندکسی کی دہنمائی اور بلایت کی کیا حاجت تھی۔ نیز انجیل لوقاکے باب مشتم ورس ۲۳ میں سہے :۔

رد كداكي بيمارعورت في ييني سعة كرحفرت مسيح كى بوشاك كاكتاره حجوا فوراً التجى بهو گئي حذرت مسيح في دريافت كياكم كس في مجھے تجوا" الي تخره

بِس اگر آب عالم الغیب مقے تو بو چھنے اور تحقیق کرنے کی کیا عزورت تھی خود بخود معلوم ہوجا آ۔

بانیوس یہ مداک قدرت ایسی کامل ہونی چاہیے کہ رحم مادر میں جہیں صورت جاہے واسی ہی بنا سکے خواہ مال اور بایب دونوں کے سلنے سے یا صرف عورت سے بید کردے اس میں عیبا یوں کے اس سوال کا بھی جواب ہوگیا کہ جب حضرت میرے کاکوئی ظاہری باپنیں تو بجز خدا کے کس کو باپ ہیں اس کا جواب ہوگیا کہ خدا کو قدرت ہے کہ جس طرح جائے رحم مدری میں تصویر بناسے اور ظاہرے کہ حضرت میں یہ قدرت ندیجی خودا نہی کی تصویر رحم مادریں بنی ہیں وہ کیسے خدا ہوسکتے ہیں ۔

دوسرامسُلہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی نبورت کا ہے اس کے اثبات کی طرف بھی ان آیات میں عجیب طرح سے اشارہ فربایا۔ وہ یہ کہ توریت اور انجیل کا کتاب اللی اور صحیفہ آسمانی ہونا اور صنعت موٹی اور صفرت عیلی کا نبی اور دسول ہونا تم کوسلم ہے بہت سرجس فربی سے توریت اور انجیل کا کتاب اللی ہونا اور صفرت موٹی اور صفرت میسلی کانی اور رسول موٹی سے توریت اور انجیل کا کتاب اللی ہونا الور صفرت موٹی اور صفرت ول اللہ صلی اللہ علیہ وہم موٹی اور سے کہیں بڑھ کر قرآن کریم سے کتاب البی اور محدد دول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی دلیلیں موجود ہیں۔

قرآن كريم كرج وعلوم بداييت ، فصاحب ا وربلاغت سعادت اورشقا وت ، حلت اور

حرمت، مکارم اخلاق اور محاس آداب، مبداء اور معاد ،سیاست ملکید مدینه کی تشریح اور
تفصیل میں ہے مثل اور ہے نظیر ہے جس کا ہر حکم عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ تمام
ستب اتب یہ کا مصدق ہے۔ اور تمام صفرات انبیاء کی تعلیمات کا خلاصد اور لباب ہے۔ الیسی
سما ہے کہ آب التی ہوئے میں کیا شک ہے۔ اور جس نبی پراسی جامع کتاب نازل ہوئی
ہوراس کے نبی اللہ جو نے میں کیا شہر ہے۔

محدرسول المدصلى الشرعلية وسلم كى نبوت ورسالت براگركون دليل نه بهوتى تونقط قرآن كريم محدرسول المدصلى الشرعلية وسلم كى نبوت ورسالت براگركون دليل نه بهوتى تونقط قرآن كريم كے علاوہ اس قدر كريم مي اب كى دليل مقا ليكن حق جل علاق اس قدر بينات اور دلائل نبوت آپ كوعطا قرائے كم اگرتمام انبياء ومرسلين كے مجزات معلى مرايا تھے كے جائيں تو انحضرت ملى الله عليه وسلم كے مجزات سب سے برام مے راي گے۔ جمع كئے جائيں تو انحضرت ملى الله عليه وسلم كے مجزات سب سے برام مے راي گے۔

علیہ السلام کی نبوت درسالت سے انکار کردیا جائے۔

المجید السلام کی نبوت درسالت سے انکار کردیا جائے۔

المجید السلام کی نبوت درسالت سے انکار کردیا جائے۔

المجید السلام کی نبوت درسالت سے انکار کردیا جائے۔

المجید السلام کی نبوت درسالت سے انکار کردیا جائے۔

کیم اجل خان کو توطبیب حاذق مان لیاجائے گر ابن سینا ا ورجالینوس کے طبیب تسلیم کرنے میں تائل ہو۔ ع ہرم عقل و دانٹس بباید گرسیت

# دليل سوتم

قُلْ هُوَاللَّهُ اسَعَمَّا اللَّهُ الطَّهَدُ لَكُمْ لِللَّهُ وَلَحْ يُلِكُ وَلَهُ لِكُنْ لَكُلُو الْحَدَّةُ ا تُعلُ كند ديجيئه المع محمصلى التُرعليه والم حصنورة خلاص كم متعلق تم دريا فت كريت ہوا ملکہ ایسی ذات ہے کہ جوتام صفات کمال کوجا ہے ہے اور تمام صفات نعق سے باک اور منتزہ ہے آئے گہ وہ کیتا اور بیگانہ اور بے مثل ہے کوئی اس کا شرکب وہ ہم نہیں وہ اس شرکت کے عیب سے بالکل باک ہے۔ اللّٰہ العصد لفظ اللّٰہ کواس سے کر رالایا تاکہ یہ معلوم بوریات کہ وہ ذات با وجود واحد و بسیط ہونے کے تمام صفات کمال کوجا مع ہے اور ہمکٹ ہو یہ بینی وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں وہ اپنی تخلیق و تکوین میں کسی مادہ اور روح اور کسی المرکا متاج نہیں ۔ صحک اس کو کتے ہیں کہ جوکسی کا محتاج نہ ہوا ورسباسی اور روح اور کسی المرکا متاج نہیں ۔ صحک اس کو کتے ہیں کہ جوکسی کا محتاج نہ ہوا ورسباسی کے محتاج ہوں وہی سب کا حاجت روا اور خیارہ ساز ہو گئہ بیلد والے دیول یعنی جب یہ ثابت ہوگیا کہ وہ کیا اس کو کتے ہیں تیزیہ میں تیزیہ میں تابت ہوگیا کہ وہ سب میں میزیہ ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا اور نہ وہ کسی سے بیل میراس سے کوئی بسیل ہوا ہوا ہوا ہوا ہیں ہوتا ہے۔ بیل میں شرکے ہوتا ہے۔

اسى طرح خلا كابٹيا بھى خلاكے ساتھ خلائى ہيں شركيب ہوگا ہوكہ احديث اوراس سے وحدة لاشركيب لۂ ہونے كا سرار خلاف ہے۔

# فصل سوتم

دربيان توحيد ازصحف انبياء كرام عليهم الصلوة والسلأ

اس فصل میں ہمیں بر بتلانا مقصود ہے کہ توریت بی کہیں ایک مجگہ بھی لفظ تنگیث موجود مہیں تمام انبیاء کرام توحید سب کی تعلیم دیتے ہے آئے حق تعالی شامہ کاارشاد ہے۔

وَهَا آزْسَلْمَنَا هِنَ أَنْهُ إِلَى مِنْ تَسُولُ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وُوْجِيْ إِلَيْءِ آنَّ مُا لَا لِلهُ إِلَى إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَاعْبُدُ وْنَدَ - (سورة البام) معبود نهيس بين ميرى برستش كرو-

وَلَقَوْنُ أُوْجِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ ثِنَ مِسِنَ آبِ كَلَ طَونَ اورانبيا مسابقين كَ طُونَ يَهُ وَى وَهُيُلِكَ لَتُنْ أَنْهُ وَكُنُّ لَيَهُ خَبِطَقَ عَمَاكُ بِعِي كُنُى كَهُ الصِبندِ الرَّوْشُرِ كَ كَرِبُ كُا تو

وَلَهُ مُكُونِكُنَّ مِنَ النَّعَاسِدِينَ .

-82 lone of

توراة سفراستثناء بالب آيت ٢٥ و٣٩

تیرے اعمال حبط بوجائی گے اور تو خاسر ب

يرسب تجى كودكهاياكي - تاكر توجان كر خلاوندوي فلاب اوراس كسواكون نهيس-

نوراة سفراستثناء بالب آيت

س كا سامرائيل خلاوند بهارا خلاكيلا خلادندسيه-

توراة سفراستثناء باب٣٦ آيت ٣٩

اب دکھو کو گرمعبود میرے ساتھ نہیں۔ اور میں ہی مارتا ہوں۔ اور میں ہی حبلاتا ہوں ۔ یں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی جنگا کرتا ہوں ۔اورابیا کوئی نہیں جومیرے ہاتھ سے جھڑاوہے ۔ زبورمقدس باب ۱۸ آیت ۹ نوبزرگ اورعائب کام کرتاب - توبی اکیلاضلاب -زبور باب ۷۲ آیت ۱۳

اے خداتیری راہ مقدس ہے کون معبود خدا کے مانند بڑا ہے۔

ا قال كتاب السلاطيين باب آيت ٢٠

تاکہ زمین سے سادے گر دہیں معلوم کریں کہ ضاوندوہی خطاہے اورا سکے سواا ورکوئی تہیں -

تدراة سفراستثناء باب سرأتيت ٢٨

اے مالک خداوند آسمان پریا زمین برکون ساخداہے۔ جو تیرے کاموں کے مطابق یا تیری

ا قدرت کے موافق عل کر سکے۔

كتاب اشعياء باسب آيت اا

إدرمير عسواكولى بجلن والانسين-

كتاب اشعياء بالمب أبيت ١٩ و١٥

اورتیرے آگے ہجرہ کریں گے۔اورتیرے آگے منت کریں گے اورکسیں کے یقینا تجھیں ہے اور کوٹی دوسرانییں -اوراس کے سواکوئی خدانہیں یقیناً توایک خلاہے۔

كتاب اشعياء باب ١٣٧ آيت ٩

میں خلاہوں اور کوئی دوسرانہیں میں خلاہوں اور مجھ ساکوئی نہیں۔ رین

كتاب خروج باهل أيت اا

معبودون بي خلاوند تجدساكون بي پائزگي مي كون سه تيراساجلال والاء

كتاب دوم سموتيل إب آيت

اسے تعاد وندکوئی تیرے مانندنہیں۔ اور تیرے سواجهان تک ہم نے اپنے کانون سے سناہے

كوئى خلانهيں-

اوّل كتاب السلاطين بإث آيت ٢٢

ا ورسلیمان نے اسرائیل ساری جماعت کی روبرو کھوٹے ہوکر اپنے اٹھ آسمان کی طرف بھیلا گھ اور کہا۔ اے حلاوندا سرائیل کے خلاتھ ساکوئی خلاند اوپر آسمان ہیں ہے نہیجے -احد

كتاب اشعياء باب ٢٨ آيت ٢٨

کیاتونیں جاناکیاتونے نہیں سنا خدا و ندسوابدی فعلہ مے منزین کے کناروں کا بیلاکرے والا وہ مختک نہیں جاتاء اور ماندہ نہیں ہوتا اس کے فہم کی شاہ نہیں ملتی ۔

كتاب برمياه باب آيت ١٠ كاريت ١٥

لیکن خطوندسی خطرات و و و رنده خطاور ابدی بادشاه به در این اس کے قبرسے تفریق اور قومیں اس کی جیا ہے تا میں کر میں اس کی جی اس اس کے قبرسے تفریقراتی اور قومیں اس کی جی است کی برداشت نہیں کر سکتی ہیں ۔ تم ان سے اس طرح کمور جس معبودوں نے آسمان اور ذمین کو نہیں بنایا زمین پرسے اور آسمان کے بنچے سے نیست ہوں گے اس نے اپنی قدرت سے دنیا کو بنایا ہے ۔ اس نے اپنی حکمت سے جمان کو قائم کیا ہے ۔

خصل جہاریم درابطال تنکیث واثبات توحیدازا قوال جناب مسیح علیالسلام

اس فصل بی سمیں بیر تبلانامقصود ہے کہ انجیل میں کمی جگہ بھی لفظ تنگیث موجود نمیں اور نہ صفرت عیسی علیہ السلام نے اور نہ ان کے کسی حواری نے کسی کو بی تعلیم دی کہ تنگیث کاعقبورہ رکھو بلکہ انجیل میں جابجا صاحت صاحت بہی تعلیم ہے کہ ضلاتعالیٰ۔ وحدہ کا مثر کیک کہ ہے جیسا کہ جی تعالیٰ

کا رشادیے۔

ڵڡۜٙڎؙڒػڡٙ؆ۥڐٚؠٳؿؾٷٵڎٷٳ؈ۜ۩۫ڡڎۿۅۘڰۺؽۿ ۺؙڞۯؾؠٙۄٷٵڽ۩ؿۺؽۿڔؾٳۺؽٳۺڗٳؿؙۯڠۺڡٛ ۺڞڗؿؽٷڗ؆ڴۺٳڟڝٞ؈ٛۺۺڕڮؙٵۺڮۏؘڰڰۿ

البنة بے شک کا فرہوگئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کرمسے بن مریم اللّٰر اور خلا ہیں حالانک وحرت مسے فرملتے ہیں کہ اسے بنی اسرائیل اللّٰدی عبادیت کردِ جومیرا اورتماداسب کارسب تحقیق جوانشر کے ساتھ ٹرکیب کرے گا۔ اک کوبیتین رکھنا چا ہیئے کہ انڈرنے اس پرجنت حرام کردی سبے اور اس کا سَوِّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّنَةَ وَمَأْوَلُهُ وَ مَا الْفُلِيئِينَ مِنْ اَنْصَاْمِر . الْفُلِيئِينَ مِنْ اَنْصَاْمِر .

شکاناجهنم ہے اور شرکوں کا کوئی مدد گارنہیں۔ میں

الجيل بوحنا باب ٢٠ آييت ١٤

يسوع في كماكمين أفي قط إورتمان خلاكم إس اويرجانا جول-

انجبيل بوحنا باب ١٤ آيت ٣

معیشه کی زندگی یہ ہے ، کم وہ تجھ خلاتے وا صداوربر حق کواور نبیوع میسے کو جسے تو نے مجیجا ہے ، جانیں -اھ۔

خط کشیدہ جملوں سے صاف عیاں ہے - کہ صرت میں علیہ السلام خدا کے بھیج ہوتے رسول ہیں - معاذاللہ خدانیں -

انجيل قس باب ١٢ آئيت ٢٨

اس سے بوجھا کرسب حکموں میں اول کون سلب - ٢٩- بسورع نے جواب دیا۔ کراول میں سے دیا۔ کراول میں سے دیا۔ کراول میں معداد ندم المافند اللہ بی ضلاوند ہے۔ ٢٠- اے اسرائیل میں ضلاوند مالا فند اللہ بی ضلاوند ہے۔

الجيل مرتس بابسا أثبت ٢٣

اے استاذ کیا خوب توبنے پیج کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سواا ورکوئی نہیں۔ انجاب میں استاد کیا ہمتا ہے۔

الجيل متى باب 19 آيت ١٤

تو مجدسے نیکی کی بات کیور کو چھتا ہے۔ نیک تو ایک ہی ہے اسٹی سے سینی تمام عیبوں سے منزہ صرف ایک وحدہ لاشر کیب ال کی ذات پاک ہے۔

الجيل متى باب ١٢٧ آيت ٢٧

ليسوع ن برسى آوازت بلاكركها-الي الي لما شبقتى يعنى ال ميرا فعلاا اليمير

خداتوني مجهي كبون محيوثردياء اهد-

انجيل بوحناباب ساآيت

ا ورجو كلام تم سنة بوده ميرانين - بلكه باپ كا جي جس ن مجھے بھيجاہے -احد

يعنى ضلاكا كلام ب - إوريس حدا كارسول اورفرستاده بهون خلانسين بهون -

انجيل متى باب َ ١٢٣ أبيت ٩

زمین برکسی کو اپنا باپ ندر کھو۔ کیونکہ تمارا باپ ایک ہی ہے جوآسمانی ہے احد معنی حذا

ایک ہی ہے۔

انجيل متى باب ۲۷ ائبت ۳۶

بسوع نے شاگردوں سے کہا بیس بیطے رہنا جب تک میں د عامانگوں -اھداورظام رہے کہ دعامانگنا بندہ کی شان ہے ہے خدا کی شان نہیں کمروہ دعامانگے -

الجيل لوقاباب ١٩ آيت - اود١

يسوع في كها و كلها بعد كرتواين فلاكوسيده كرا ورصوف اى ك عبادت كر أهر

افسوں کرنساری ان نصوص در بچیر اور دلائل عقلیہ کے مخالف بیں اور تنگیب میں بہکے جا رہے ہیں۔ نصاری میں ایک فرقبر یونی شیرین اس وقت بھی امریکیر اورلندن میں موجود ہے یہ گروہ تثبیث کا سخت منگر ہے صرف خدا کی عبادت کے قائل ہیں۔ اورلسوع میسے اور مریم اورفرشوں کی عبادت کے قائل نہیں۔

درابطال ادلة الوہبیت كه ازعهد صربد نقل ميكنن ( دليل اوّل)

انجیل بوحنایاب ۲۰ آیت ۲۸

تومانے حضرت مسح کوان الفاظ سے خطاب کیا- اسے میرے خلاونداسے میرے خلا- احد حنرت مسح كے سامنے ير الفاظ كے كئے بس اگر حضرت مسح ضط دعقے توبقيناً ان الفاظ كے اتعال سے منع فرماتے۔

محاورة بأبيل مين لفظ ضلا وسيع معنى بين مستعل جواسه يحجى خدا بول كرمر شداور بإدى محمعنی مراد النے جاتے ہیں اور کبی فرشتہ اور معلم اور استاذ اور رئیں اور نیک آدمی مراد ہوتے بي - يتاني سفر فروج باك أبت إقل مل فقال الرب الموسى انظر الأجعلناك الها لَعْنَ حُون - نحلانے موئی سے کہا دیجہ میں نے تجھے ذعون کے لئے خلابنا یا۔

اس جگه إله سے بادی اور مرشد کے معنی مراد ہیں اور اردو تراجم میں اس طرح نرجم کیا ہے فرعون کے سے خدا بنایا اھ اگرخلا کے حقیقی معنی مراد ہوتے تواس تا دیل کی کیا صاحبت تقی ا ورزبور بابث أيت لا ميں ہے بين نے توكها تم الله ہو اورتم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ احدادر انجیل بوجنا باب آیت ۲۳- بسرع نے انہیں جواب دیا -الی قولہ ۲۳۲ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خلا ہو۔ الخ - ا دراس آبیت بیرحاشیہ میں زربور ۸۲ آبین سے) لکھا ہوا ہے جس كاماصل بيرہے كرھنرت مسح ان الفاظ سے نوشتہ زبور كو ماد دلارہے ہيں - اورظاہر ہے

کہ اس مقام پرکہ تم خط مواس کے سواا درکیا مطلب ہوسکتا ہے کہ تم خداسکے نیک بندے ہو۔ ا درانجیل مزقس باکلا آبیت ۴۵ میں ہے را درکما اے ربی) اس کے حاشیری مکھا ہے۔ ربعنی اے استاذی

ا ورسفر پیدائش باب ۳۳ اذ آیت ۲۴ تا آیت ۳۱ حضرت بیقوب علیه الصلاة والسلام کا خداست کشتی کرنا فذکور ب اور بیرین کرهزت بیقوب خداس کشتی میں غالب رہ اور تعلیم کا خداست کشتی کرنا فذکور ب اور بیرین کرهزت بیقوب خداس کشتی مراد میں بلکہ فرشتہ یاکوئی اور معنی مراد سئے گئے ہیں اور سفر پیدائش بائل آیت اوّل میں ہے ۔ جب ابرام نتا نوعے برس کا ہما - تب خدا وند ابرام کو نظر آیا - اور آیت ۹ میں ہے بیخود انے ابرام سے کہا اور آیت ۱۹ میں ہے اور خدل نے ابرام سے کہا اور آیت ۱۹ میں ہے اور خدل نے ابرام کہا اور آیت ۲۲ میں ب اور جب ابرام سے کہا اور آیت مناس کے باس سے اور گیا - احد کہا اور آیت وہ فرشتہ جو حذرت ابراہیم کے باس آیا تھا فارغ ہوکر آسمان پر حلا گیا - ان تمام مقامات اور آیات ہیں خداس فرشتہ مراد لیا گیا ہے۔

وليل دوتم - انجبل مَى باتب أيت ، المان سيد آواز أن كريه ربعن حضرت يرح ) ميرا پارا بيا ہے جس سے بين حوش ہوں - احداورايسا ہى انجيل متى بائك آيت اليس ہے -

بحواب

بائيبل مين صرت آدم عليه الصلوة والسلام اوردو مراح صرات كوبى صلاكا بيناكماكيا الميب بين اگر ابنيت مستلزم الوسيت كوب تويسب عدا اورالا بون جها مبين - انجيل لوقا بالله آيت ٢٦٠ آدم ابن الله سفر خروج بالله آيت ٢٦٠ - ضلا وند في يول فرايا كم اسرائيل ميرا بليا بلكه بلوطائ و العالم اسرائيل ميرا بليا بلكه بلوطائ و العالم المرائيل كاباب بون اور افرائيم ميرا بليا بلكه بلوطائ و المالية آيت ٢٠ - افرائيم ميرا بيالا بليا بسه و تواديخ اقل بالله آيت ٢٠ - افرائيم ميرا بيالا بليا بهون - تواديخ اقل بالله آيت ٢٠ - افرائيم ميرا بيالا بلياب بون - تواديخ اقل بالله آيت ١٠ - ين الماليات الله المين الميرا بليا المين الماليات المين الماليات المين الماليات المين ا

اوربيوا وُن كا ولي احد

ا آیات ذیل سے پیڑھنے کے بعد غالباً کسی کو بھی اس میں اشتباہ ندرہا ہوگا کہ خلاکا بیٹا ہو کر بیر مطلب ہوتا ہے کہ یہ خلاکا نیک بندہ ہے جبیبا کہ بولوس کے اس خطرے معلوم ہوتا ہے۔ دومی باث آبت ہوا۔ اس لئے کہ جننے خلاک روح کی ہوایت سے جیلتے ہیں وہی خلاک ہورے کی ہوایت سے جیلتے ہیں وہی خلاک ہورے کے ہوایت سے جیلتے ہیں وہی خلاک ہورے کی ہوایت سے جیلتے ہیں وہی خلاک ہیں۔

اورپولوس کانطا جوفلبیون کے نام ہے۔ اس بی جندکے بینفض فرزند بنے رہود بابی آیت ہم، اوراس وصب انجیل مرفس با جا آیت اس جنر صفرت مین کوخلا کا بیٹا کہا اوراس مقام پر انجیل نوقا بابی آیت ، میں ابن اللہ کی جگرصالح اورداست بالد کہ آب اوراس وجدت انجیل منی باجہ آبت ، میں باب اللہ کی جگرصالح اورداست بالد کہ آبت ما این فصل کے انجیل منی باجہ آبت ما این فصل کے فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے ۔ اور انجیل بوحا باب مراس مین سے مام میں شیطان فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے ۔ اور انجیل بوحا باب مراس معنی سے کروہ بھی فعلاکا کے میم ل سے مشریر فوگ مراد لئے گئے بلکہ بعض مرتبہ ضریروں کو بھی اس معنی سے کروہ بھی فعلاکا بندہ ہو کہ کا بیٹیا کہا گیا ، جیسا کہ انجیل میں باب آبیت اامیں ہے ۔ ہیں جبکہ تم میرے ہوکہ ا پینے بندہ ہے فعلاکا بیٹیا کہا گیا ، جیسا کہ انجیل میں باب آبیت اامیں ہے ۔ ہیں جبکہ تم میرے ہوکہ ا پینے کے کوئی کواچی طرح چیز دینا جا ہتے بوقو تم مالا باپ بوآ مان پر ہے اپنے ماسکے والوں کواچی پرخر

خلاصہ کلام بیہ کے کماورہ بائیبر بی جب لفظ ابن اللہ بولاجا آہے تواس کے ظاہری معنی مراد نیس ہوتے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوات تعلق رکھنے والا بجیبے آل فرعون سے مراد بیر تی ہے کہ فرعون سے تعلق رکھنے والے اور فرز نمان وطن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق رکھنے والے اور فرز نمان وطن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق رکھنے والے اس فیصل مرح صربت عیلی کو حقیقة خدا اور خدا کا بیٹیا بنا لیا۔
والے لیس نمعلوم نصاری نے کس طرح صربت عیلی کو حقیقة خدا اور خدا کا بیٹیا بنا لیا۔
ولیل سوم ، انجیل بوحن باب آیت ۲۲۰ اس نے درسے علیہ السلام ) این سے کہاکہ تم نیجے کے موسی اور کا ہوں تم مورد دنیا بی آیا ہوں ۔
ہوری اور کا ہوں تم دنیا کے ہوئیں دنیا کا نمیس ہوں احد سینی ہیں خدا ہوں بھیم موکر دنیا بیں آیا ہوں۔

#### جواب

مجھ برا بیان لائن گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اسے باب توجھ بیں ہے اوری تجکہ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں ۔ اور دنیا ایمان لائے کہ تونے ہی جھے بیجا ہے اور وہ جلال ہو تونے نجے دیا ہے بین نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں ۔ میں ان ہیں اور توجھ میں تاکہ وہ کامل ہوکہ ایک ہوجا ویں ۔اھ ۔

وليل منجم اناجيل اربعيس صرت من كامردول كوزنده كزانكور -جواب مع آيت اواا ميں سے من ہزاروں مردوں كازنده كرنا ثابت ہے جيساكدكتاب فيل كے باب ٢٢ آيت اواا ميں سے - اور ايليا عليه السلام سے كتاب سلاطين اوّل بائب آبت ٢٢ اوراليس عليه السلام ہے ہے سلاطين دوم بائب آيت ٣٣ وه ٣ و ٣٦ يس مردوں كازندوكر فائدكور ہے اور صرت مولى عليه الصلاة والسلام كاعصاكوساني بنا دينا دنيا يس مشہور ہے -وليل شعشي أنجيل يومنا بائك آيہ ي ويس ہے جس نے مجھے ديجھا اس نے اپنے باپ كودكھا حواب ما سبق سے ثابت ہو چكا ہے كہ صرت مسے اور حواد بين سب خدا كے ساتھ متحد ہيں جواب ما سبق سے ثابت ہو چكا ہے كہ صرت مسے اور حواد بين سب خدا كے ساتھ متحد ہيں

لهذا مجس نے حواریین کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھیا۔ حقیقت بیہے کہ چیخص کسی کا المجي یا پیغام ہ سوتاب تواس ك تحقير مولاك تحقير شمارك جاتى ب- اوراس كي تعظيم مولاك تعظيم سمجي جاتى ب جیسا کہ انجبل متی باب ایت ، ہم میں ہے جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے ۔ احد اورانجیل بوقا بانے آیت لامیں ہے۔ جوتمہاری سنتاہے وہ میری سنتاہے۔اورحِتمیین میں مانیا وہ مجھ کونسیں مانیا۔ احد اور انجیل متی کے باب ۲۵ آیت ۵ مریس ہے بیس بھو کا عقاتم نے مجھے کھاناکھلایا۔ بیں بیاساتھاتم نے مجھے پانی بلایا۔ میں پردسی محقاء تونے مجھے اپنے گھر بیں آبارا۔ منگا تقاتم نے مجھے کیرا پینایا مبعار تھاتم نے میری خرلی الاستباز جواب میں کہیں گے اے خدا وند ہم نے کب تجد کو بھو کا دیکھ کر کھانا کھلایا۔ الح - بادشاہ ان سے جواب ہی سکے گا جے ک تم نے میرے ان سب سے چیوٹے جا ٹیوں سے کسی لیک کے ساتھ ہے کیا۔ اس لئے میرے ساتھ كيا-اه- نقرك كهانا كهلان كواس كلامين خدا كاكهلانا قراروباب توكيايه فقيراس استعادات معا ذالله حقیقة خدا بوگیا- اسی طرح حضرت مسح کے دیکھنے سے حقیقة تحدا کا دیکھنا اور مصنرت مسے کا ضاہونا لازم نہیں آیآ اور یہ کلام ای طرح کا ہے۔

جیں نے پیول کی اطاعت کی اس نے بے شکہ اللّٰد کی اطاعت کی اسے نبی کریم جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللّٰہ سے بیعت کرتے ہیں اللّٰہ

مَنُ ثُطِع الرَّسُونُ فَعَتْلُوا طَلَاعَ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ الرَّبُونُ فَعَتْلُوا طَلَاعَ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَالِمُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

كا إلقدان كے إلىخوں بيرہے۔

وفى الصحيحين لايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا احبيته كنت سمعم الذى يسمع به وبصرة الذى يبصرب ويد وانذى يبطش بها ور جد الذى ينشى بها اه

بخاری وسلم مین صدیث ہے کدبندہ جمیشہ نوافل سے بررانقرب ماصل کرتا رستا ہے بیاں کے کہ میں اس کو اس قدر محبوب بنا لیتنا ہوں کہ اس کی سمع بن جاتا ہوں کہ اس سے وہ سنتآ ہے اور بھر بوجاتا ہوں کہ اس سے دبھتاہے اور اس کا باقد ہوجا آ موجا آ مور کراس سے پکڑ آ ہے اوراس کا پیر جوجا آ موں کہ وہ اس سے حرکت کرتا یعنی اس کے تمام کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔

وليل مفتم وصرت مسح كابغير إب كي بيلامونا -

چواپ ، اس بناء برحضرت آدم اور الا که بھی ضلامونے جابسیں اس سلے کہ حزت آدم اور ملائکہ بغیر ماں باب کے پیلا ہوئے ہیں میں دلیل اگر الوہ بیت کی ہے . توفر شتے اور حضرت آدم میرے سے پہلے خلامونے چاہئیں ۔

إِنَّ مَنْلَ عِنْبِلَى عِنْدَاللَّهِ كَمْنَكِ أَدَمَ . صرت عينى كاشان صليك ترديك آدم كالربيب

نیرجس طرح الل اسلام عالم کوحادث ما نتے ہیں اسی طرح الل کتاب بھی عالم کوحادث مانتے ہیں ہیں ابتدار جونورع بھی حادث ہوگی وہ صرور بغیر ماں باپ کے ہوگی جبیبا کہ تورا ہ سفر پیدائش باب اوّل آمیت الم تا ہ مسے ظاہر ہے معلوم ہوا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا الو

سُبْحَانَ دَبِكَ دَبِ الْعِزَّةِ عَتَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُ سَلِيْنَ طَلْحَكُ يُلْهِ وَبِ الْعَلَمِ بِنَ هُحَكَمَّ لَى الْدُرِيْسِ الْكَانِده وى عَالَى اللّه الله وكَانَ هُو مَنْهِ العِينَ يَأْرَبَ الْعَلْمِينَ

### صداتے اسلام

مذا مهب دنیا میں بہت ہیں اور آپس مختلف اور متفناد ہیں نہ تو یہ کہا جاسکتہ ہے کہ سب ہے ہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب محبو شے اور باطل ہیں اس استے کم اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین دونوں ہی باتفاق عقلاء عالم ممتنع اورمحال

ہیں دنیا میں توحید کے عبی قائل ہیں ا وریشرک سے بھی۔ یہ نامکن ہے کہ توحیدا ور عادم میں اور عادم کا اور سے کہ توحیدا ور عادم کا دونوں ہیں ہوگا۔ ہی حق ہوں یا دونوں ہی باطل ہوں لا محالہ دونوں ہیں سے ایک ہی حق ہوگا۔

حق وباطل کامعیارسوائے عقل سلیم سے اور کیا موسکتا ہے سی حبس مدمب کے اصول اورعقائدا ورقواعدعقل ليم اورفهم ستقيم اور فطرت صححر كمصطابق مورسك وه مذهب فيحيح ہوگا ورجس مدہب سے اصول اورخاص كرينيادى عقائدى سراس عقل كے خلاف ہول كے وه مذيب بلاشبه باطل موكا ا درعليٰ بذا جو مذيب مكارم اخلاق ا ورمحاس اعمال مثلاعفت اور پاکدامنی کاعلمبردارموگا وه قابل قبول موگا ورجومنهب سید حیاتی اوربد کاری کا پیتسمه دیتا موتووہ مذمب ال حیاء اور ال عفت کے نزدیک قابل نفرت موگا بلکہ اس قابل موگا کم اس كوصليب بردشكا ياجلت اوراس كے نبوب طمانيے سكات جائي اوراس كے مندمير تقوكا جائے اور بیر ہمیشکے لئے اس کو قبریں دفن کردیا جائے -اسلام کمتاہے کراسے دنیا سمے وانتمندوا وربوتمندوميرك آغوش بباكها وتمكوايس اصول اورعقا للك تعليم دول كاجومين عَفْل سليم اور قبطرت سليمه سي مطابق مبول كي حبس طرح بيا مهوان كوعقل أورفطرت كي كسوقي بيس كربية اوربير كحدلبتا اوربيث يلبط كران كود يجدلينا اورد كحدلا لبينا اورتم كواسيت م کا دم اخلاق کی تلفین کروں گا کہ حیاء اور بترمساری او یعفت اور باکدامنی اور حن وخوبی پس ان کا جواب نیرموگا۔

اے دنیاکے وانشندوا درحیا وا ور پاکیلامی کے طابگاروا بسے دبن دنھانیت، سے

دوررزدکی جن بین شراب حلال مواور بے پر دگ اور غیر عور تول سے تعاق اوراختلاط اور
قص وررود - اعلی درج کہ تعدیب اور تعدن شمار کی جا تہ ہے - افسوں کہ اسلام کے تعدد اندوان پر نکمنتی بی کریں اور غیر محدود عور نوں سے تعلقات کو تهذیب اور تعدن بتلائیں آخراس متحدان قوم کے فاصل جج یہ توبتائیں کہ زناء کی کیا تعریب ہے کہ جس کو یہ کہ جا جا ہے کہ یہ زنا ہے تکا ح نیں مشراب سے عقل جیسی نعمت عظمی جاتی رہتی ہے اور بے پردگ سے نسب مخلوط اور شکوک میروبات ہے اور بے پردگ سے نسب مخلوط اور شکوک موبات ہے اور بے غیرتی اور بدکاری کا دروازد کھل جاتا ہے ہی وجہ ہے کربورپ کی جالیس فیصدی آبادی غیرتی اور بدکاری کا دروازد کھل جاتا ہے ہی وجہ ہے کربورپ کی جالیس فیصدی آبادی غیرتا بت النسب ہے ۔

اسلام نے پردہ کو فرض کیا اور غیر عورت پرنظر ڈالنے کو حمام کیا تاکہ اسلامی خواتین کا عفت مآب جدو نالك نظرون معضوظ موجائ اورتاكدان كى اولاد مشكوك اورمشته مدريه ا در تاکہ ہے حیا اُل ا در ہے غیرتی کا دروازہ بالکلیہ بند موجائے اور حیام اور غیرت ہی تمام مکارم اخلاق كاس يشمه اوجب سے نصاري نے كالجون ميں لاكوں اورلوكيوں كى مخلوط تعليم كا طریقے را نج کیاہے اس وقت سے دیجے لیاجائے کرا خلاق میں کس قدر تنزل آگیاہے لٹر کیاں مكاح سے بيلے ہى مائيں بننے لگى ہيں بيسب انگريزى كالجوں كى بركات ہيں كہ جن كى وجہ سے دن بدن دنیا سے عفت اور جیا اور پاکدامنی ختم ہوتی جا سہی ہے خطائخواستہ ضالنخواستہ خدا نخواسته اگریبی رفتار ری تو بهرد نیا کو کاح کی بھی صرورت ندرہے گی جس طرح ایک حمیوال جس ما دہ سے جاہے اپنی حیوانی صرورت بوری کرانتیا ہے اور اس کو ازد واجی رسوم اور لوازم کا بجا لانا صروری نہیں اسی طرح عنظریب یہ بورپ کے مهذب اور متعدن انسان حیوان مطلق بن جائیں کے ان کو بکاح کی طرورت ندرہے گی ۔ اوراس وقت عورتوں کی بکیسی اورہے بسی کا عجب صال ہر گا عجب نہیں کہ ایسے مصیب کے وقت میں جارجار عور تنی مل کرایک مرد سے بکا ح ک درنهاست كينے لكيں اورا سلام كے مشله تعدد ازدواج كوخق تعليے كى نعمت كبرى تمجھ كريجية شكر كباف لكين كم اسلام في بارى اس مصيبت كا بهترين صل بيش كيا-

اے دنیا کے دانشمندو اور ہوشمندو۔ ذراانصاف توکروکہ اسلام جیسے کمل ادر بدلل اور مفصل نذہب کو تھورگر ایسے ندہب کی طرف کبوں جانے ہوجس کا بنیادی عقیدہ ہی ( توحید فی الشائیٹ) سرا سرعقل کے خلات ہو اور جس کو آج تک دنیا کا کوئی پوپ اور بادری نہ جھ سکا ہوا ور تہ جھا سکا ہوا ور تہ جھا سکا ہوا در ایک تین اور آئیں ایک کیے ایک ہوسکتے ہیں اور اس کا معاشرہ بنے تی اور اس کا معاشرہ بنے تی کو در اور اس کا معالم با ہوا در اس کا کالج اضاف کے حقایی فالج کا حکم رکھتا ہوا ور اس کی دعوت کا آغاز زن اور زرسے ہوتا ہو ذرا سوچ توسہی کرنفس اور شیطان آئم کو کس تباہی اور بریادی کے گوشے کی طرف دھکیل کرنے جہار ہا ہے زن اور زرکے ذریعہ جس چنے کی دعوت میں بینے کی دعوت کی دی ہوئے کہ اسلام کے دی جار با دی ہوگا ور دونیا کے قام حکام اور عقاد کا اس برا تفاق ہوگا کی دونی ہوگا ہا ور بر بادی کرتا ہے تم کوجا ہی کہ اسلام کے عقل اور تھی دلائل اور برا بین پر نظر کرو کہ وہ کس درجہ معقول اور بخیتہ ہیں۔ معقول کو قبول کروا ور غیر معقول سے دور جاگو ۔ اور تو ابن حکومتوں کی مادی طاقت اور قومت وشوکت برنظر کرو کہ وہ کی دائیل ہیں۔ کہ دو اور غیر معقول سے دور جاگو ۔ اور تو ابن حکومتوں کی مادی طاقت اور قومت وشوکت برنظر کرو دیسے کہ دلیل نہیں۔ کہ دور کو دور کا نیست کی دلیل نہیں۔

مبجديكه المام اورخطيب بعبى يخصامير اوربا دشاه بغيى يخفح فقيراور درولش بعي اسلام أور

مسلما نوں کے پاسبان اور نگہ بیان بھی تھے عمامہ اور دستار کمبل اور گدر کان کاشابی اور امیری لباس مقااور میک وقت آدھی آدھی دنیا کے دو فرانر فراؤں بینی قبیر وکسر کی ہے معوف جمادہ تھے اور اور نظر جرانے والوں اور کمبل پوشوں کا اسٹ کر دنیا کی ہمندب اور متحدان قوموں کو کھیے بندوں میدانوں میں بھیا فر باتھا اور ان کے نیزانوں کو لاکر مسجد نبوی کے صحی میں ڈالٹا کھیا بندوں میدانوں میں بھیا فر باتھا اور ان کے نیزانوں کو لاکر مسجد نبوی کے صحی میں ڈالٹا فقا اور وار اوقا اعظم اور عثمان غنی مسجد کے بورسے پر بیٹھ کر ان متحدان قوموں کے خزانے فقا اور وساکین پر تقسیم کرتے تھے اسلام الی سلطنت کا سم دیتا ہے اور الی سلمان امرام طریقے بتا تاہے کہ جہاں امری اور فیقی کی ساتھ ساتھ جالیں یہ فقر و حقیر اپنے مسلمان امرام طریقے بتا تاہے کہ جہاں امری اور فیقی کرتا ہے کہ اگر ترقی اور عزت مطلوب ہے تو فیلا سے اور شابان مغلبہ کے طریقہ پرجلیں اور جن قوموں راشدین اور فران کے فیل بندول میدانوں میں بھیا ڈاخی ان کی نقائی نکریں غیروں کو فیل

مواتے دمت سے سارتھا جو جو جو کو در برابر اللہ اللہ اللہ عزت نیات عزیز کیر از در گہش سرتا فت بہر در کر سٹ دہیج عزت نیات

## اب سنواورغورسے سنو

اسلام کا بنیادی عقیدہ توحیدہے۔ عیبان اور ہندو بھی توحید کے مدعی این مگران کی . توحید خالص نہیں شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

اسلام ك توصيدر وزروش كميطرح واضح بع جوب شمارد لألى عقليه اورنقليه او فطريب

اسلام كاعقبيره

یہ ہے کہ خدادند عالم جس نے اس عالم کوبتایا اور جس کا نام الندہے وہ ایک بے ذات اور سفات میں کوئ اس کا شرکیب اور سیم نہیں ہرقم کے علیوں اور نقصانوں سے منزوب معا ذالدا الدائد الدوريس بي كوئى عيب اورنقصان بوتو مجر ضدا اوربندون مي كيا فرق رب بند امل المي المرافق المي المي المرافق المي المرافق ا

بیں اگرخدا بھی بندوں کی طرح ناقص ا ورمجبور ا ورعا بند ہوتو اس کوضلا بن بلیطنے کا کیااستحقاق ہے۔

### عيساتيول كاعقيده

يهب كرخداتين إرباب رخلاتعالى اوربتيا يعنى مسح عليه السلام اورروح الفقدس اور بيننوں ايك بين اور ايك يتن بين إن اور يہ كيتے بين كرمسى بندو بھى بے اور مالك بجي ب اورادی بھی ہے اور خدا بھی ہے اور سے کہتے ہیں کرمعا ذاستر -خدا و ندقدوس اپنے مجدد جلال سے اتر کر مجتم ہوا اورایک عورت کے رحم اور کم میں داخل ہوا اور نوماہ شکم مادریں ره کر عام بچوں کی طرح شرمگاه سے اس کی ولادت موئی وہ روتا تھا اور ماں کا دودھ بیتیا مقااور پیر کھلنے اور پینے نگاا دربول براد کرنے نگااورجب بڑا ہوا تو میودی رجواس کے بتديه اور مخلوق عقى اس ك دشمن موسكة اوران كو كمير كريهانسي مر لشكايا اورمنه يرفقوكا اورطمانچے مارے اور کانٹوں کا مآج سرمریر کھا اور نہایت ذامت کے ساتھ ان کو مارا اورعیسیٰ علیہ الساہم خداسے بہت آہ وزاری کے ساخھ فریا دکرتے تھے کہ ایلی ایل ۔ تونے تھے ہے یار ومدد كاركيون جيورٌ ديا-إس طرح عينى عليه السلام نے ترب ترب كرصليب برجان دئ ور بین دن قبریں رہے اور بعدین زندہ موکر آسمان برسطے کئے اور باب کے دائیں حابث بهاكر بيط يك - نصاري كيت بي كرعيش ودخارا فقا خود بندول كى نجات كے لئے مصلوب مِوا اورملعون موكريّن دن تك دوزن مين را نصاري كاعقبيره مختصر انحتم مواجوآب

حضرات ہے۔ من لیاکہ کیساعجیب وغریب عقیدہ ہے۔

نصاریٰ کا پر عقیدہ سراسر مہمل اور تعلائے عقل ہے۔ کوئی اوئی عقل والا بھی اس کوسیم
میں کرسکتا کہ ایک ہی فرات ضرابی ہو اور بندہ بھی ہو عابد ہی ہواور معبود بھی ہو تین ایک
بھی ہوں اور ایک تین بھی ہو آج تک نصاری اس توحید فی الشانیٹ برنہ کوئی عقلی دلیل
بیش کر بیکھے اور نہ نقلی نیزید نا ممکن ہے کہ خلا وند قدوس جو برطررہ سے مقدس ہے اور
ہر وجہ سے بے نیاز اور تمام عیبوں سے پاک ہے وہ عینی بن مریم بن کر اور مجم جو کرکسی
عورت کے رجم اور شکم میں اتر سے اور بھر کھانے اور بینے اور بول و براز اور بھوک اور بہای اور نوشی وغم اور دیگر جو ایج انسانی میں بہتلا ہو کہیں سولی برجیڑھے اور دیمنوں کے ابتق سے
مقتول ہوکر معذب اور ملعون سنے اور گنا دگاروں کی نجات کے لئے کارہ سنے اور اس ایس سے بڑھ
انسانوں کی لعنت اپنے اور پر اعضائے الم عقل بنا کئی کہ کیا خداوند قدوس کی اس سے بڑھ

لفند سبوا الله مسبة ماسبد اياها نصاري في تعالى كووه كاليال دى بيل كرم

سے را میں انبیشر۔ آن تک کسی آدی نے نیس دیں۔ معاد میں انبیشر۔ آن ان میں اس بھی ان

نصاری کایہ عجیب وغریب عقیدہ عقل، درانا نیت کے لئے ننگ اور عادہے کہ خطا کا ایک عورت کے پیٹ سے بیل ہونا اور عیراس کا لاجار اور مجبور ہوکر چورول کے ساتھ صلیب پر لٹکنا اور بھرتین دن تک مردہ پڑار مہنا مگر نصاری کے نزدیک بین اور واجب لا بھان ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام كمتعلق اسلام كاعقيلا

عد نبوت سے الے کراس وقت تک تمام دوستے زمین سے مسلم انوں کا یہ عقیدہ جاتا آیا ہے مرحفرت عینی بن مریم صلی اللہ علی نبینیا وعلیہ وسلم موشی علیہ السادم کی طرح حق جل شاہد کے ہرگزیدہ بندے اور سول برحق تنے ، بنی اسرائیل پس مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے الخنی جبرئیلی سے بیدا ہوئے اور مجر توم بنی اسائیل کی طرف رسول بناکر بھیجے گئے۔اور مید بے بہود نے جب ان کوقتل کرنا چا ہا توالٹہ تعالے نے ان کواسی جسد عنصری کے ساتھ دندہ اسمان براعظالیا جبیاکہ قرآن کریم سے۔

یعی یرام فظعی اور تقینی ہے کد میرود حضرت میرح علیہ السلام کوقتل نہیں کرسکے بلکہ التار نفال نے وَمَا قَتَكُونُهُ يَفِيْنَا بَلْ كَافَعَهُ اللَّهُ ﴿ لَلْيُعِ

ان كو ائي طرف آسمان پرانطاليا-

ولال دياكيا.

کری تعالی نے میلی علیہ السلام کوتومکان کے ابیک دریجے سے آسمان براعظالیا اور معنوں عیلی علیہ السلام کوتومکان کے ابیک دریجے سے آسمان براعظالیا اور معنوں عیلی کے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو صریف عیلی کی بشکل بناکر برود ہی کے ہاتھ سے قتل کرویا ور معروب ایسٹے آکہ یوں سے قتل کرویا ور معروب ایسٹے آکہ یوں محکوشار کیا تو اختلاف اور اشتباہ میں بڑے گئے اس بارہ بیں جی تعالی سٹ اند محکوشا دیے۔

قَوْدِيهِمْ إِنَّافَتُلْكَ الْكَسِيْبَةَ عِيْسَى بُنَ مَوْتِيمَ دَسُولَ اللهِ وَمَا فَتَنَكُونُ قَ مَنَ مُتَتِيدُونُ وَلَكِنْ شَيْهَ لَكُنْمُ وَإِنِّ الْكِيْنَ مُتَتِيدُونُ وَلَكِنْ شَيْهَ لَكُنْمُ وَإِنِّ الْكِيْنَ الْحُتَنَكُ وَلِي الْكِنْ شَيْهَ لَكِنْمُ مَا لَكُنْمُ الْحُتَنَكُ وَلِي الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا لَكُنْمُ مَا لَكُنْمُ

یہوں می قول کی وجسسے بھی ملعون ہوئے کہ بطور آغا نویہ کہھے تھے کہ ہم نے پرسح بن مربم کرجو رسول ہونے کے مدعی تھے ان کوقتل کرڈالا حق تعالٰ فہلتے ہیں ان کا یہ دعوی بالنکل غلط بِهِ مِنْ عِلْمِهِ إِنَّ البَّاعَ النَّظْنِ وَ مَنَ بِهِ مِنْ عِلْمِهِ إِنَّ البَّاعَ النَّقُ النَّهُ وَكَانَ اللهِ مِنْ عِلْمِهِ النَّهُ اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَكَانَ اللهِ مِنْ عِلْمِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

شک اور ترود میں بڑے ہو ہی اصل حقیقت کا ان کو کوئی علم ہیں سواتے گمان کی بروی کے کچے نہیں بنوب مجد لوکہ بیود نے عینی بن مربیم کو قطعًا اور نقینًا نہیں قبل کیا بکہ اللہ تعالی نے ان کو ان کا اور دشمنوں ہی ہے ایک شخص کو صنب روح الفادس جبر کی ایسے ایک شخص کو صنب میں ہے ہے ہم شکل بناکر دشمنوں ہی کے ابقد سے قبل کراکر صلیب پر جواجع وا دیا اور دشمنوں کو قیامت میں ہے ہے ہم شکل بناکر دشمنوں کو قیامت میں ہے گئے انتہاں ہیں ڈال دیا۔

اور صحیح حقیقت اور صحیح معرفت سے مسلمانوں کو قرآن اور صدیث کے ذریعیہ آگاہ فرمادیا۔

بدتام مضمون قرآن کریم کی آیات صریحه اور احادیث سیحه اور متواتره سے البیرے بسی قروه برابرشک اور سند به گری گرائش نهیں تفصیل اگر در کا دسپے تواس نا بینرے بین رسالوں کو ملاحظ فرایش (۱) کلمة الله فی حیاة رون الله (۱) القول المحکم فی نزول میشی بن مریم جرابی خاص طور بر گرایت قرآنیه بن مریم رسمی بطالعت الحکم فی اسراونزول عیشی بن مریم جرابی خاص طور بر گرایت قرآنیه اورا جا حاص اورا جا حاص اورا جا حاص می نرو آسمان المول المحکم نور بی است محد برسے بیٹ است کیا گیا کہ عیشی بن مریم زرو آسمان برا مثل سے بھا توں والی است می تورب جوب دجال ظاہر جو گا جو قوم میود سے جو گا توں وقت برا مثل میں مریم اسمان سے نا دل جوں گے اور دجال کو قبل کریں سکے جو اس وقت بہود کا باد شاہ اور مردار بردگا و

مین بریمنداس بی به سے کر بیود کا دعویٰ مقاکم ہم نے عینی بن مریم رسول انٹر کوتس کیا ور ان کو ذلیل اور رسواکیا- اور دجال جوانجبر زماند میں ظاہر جو گا وہ بھی توم میودے الوگا اور میود ہی اس کے مبتع اور بیروجوں کے اس سے حق تعالیے نے اس وقت

الله عینی علیہ السلام کوزنرہ آسمان پر اعظالیا اور پھرقیامت کے قربیب آسمان سے نادل

الموں کے اور دجال جو قوم میود میں سے ہوگا اوراس وقت میود یوں کا بادشاہ اور سردار

الموگا اس دقت حضرت عینی بن مریم اسمان سے نادل سے ہوکر دجال کوفنل کریں گے جاکہ

سب کو معلوم ہوجا سے کہ جس ذات یعنی مسے بن مریم کے نسبت میود یہ کہفتے تھے کہ ہم نے

اللہ کوفنل کردیا وہ سب غلط ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملم سے ان کوفوزندہ آسمان پر

اعظالیا اور قمہا رے اور تمہارے بادشاہ کے قتل کے لئے اس کو آسمان بسے آئیں گے۔

اعظالیا اور قمہا رے اور تمہارے بادشاہ کے قتل کے لئے اس کو آسمان بسے آئیں گے۔

اعشالیا اور قمہا رے اور تمہارے بادشاہ کے قتل کے لئے اس کو آسمان بسے آئیں گے۔

اعشالیا اور قمہا رے اور تمہارے بادشاہ کے قتل کے لئے اس کو آسمان بسے آئیں گے۔

کومفتول اورمسلوب ورملعون مان کردنیا عبرک گناموں اور بابوں کاکفارہ ملنے ہیں کے مفاد اللہ معلوہ والسلام کومفتول اور بابوں کاکفارہ ملنے ہیں کے مفاد نصاری خطار ذرابتا و توسی کہ تم صفرت مسلح کی توبین و تذربیل میں کیاکسر جھیوٹ ک معلاد نصاری خطار ذرابتا و توسی کہ تم منظیم فرندیم اوران کی خطست ورفعت اورعلوم تربت اورسلام میں داخل موجاؤ۔

میں کیا فردگذا شدت کی سے عیسائی بننا ہے توجمدی جوجاؤا ور اسلام میں داخل موجاؤ۔



علامهٔ سعودی بیصنرت مسیح بن مربم صلی النه علی نبینا وعلبه ویلم کی شان اقدس میں ککھتے ہیں ہر

ورسول فلحضه مولاكا هوعبد مقرب و نبی حترت مسيح نوالله كم مقرب بندس ني اور رسول مقع جن كوالله تعالية ني ابنا محضوص بنده بنايظ طهرمله دات وحبالا ضماتاً لاوحيه وهدالا ان کی ذات کر باک اور مُنطَرَّ بنایا بھران کو اپنی دی اورعلوم ہرایت سے سرفراز کیا وبكن بدوخلقة كلمة الله لا الىصوريم البتول براكا کلمدرکن سے بیدا ہوئے اللہ کا کلمہ تھنے بغیر باپ کے حضرت مرمیم بتول سے بیدا ہوتے هكذاشان ربه خالق الحنا ق بكن كلهم فنعم الالم خداکی سی شان ہے کہ جس کوجلہہ کلمد کن سے بیداکروے تحداکی میں شان ہے کہ کلمہ کن ہے بیداکرتا ب والاناجيل شأهدات عنه انما الله رب لا سوالا تمام انجیلیں اس کی شاہر ہیں کہ اللہ کے سواکوئ پروردگار نہیں كان شه خاشعاً مستكينا داغيا داهباً يرجى رضاً كا اورصرت مسح اللذك بندك عقي جونهايت خشوع اورخضوع كم ساعقد الله كى عبادت كرية عقے الله كى محبت إوراس كى عظمت إور حبال كاخوت بروقت بيش نظريت مقامر كام ين الله ك رمناا وزحوشنودى كى اميدر كحقه تقع جس سے صافت ظام رہے كہ حضرت عيلى فعارز تقے بلك فعدلك عباوت گذاربندے تھے۔

فاعل حقیقی اوراصل زندہ کرنے والااللہ تعالی ہے بطور میجز است اور کرامت کمی کھی مصرت مسے کے باتھ پر مردول کوزندہ کیا اوراللہ کے کسی مقرب بندیسے سے باتھ براس تسم کے مجز ات کا ظاہر ہوتا نبوت اور رسالت کی دلیں ہے۔ نہ کہ الوہیت کی۔

بسسم الشرالرمن الرحميم

السُّئُوال العجيب في الرَّدعلي هل المُستليب

اعْتَبَادَ عِدَيْسَى لَمَا عِنْدَ كُعُمْ سَوَالَ عِنْدَ كُومَ وَالْعَجِوبِ اللهِ الْعَجَوبِ فَهَلُ مِنْ جَوَبِ اللهِ السَعَالُونُ مِوابِ اللهِ اللهُ ال

بطور تكلهطيع مواسي ١١-

كوهبى عداب جكهايا جاسكتاب-

وَكَيْفُ اعْتَقَدُّنَ ثُمْ بِآنَ الْإلَالَ مَ يَمُوْتُ وَيُلْفَقُ مَعْتَ النُّوابُ وَكُلُونُ مَعْتَ النُّوابُ وَكَيْفُونُ مَعْتَ النُّوابُ وَكَيْفُونُ مَعْتَ النُّوابُ مِرَمِي مُرَمِي مُرَمِي مُرَمِي مُرَمِي مِن مُرَمِي مِرَمِي مِن مُرَمِي اللهِ المُناجِعِيدِ وَفَن مُسِيا جَاسَمَا جِع

وَكَيْطُلُبُ مِنْ حَلْقِم شَرْبَتُ ﴿ لَيُطْفِئَ عَنْ قَلْبِم الْإِلَيْمَاثِ

اور كيا ضلا بحى ابني مخلوق سے پياس بجهانے كے لئے شربت كا بِاللہ مانگ سكت ہے

وتكا عَلَىٰ وَاحِلُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ وَاحِلُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمَا مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

اور تھر کیا یہ مکن ہے کہ نعدا تو شریت مانگے اور اس سے بندے بجائے شریت کے سرکم اور کڑوا یانی لاکر زیدا کودے دیں ۔

كَالْقَاءُ فِي الْآثَرَ ضِ يُغْضًا كُمْ وَمَاتَ حَلِيْفَ الظَّمَا وَالْمِتَابُ

اور مجرنبدے اپنے فداکو بغض وعداوت میں زمین پر ڈالدیں اور خدائر ٹوپ ٹرٹ کرپیا سامرصلت ویوٹو صَنعُ اُدُ تَدَّ عَلَىٰ سَ أَ سیب ہے۔ مِن الشَّمْوَ لِا تَنَاجُ لِیُشِیْبُ الْغُنَّ اَبُ

ا ورکیا یہ مکن ہے کہ بندے اپنے ضلاکو ذلیل کرنے کے لئے کا نول کا آج اس کے شرچ د کھدیں

آنشاَلَ حِمَّا ﴾ عَلَىٰ حَنْ إِنَّ وَصَادَّتُ عَلَىٰ وَجْرِهِ كَالْخِضَابِ وَصَادَّتُ عَلَىٰ وَجْرِهِ كَالْخِضَابِ اوركيابِ عَلَىٰ حِهْدِ اللهِ عَلَىٰ حَنْ اللهِ وَهُ كُرِي كَهْوَن خَدَلِكَ رَضَادُ وَلَ بِرَجِعَتْ لَكَّ اورضَادُ كَا بِهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَل اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

وَقَدُّ كُانَ يُبْهُ عَنَى فِي وَحَمِلِهِ وَيُطَعَّنَ فِي حَمْلِهِ اللهِ وَيُلْعَقَّ فِي حَمْلِهِ اللهِ وَالْم اوركبايه مكن ہے كہ خدا كے چہو پر تقوكا جائے اور اس كے پہلو بين نيزہ ما داجا سے و وَ وَالِكَ بَعْضُ اللّٰهِ يُ قَدُّ جَرْى عَلَيْهِ مِنَ الْفَدُ وَمِ مَنْ الْفَدُومِ مَنْ الْفَدُومِ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

وَمَا هُوَاِلاَّ كَامُتَ لِمِ عُبُيْدُ الْحَالِقِهِ دُواقُتِوَابُ صالا تکه حضرت مس اور بغمرول کی طرح خلاکے ایک مقرب بندو کے كَمَاقَالَ دُيْكَ عَنْ نَفْسِهِ بِنَصِّ صَرِ يُرِجِ آ فَي فِي أَبْكِتَابِ جیسا که خود حضرت میں سے اس کا اقرار قرآن اور انجیل میں صراحتهٔ مُدَلَاجِ وَلَوْكَانَ رَبُّ النَّمَا تَذْعَنُونَ وَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِكَشْعَالُعُذَابَ اگر حضرت مسيح خود خلا مقع جبياكم تمها ما كمان ب تو تعيموت كايباله طلنه كى كس ب اميدر كه تصاوركس سائى مصيبت ملخى دعامانكة محكيا خلاعى دعاما تكاكرتاب -وَمَنْ كَالَّذَىٰ رَدَّ رُوْحًا لَ مُ وَقَلْ كَارَفَتْ جِسْمُمُ بِالدِّ هَابِ اورم نے کے بعد کس نے ان کی روح کو وائیں کیا بہر ان کی روح ان کے تیم سے جدا موگئی عتی وَمَنْ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ حَافِظًا ﴿ يَظَاهُمَا لُوَجُوْدِ لِوَقَاتِ الْرَبِيَاتِ ا وران کے مرنے کے بعد اس عالم کے نظام کاکون محافظ اور نگربان مقتأ آرَبُّ سِوَا لُا بِتَنْ بِنُرِ مِنْ لَكُوْرَا بُ لَكُوْرَا بُ كياكوئ اورخط اس عالم كى ندبر كاكفيل اورذمه داربوا بإيرتمام عالم خراب إوربر باد بهو كب وَهِلْ صَلَّبُهُ كُانَ عَنَّ زَلَّةٍ وَ الْأَعَدَمُ السَّنَحَقُّ الْعِقَابِ نيز مصرت عيني عليه السلام كوتمهار في أعم معايق كيون صليب دى گئ- الركس لغزش ك بناديرصليب دينے كئے تولغرش كاصادر جونا الوسيت كمنا في سے اورا أركولى لغرش نهيں ہوئی تو بير بلا وحدكيوں سراكم متحق ہوئے -

وَهَلُ آحُسَنَ الْفَتُوْهُ فِي ْ حَدَلْمِهِ لِيَهُ عَلَيْصِ ٱللهِ مَنْ اللهِ الْجِهَا كَام كَيَاكُمْ وَ اللهَ مَنْ اللهِ اللهُ الله

یابراکام کیا کم تم کو گنا ہوں سے بھڑایا۔ تمہاری ہے بات نہایت جمیب ہے

فَانْ قَتَلْنَتُمُ وَالنَّهُ مُ اَحْسَدُوْ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّٰهُ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللللّٰ

عَانَ فَتَلْمُوا إِنَّهُمُ اَبِحُومُونَ يِصَلِّبِ الْاِلْهِ وَبِلِنِّسَ الْمُصَابُ الْمُصَابُ الْمُصَابِ الْمُ الْمُصَابِ الْمِدِيمِ كَالِمَ الْمُصَابِ الْمُحْدِمِ كَالرَّكَابِ كِيا المُرايرَ كَهُو كَمُ الْمُولِ فَى خَلاكُوسلِبِ وَ الْمُرايرَ كُلُ الْمِنْ كَالِمَ كُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَا

ق قال دَخِيَ الطَّمَّلُ وَ المُحَمَّلُونَ عَلَيْهِ وَمَمَا هُوَ وَخَمْلُ الْحَيْطَابُ يُنِرِيهِ بَلا وُ كَهُ صِرْتِ مِنْ عَليهِ السلام صليب دينے سے راضی تھے بانا راض سخفے اس بارہ میں کیا قول فیصل ہے۔

فَيْنَ فَكُنْتُهُوْ صَلَابُهُ عَنْ دَحَتَّى لِيَتَكُونَا بُدِدَ مَنْ الْمَرِى هِنْ مُنَّابَ لَكُونَا بُدِدَ مَنْ الْمَرِى هِنْ مُنَّابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ة اعْنِیْ بِہِ الْاَهُمُ الْفَصْلِ مِیْنَ لِمِیْ لِاَوْلَاکُا مِیْنَا جَلِیٰ فَالْاَالَٰ بِ بینی حضرت اَدَم علیرالسلام کے گناہ کا کفارہ بوجائے جنہوں نے لغزش کے بعد اپنے مولا کی طرف رجوع کیا۔ وَسَامَتَ حُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلَهُ ﴿ وَذَا تَعْلَا لَوْفِيْفَهُ لِلْمَتَابِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَصَلَهُ ﴾ وَذَا تَعْلَا لَوْفِيْفَهُ لِلْمَتَابِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَصَلَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَصَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلا اللهُ اللهُ

كرسينى عليه السلام صليب سے بھاگنا جا ہتے مقع اور روتے تھے

ق تين عُوْرا آجِنْ فِي الْهُ السّدَمَّا بِعَضْ اللهِ مِنْ فِي الْهُ مودالحِيْعَابُ
اور ضوا كو بكارتے مقع كراسے آسمان كے خوا مجھ كران معين وں سے چھوا
ق اِيْلِيَ رِيْلِيَ مَا دَى بِهَا فَيْ الْمُعَالَّ لَا مُعَالَّهُمُ مَا اُنْ تُوكُنُ فِي الْمُعَالَّ اللهِ مَا الْمُعْرَانُ مَعْلِيْتُونَ سِنَا حَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور ایل ایل کھے تھے کرائے تھا مجھ کو دشمن کے عناب میں کیوں ڈال دیا اقداگان بُدُوکُن یَا تَحَالِ قِیْ تَحَالِ قِیْ اَحْدَالِ قِیْ

ہے باپ اگرمبری را تی ممکن ہوتو محد کو ان دشمنوں سے چھڑا اور نجات دے۔ ان سب با توں سے صاحت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسح اس سے بالکل راضی ند تقے۔

فَهٰذَاءَ لِيُن عَلَىٰ آتَ لَهُ لِيَوْلَا لَا تَعْبُدُ بِعَيْرِ اِنْ مِنتَابُ فَهٰذَاءَ لِيُن عَلَىٰ آتَ لَهُ لِي الْمُؤْلَالِهُ عَلَىٰ آتِ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ا ورمصیبت کے وقت فلاکو بچادیا اس مرک واضح دلیل ہے کر حضرت مسیح بالشر خداکے تبدے سکتے ،

وَطِنَا وَيِنْكُ عَلَى النَّكُمْ مَ كَذَنْ بُنُمُ وَقُلْلُمْ خِلَاتَ القَّوَالَ

نيزه مّام موراس امرى تعبى انع دىل بى كەتمارا يەفۇل دكەخىنىي سىيىت داخى ئىنى بالكاندىدى بالكاندىدى -دَانْ قُلْتُمْ الصَّلْبُ قَلْمُنَّا جَلَى فَيَاعَ جُوْسَ بِ قَويَ الْجِنَابُ

اوراگریم کمو کم جبراً وقهراً ان کوصلیب دی گئ تو پھر ضدیتے قادر و توانا کا بندوں کے

ساشفے عاجز ہونا لازم آ کا ہے۔

يَتْعُلِيْفِيم فَوْقَ عُوْدِ الصَّلِينِ لَقَالُ جَاءَةُ الْقَوْعُ مِنْ كُلِيَّا بَابُ كَرِيدُونِ مِن صَلَا وَلِعَنْ مِن الْكُونُ مِن الْكُونُ مِن الْكُونُ مِن الْكُونُ مِن الْكُونُ مِن اللهُ الْمُولِ مِن مِن صَلَا وَكُورِ لِيَا اللهُ اللهُ

غَانُ نَقْبَلُوُ کُا فَذَا مَعَنَصَدِهِ یُ قَانِیهِ سُرُدُو یِ مُکَافُو یِ کُونِیهِ سُرُدُو یِ کَافُی نُسْتَطَابُ اگرتم میری اس نصیحت کو قبول کرونویه عین مفصصه اور میری انتهائی مسرت اور خوشی ہے۔

وَ اللَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ وَيُنِيُكُمْ وَيَنِيُكُمْ وَقَالُمَا كَانَ مَا كَانَ خَلْفَ الْجِعَابُ وَرِيْنِ كُلُ ورنه تم كو اپنا دين مبارك مور نوب مجد لوكه عق سے پردہ الطّ چكا ہے -الْجُعُنُونُ فَعَنْوُنُ

انبی فاصل ادیب بین احمطی کی دور اقصید ہے جس کو فاصل مرحم ہے
الجنون فنون کے نام سے موسوم کیا ہے وہ بھی ترجہ کے ساتھ مہینا ظرین ہے۔
قوی ترجہ کے ساتھ مہینا ظرین ہے۔
قوی ترجہ کے بارہ میں اپنی جالت اور گرای سے بہت فلوکیا
ضاری نے صنرت میرج کے بارہ میں اپنی جالت اور گرای سے بہت فلوکیا
حقیدت میں آئے احک آتا ہے م

برگزنیں۔

مَا آنَا إِلَّا عُنَيْنُ أغُمُدُ اللهَ يَتَكَالَىٰ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالے کی عیادت کرتا ہوں فَأَجَابُونُ عِتَادًا لَمُنْفَعَدِينُ ذَا الْمُقَالَا نصاری نے بحاب دیا کہ ہم آپ کی اس بات کو شیں مانی گ إِنَّ تَيْكُنُ مَاقَلُتُ حَقًّا ﴿ وَصَحِبْيُّ الْأَمْحَالَا اگر یہ میچے ہے کہ آپ خلا نہیں بلکہ خلا کے بندے ہی كَيْفَ مِنْ غَيْرِ نِكَامِ جِنْتَ يَانُوْمًا سَلَاكَ تواس نورمجم وخطاب برصنت ميع ) اگر توخلائيس تو پيربكان كے كيے پيل بوا كَالَ مَاهٰذَا عَجِينِكِ يُوْرِثَ الْفِكْرَ اشْتِكَا لا حضرت مسے نے فرمایا بر کوئی عجبیب بات نہیں جس سے فکر کو تشویس میں ڈالاجائے مَا آنَا إِنَّا كَ كَجَدِّنَى الْحَلْقِ عَالَا میں بیدائش میں اپنے میدامجد حضرت آدم کے مشابہ موان کی طرح بغیر باب سے يبيله بهوا بهون-

بسسم التدالرحمل الرحسيم

١- إِذَا مَنَاكَ إِلَا لَهُ بِصُنْعِ قَدُمِ آمَاكُونَهُ فَمَاهِ أَنَا لَا لَــهُ
 جس خدا كوكوئى توم اپنى تدبيرے مارڈالے وہ كيے خدا ہوسكتا ہے۔ خدا تو غالب ہونا ہے۔ مغلوب خدا نبیں بوتا ۔
 مغلوب خدا نبیں بوتا ۔

م ۔ قرآن سَمَخِطَ الَّذِی فَعَکُوهُ فِیْهِ فَیْ مَقَدَّ مَقَدَّ مَقَدُ اِذَّا اَوْهَ مَثْ فَتُوالاً اوراگر صرت میچ بیود کے اس نازیبا نعل مین قبل اورصلب سے نا دامن ہوئے تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قوت نے صرت میچ کی قوت کو کمزور بنا دیا ۔گویا کہ بندے ضوا پر فالب اسکے ۔

۵ ۔ وَهَالْ بَقِي الْوُجُودَ بِلا إللهِ مسمعتم بَيْنَ مَنْ مَنْ بَيْنَ الْوَهِ اللهِ اله

کربیسانوں آ سمان کہا خلاسے خالی دہ گئے۔

اوراک کے نزد کے جب ضلامے دونوں ہا تقور میں میٹی آؤگا دی گئی توکیا ہے سارے
 اوراک کے نزد کے جب ضلامے دونوں ہا تقور میں میٹی سالادی گئیں توکیا ہے سارے جہاں اینے تذہر کرنے والے ضلامے نالی موگئے ؟

اودادب كى كيس مجال مونى كرخداك قريب جائے اوراسكو كليف اورايزا بينيائے

ا - وَكَدِيْفَ تَنْهُ كُذَّتُ آيْدِى عِلَهُ ﴿ وَظَالَتَ حَبِيثُ فَلْ صَفَعُوا قَفَاهُ اللهِ وَكَدِيثُ فَكُ مَ مَعُوا قَفَاهُ اللهِ وَكَدِيثَ مِنْ كَدُ البِنَهُ عَالِمُ لَا يَقُول كُوفِلا الرَّيْمِين جواس تعلائك بندے عقان كويہ كيسے قدرت بوئى كه اپنے ناپاك باعقول كوفيلا كى طرف دراز كريں اوراس كے طملہ نجے لگائيں -

۱۱ - و هَانَ عاد المسدس الى حياته الم المُنتِي لَهُ دَبُ سِرَا } الم المُنتِي لَهُ دَبُ سِرَا } الم المنتوبي الم المنتوبي الله المنتوبي الم المنتوبي المنتو

سل وَيَا عَجَبُ الِفَيْوِ صَلَّمَ وَبَّ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ بَطُنَ فَكُ حَوَاكَا اللهِ وَالْجَبُ مِنْهُ بَطُنُ فَكُ حَوَاكَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۱۰- تَعَانَى اللَّهُ عَنَى الْمُلِّ النَّصَارَى مَسْيَنَالُ كُلُّهُمْ عَمَّا الْمُنْتَرَاهُ النَّصَارَى مَسْيَنَالُ كُلُّهُمْ عَمَّا الْمُنْتَرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا الْمُنْتَالُ لَا اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى ا

اس اور کی بازبر س ہوگی۔

اس اور کی بازبر س ہوگی۔

اس اسلام کا یہ عقبہ ہے کہ صفرت عیلی علیہ السلام خطے برگزیدہ بندسے اور رسول برق ہے جب ان کے وشمنوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو الشد تعالیٰ نے حضرت برنیل کو بیج کرزندہ اور صحح وسالم آسمان پراٹھا ایا اور وہ آسمان پرزندہ بیں۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونگے اور سلمانوں کی مجدیں ایکا نول ہوگا اور سلمان انکے ساتھ ہوگے اور سلمانوں کی مجدیں ایکا نول ہوگا اور سلمان انکے ساتھ ہوگے اور سام عیسائی جو تنگیت کے قائل ہیں وہ سب انکے اور سلمانوں کے بیشیا اور امام ہونگے اور سمامانوں کی طرح نصاری بھی حضرت بسے علیالسلام کو ضلاکا برگزیدہ نبر افرید برا نب ہونگے اور سلمانوں کی طرح نصاری بھی حضرت بسے علیالسلام کو فعلاکا برگزیدہ نبر اور سول مانیں گے اور وجال اور میودیوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کرتم نہ اور وہالی اور میودیوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کرتم ہے۔

اور صول مانیں گے اور وجال اور میودیوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کرتم ہے۔

اور صول مانیں گے اور وجال اور میودیوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کے اس خط فالم ہوائی۔

امری میں مرتم کو قتل کرے صلیب پراٹھ کا یا ، باطل ہونا دنیا کے سامنے ظا ہر جائے۔

ایدورد عوال ان الحمل الله دی العلمین وصلی الله تعالی علی عابو خلقہ ستیدانا و موزنا والی میں وصلی الله تعالی علی عابو خلقہ ستیدانا و موزنا

وانحودعوان ان الحمل الله وب العلمين وصلى الله معلى على حابيحته السيدة والمواحد على المحمد وعلى المحمد والمراجعة على المحمد المراجعة الحرام من المحمد على المرابعة المحرام من المحمد والمرابعة المحرام من المحمد المرابعة المحرام من المحمد المرابعة المحرام من المحمد والمرابعة المحرام من المحمد والمحمد وال



#### بِسُولِلْهُ الْحَمْرِ الْجَدِيمِ فَ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَيَ الْعَلَيمِينَ وَالْعَاقِبَ لَهُ لَمُتَعِينَ وَالطَّلُولَةُ وَالشَّدَّمُ عَلَى سَيِّيدِ فَا وَمُولَامَا مَحَمَّة بِحَاثَ هَالْاَيْمِينَاءِ وَالْمُنُ سَبِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَالْمُواجِهِ وَدُيْ يَا يَهِ وَعَكِيْمُنَا مَعَهُمْ يَا اَرْحَتَمَ الرَّاحِيدِينَ \*

نگنتر مل بر بهود کا دعوی تقاکم ہم نے عینی بن مریم رسول الشرکوفتل کیا اوران کو ذلیل اوران کو ذلیل اور رسواکیا الشرکوفتل کیا اور ان کو آسمان سے اس طرح آنارے گاکہ لوگ اپنی ہم نے در سواکیا الشرقعا لئے قیامت، کے قریب ان کو آسمان سے اس طرح آنارے گاکہ لوگ اپنی ہم نے ان کوفتل کیا ہے۔ وہ ہمی میں مشاہرہ کریں گے کہ بہود جبوٹ بولتے تھے کہ ہم نے ان کوفتل کیا ہے۔ وہ زندہ تھے آسمان سے نازل ہوکر تمہارے سردار کرفتل کریں گے اور تم سب کو ذلیل اور نحوار میں سے اور تم سب کو ذلیل اور نحوار میں سے ایر کی میں ہمی کریں گے اور تم سب کو ذلیل اور نحوار میں سے ایر کی میں سے اور تم سب کو ذلیل اور نحوار میں سے سے دولیل اور نموار میں سے اور تم سب کو ذلیل اور نموار میں سے اور تم سب کو ذلیل اور نموار میں سے سے دولیل اور نموار میں سے سے دولیل اور نموار میں سے سے دولی میں سے دولیل اور نموار میں سے سے دولیل اور نموار میں سے دولیل اور نموار میں سے سے دولیل اور نموار میں سے دولیل کی کے دولیل اور نموار میں سے دولیل کی کو نموار میں سے دولیل کر نموار میں سے دولیل کی کو نموار کو نموار کی کو نموار کو نموار کی کو نموار کی کو نموار کو ن

تککیتر می مرحدت عینی علیه السلام جنس بشرسے ہیں۔ کفار کے شرسے بچانے کے سلنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت معین ہے لئے آسمان پر اٹھا یا اورطویل عموطا فرال بجب عمر شریف ان کو ایک مدت معین ہے لئے آسمان پر اٹھا یا اورطویل عموطا فرال بجب عمر شریف اخترا میں اورزمانہ وفات کا نزدیک موگا تو آسمان سے زمین پر آبادے جائیں گے تاکہ زمین پر وفات مو۔ کیونکہ کول انسان آسمان پر فوت نہ ہوگا۔ جُنھا خَتَلَقَنْ کُنُم

وَفِيهُالْعُينُهُ كُنَّ وَمِنْهُا نُخْرِجُكُمْ تَأْدُةً أُخُولى.

ہمنے تم کوزین سے بیداکیا اور اسی بین تم کو دوا دیں گے اور پیر اسی سے نکالیں گے۔

(مکمنٹر معلم) دجا ل اقلاً بنوت کا دعویٰ کرے گا۔ پیر زورائی کا دعویٰ کرے گا۔ عینی بن کوم اس مدعی نبوت اورالوہیت کے قتل کے لئے آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے تاکہ معلی جوجاتے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والاستحق قتل ہے مسلمانوں کا پیعقیدہ قرآن کریم اور احادیث مجمعہ اور متوانرہ اوراجماع سے نابت ہے اور انجیل بھی اس کی شاہد ہے جیساکہ ہم عنقریب اس کونابت کریں گے۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصا حب کابھی ہی عقیدہ تقابعد میں یہ دعویٰ کیا کہا تھاد میں جس مسے موعود کے نزول کی خبر دی گئے ہے اس سے اس کے مثیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے اور وہ میں ریعنی خود مرزا) ہوں اور وہ مسے بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوتے تھے وہ مقتول اور مصلوب ہوتے اور واقعہ صلیب کے بعد دشمنوں سے چھوٹ کرکشمیر تشریعیت لاتے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سری نگر کے محلہ نھان یار میں مدفون ہوئے ۔

افسوس اورصدرافسوس

كه كچدلوگ ايسے تعي بيں جواس سفيد تھويٹ پر ايمان لانے كے لئے تيار بيں مگر قرآن كيم كى آيات بينات اور احاد بيث نبوير بر ايمان لانے كے لئے تيار تهيں۔

یہ نا بینرا بل اسلام کی ہوائیت اور نصیحت کے لئے یہ مختصر رسالہ لکھ کر پیش کرر ہاہے جس میں اسے دلالے میسے موعود کی علامتوں اور نشانیوں کو قرآن اور صدبیث سعے بیان کیا ہے تاکہ سلمان کسی دھوکہ اور اشترادیں نہ رہیں اور یہ مجھ لیں کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو ہے والے مسلح کی علامتیں بیان فرا فی ہیں مرزا صاحب ہیں ان کا کمیں نام و نشان ہمی نہیں ۔

## مزائيون سے مخلصانہ اور ہمدردانہ استدعاء

الن اسلام سے عموماً اور مرزائیوں سے خصوصاً نیا دمندانہ اور بعد ردانہ استدعا کرتا ہوں کہ
اس رسالہ کوخوب غورسے پڑھیں اور سوجیں کہ میج موعود کی جوعلامتیں احادیث بیں آئ
ہیں ان کاکوئی شمہ بھی مرزاصا حب میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ دنیا فافی اور آنی جانی ہے۔
ایمان بڑی دولت ہے اس کی حفاظ میت نہایت صروری ہے خوب غور اور فکر کریں اور حق جل ایمان نہی کی طرف نجو کریں اور دعا کریں کہ اسے اللہ ہم کوضیح علم اور ضیح فیم عطافہ طاور استقامت کی لازوال دولت سے مالا اور گرائی سے بچا اور قبول حق کی توفیق عطافہ طاور استقامت کی لازوال دولت سے مالا مال فرا۔ آمین ٹم آئین۔

ابىي دلائل شروع كرتابول اورش جل شائه كى رصنا اورخوشنودى اوراس كى رمنا اورعنايت كاطلب گارا وراميدوار بول دَبِّنَاتَقَبَّلُ مِثَا إِنَّكَ اَمْتُ الشَّيدِيُعُ الْعَلِيدُ وَمَنَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتُ اللَّهُ وَالْمَدِ الرَّحِيدُ مُنا قول بالله المتوفيق وبيد ١٠ از مة التحقيق وَ مَا تَوْفِيهُ فِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ فَوَحَدُ مُنا قول بالله التوفيق وبيد ١٠ از مة التحقيق وَ مَا تَوْفِيهُ فِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ فَوَحَدُ لُكُ وَ اللّهُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَحَدُ لُكُ وَ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَوَحَدُ لُكُ وَ اللّهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَحَدُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَحَدُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَوَحَدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَوَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتُوكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْ

#### ر قرآن کریم

اق لاً ہم قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیلی بن مریم کے نزول کا ہمالاً ذکرہے۔ بعد میں اصادبیث بوری کوذکر کریں سے جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے کہ جس میں اور بعدا زاں اجماع است نفق کریں گئے کہ نزول عیلی علیہ السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔

اورنہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئ خض مگر حضرت علیئی سے مرتے سے پہلے حضرت

را قال تعالى وَإِنَّ مِينَ الْمِيالُكِ لَا مِن الْمُعِلَّمِ مِن الْمُعِلِّمِ وَالْمُ مِنْ الْمُعِلِّمِ وَالْمُولِمِ وَمَا الْمُعِلِمِ وَاللَّهِ وَمَا الْمُعِلِمَةِ وَاللَّهِ وَمَا الْمُعِلِمَةِ وَاللَّهِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَاللَّهِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَاللَّهِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَمَا الْمُعْلِمَةِ وَمَا اللهِ وَمِن اللهِ وَمَا اللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللّهِ وَمِن وَاللّهِ وَمِن وَاللّهِ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِنْ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

عیسی پر صرورایان لائے گااور قیا ست سے

يَكُوْنُ عَلَيْهِمُ شَبِهِيُدًاه

دن عيني عليه السلام إن پرگواه بورسكے-

جمه ورابل علم کا قول ہے کہ اس آئیت ہیں ہے اور قبل عوت کی دونوں ضمیر میں مسئوت علیا علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور معنی آئیت کے یہ ہیں کہ '' نہیں رہے گا کوئی شخص الل کتاب میں گرالبتہ صرور ایجان لے آئے گا (زمانہ آئندہ یعنی زمانہ 'نزول ہیں) علیہ السلام ہی علیہ السلام ہی موت سے بیلے اور قیامت کے دن عینی علیہ السلام ان پرگواہ ہوں گئے علیہ السلام ان پرگواہ ہوں گئے جنا نچہ صفرت شاہ ولی اللہ قدس سرؤ اس آئیت کا ترجم ہاس طرح فرماتے ہیں۔

منا بنا جارہ کی موز قیامت کے دی عینی اور دن او وروز قیامت میں میں گواہ شد برایشاں۔ دفائدہ مترجم می گوید یعنی ہیودی کہ حاصر شوند نزول عینی را البتہ ایمان آئرد بعینی ہیودی کہ حاصر شوند نزول عینی را البتہ ایمان آئرد بعینی ہیودی کہ حاصر شوند نزول عینی را

امام ابن جریر طبری اورحافظ ابن کثیر اپنی آنفسیری کھتے ہیں کہ اس آئیت ہیں نواند نزول کے اس واقعہ کا ذکر ہے جواحادیث متواترہ سے ثابت ہے یعفصیل کے لئے تفسیر ابن کنیر کی مراجعت فرط بئی اور بہی تفسیر ابن عباس ن اور ابوہ بریدہ دینا سے منقول ہے ۔ مناظر نی فرط ہے ویا الباری صلافات ہو ہیں کہ اکٹر ابل علم سے بہی تفسیر منقول ہے ۔ اس آئیت ایس ایک اور قرائت بھی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاۃ روس الشرین ذکر کیا ہے ۔ ناظر بن کرام اس کی مراجعت کریں۔

ا وتحقیق وه تعنی عینی علیه السلام بلاشبه علاست بی قیامت کی پس اس بادے میں تم فدہ برائیک اورتر دون کرو اور درا سے محکداتپ کمدیجے کر اس بارے میں میری پیروی کروہی سیدھا داستہ

رم) قال الله عن وجل قالةَ لَمْ لَعِلَمُ لَلِسَّاعَةِ

فَلَا تَمُّ تَرُنَّ بِهَا قَالَةً عُوْنِ هَذَا صِرَاطًا مُّسَتَقِيمٌ

قَلَا تَمُّ تَرُنَّ بِهَا قَالَةً عُوْنِ هَذَا صِرَاطًا مُّسَتَقِيمٌ

قَلَا يَصُلُ اللَّهُ يُكُمُ اللَّسُّيُ طَالُ اِتَّالُاكُمُ

عَدُوَّ مُبِينًا فَي مَا لَكُمْ اللَّسُوطَانُ اِتَعَالُكُمُ المَّسَدِينَا اللَّهُ المُكلمُ عَدُوَةً مُبِينًا فَي اللَّهُ المُكلمُ المَّلُولِينَا اللَّهُ المُكلمُ المَّلُولِينَا اللَّهُ المُكلمُ المَّلُولُولِينَا اللَّهُ المُكلمُ المَّلُولُولِينَا المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

مع كسي شيطان تم كواس راهت ندروك دي تحفيق وه تمارا كهلاد تمن بع-

4

# حنرتِ مسح بن مريم كى حواريك اپنے نزول كى بيثار

اور حجو ہے مسیحوں اور حجو ہے نبیوں کی خبراور ان سے خبر دار رہنے کی ہدائیت

«خبردارکوئی تم کوگراہ نہ کردے۔ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اورکسیں گے کہ میں مسح ہوں یا الخ انجیل متی باب۲۴۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتاہے کہ جمور فے مدعیان میحیت اور جمبور فے مدعیان نبوت کے متعلق مصرت علیٰ کی ہدا بیت اور اپنے نزول کے مطابق حواریان کو بشارت ہدیہ ناظرین کریں تاکہ موجب بصیرت اور باعث طانیت ہو۔ وہوا نزار

#### الجيل متى بالسبك، ورس اوّل

() اورسیوع میل سے محل کرمار باعقا (۳) اور حیب وہ زمیون کے بہاڑ برمیٹا عقا اس کے شاگردوں سے انگ اس کے باس آکر ہم کونتاکہ با تبریب موں گی اور تبریسے آنے

اوردنیا کے آخر مونے کاکیا نشان ہوگا کج بیسوع نے جواب میں ان سے کما کہ عبر دارا کوئی تم کو گراہ نہ کردے کھیونکہ سیترے میرے نام سے آئی گے اورکسیں گے میں مسح ہول اورببت سے لوگوں کو گراہ کریں گے ، وان اوربست سے جھوٹے نی اعظ کھوٹے ہوں گے ا وزبهتیروں کو گمراہ کریں گے ہ (۱۲) اور بیاے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت تھنڈی پڑے ائے گی ، وسوں مگرجو آخرتک برواشت کرے گا وہ نجات یائے گا کہا ور با دشاہی دان کی اس نوش خبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہوتب خالمتہوگا رام، کیونکہ اس وقت الیبی بڑی مصیب ہوگی کہ دنیا سے شروع سے اب تک (۲۲) ہوئی نہ كبى ہوگى ہ اوراگر وہ دن گھٹاتے نہ جانے توكونى بشرىز بجيّا مگر كُرْبدوں كى خاطروہ دن گھٹاتے جائیں گے ہاں وقت رسی اگر کوئی تم سے کیے کردیجھو میرج بہاں ہے یا وہاں ہے توقین شكرناه ومهن كيونكه جمو في ميح اور جبو في نبي اعظ كهرك بول مي ادايس برك نشان افريب کام دکھائیں گے کہ اگر مکن ہوتوبرگزیدوں کو مجی میگراہ کرنس ماو کھویی دیں نے تمسے بہلے ہی تم سے کہددیا ہے ہ (۲۷) بس اگروہ تم سے کہیں کر دیجھووہ بیا بان میں ہے توباہر نرچانادیجھو وه كوي ريس ب تولين مرياه كيونكه جين بجلي (٢٠) پورب سے كوندكر تجيم تك دكھا في دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا روس انا ہوگا ہ جال مردارسے وہال گدھ جمع ہوجائی سے ہ وم) اور فوراً ان دنوں كى مصليب كے بعد سورج تاريك موجلتے گا اور جاند اپني روشني مذر ع اورستارے آسمان سے گریں گے اور دجی آسمانوں کی قویتی بلائی جالیں گی ہ اوراس وقت ابن آدم کانشان آسمان پردکھا أن دے گا اور اس دفت زمین کی سب قومیں جھاتی پیٹیں ا کی ورابن آدم کوبڑی قدیت اورجلال کے ساتھ راس آسمان کے بادلوں بر آنے دھین گ اور نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اپنے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے کنادے سے اس کنادے تک جمع کریں گے ہ

### إنجاع أمتث

#### علامهٔ سفاریی شرح عقیدهٔ سفارینی صبی ج۲ پر کھتے ہیں۔

"اما الرجماع فقد اجمعت الرحمة على نزولدولم يخالف فيما حدّر من اهل الشريعة وانعا انكرذ الت الفلاسفة والملاحدة مما يعتد بخلاف وقد الغند الجماع الرحمة على اندين أل قريحكم بهذه الشريعة المحمد يم وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزولمن السماء وان كانت النبوة قائمة بم وهومت عن بها وينسلو الرمومن المهدى ويكون المهدى من احداب والماعم كسائز اصحاب المهدى حتى اصحاب الكهف الذين هم من المباع المهدى كما موا

سینے اکر قدس اللہ مرہ فتوحات مکیہ کے باب (۱۳) ہیں فرماتے ہیں۔ کا خلاف فی ان مینول فی اس اس کوئی انتقلاف نہیں کہ وہ (عینی بن مرم) اخوالزمان گانوں کے۔

## مرزاغلام احمر كاا قرارواعترات

دراس بات پرتمام سلف اورضلف کااتفاق ہو جیاہے کہ بیلی جب نازل ہوگاتو امست محدید بی داخل ہوگات الاوام صلاے صدوم ، سطرا۔ دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزاصاصب کا بیعقیدہ تھا کہ آنے والا بسی وہی عیلی ابن مریم رسول اللہ بی جن کا قرآن کریم میں ذکریہ اور صفرت محدمصطفے صلی اللہ علیہ قرام ہو جھ سورس پہلے گذرے ہیں بیتانچہ مرزاصاصب اپنی الهامی کمآب میں سکھتے ہیں ہے جھ سورس پہلے گذرے ہیں بیتانچہ مرزاصاصب اپنی الهامی کمآب میں کھتے ہیں ہے دواور جب بی علیہ السلام دوبارہ اس دنیا ہیں تنتر بھیت لاویں کے توان کے مابقے سے

دين اسلام جين آفاق بن بيل جاوت گا- "دبرابين احديه صفف وصفف و مينان) احاديث نزول عدلى بن مريم صلّف قد نبيّناوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بارہ میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور مفصل رسالہ صرب مولانا مفتی محمد شخص صاحب دیوبندی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کا ہے جس میں نہا بیت تفصیل سے سابق مع حوالۂ کتب احادیث نزول کوجع فر مایا ہے میرے علم میں اب تک اس موضوع بر اس کتاب سے زیادہ جامع کوئی گتاب تہیں کھی گئی یہ کتاب درخقیقت زہری وقت بر اس کتاب سے زیادہ جامع کوئی گتاب تہیں کھی گئی یہ کتاب درخقیقت زہری وقت میش خیا اللسلام صرب مولانا فحدانور شاہ صاحب قدس الله رسرہ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا الله عرب کومولانا المحترم مفتی محدشفیع صاحب نے مرتب فرماکر دارالعلوم دیوبند کا الله علی مورک اور دینی تحقہ بیش کیا۔ جزاہ اللہ عن اللسلام واسلین نظریات کرتے ہیں، ہ

 عدر الآل المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المله المسلم المله ال

شئنم وَ إِنَّ مِنْ الْقَلِى الْكِتَابِ [ ] آ لَيُوُمِنَنَّ بِمِ قَبْلَ مَوْيَتِم وَيُوْمَ الْفِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِمْ يَدًا -

یعنی عبادت کا ذوق ا در شوق دلول میں اس درجہ بیدا موجائے گاکہ ایک مجدد دوسے زمین کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم مجد گا۔ بھر مشر ابوہر رہ رہ کہتے تھے کہ د اس کی تائید کے سلمے چا ہوتو یہ آبہت بٹر حدلو وَاِنْ وَنُ اَهُولَ اَلْكِتْبُ

ررواہ البخاری وسلم صفطہ جا) جا ہوتو ہے آبت بر طعد کو واک وک آھلِ الکیتہ ہے۔ یعنی کوئی شخص اہل کتاب ہیں سے نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ صور با اصر ور عینی پر عینی کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عینی ) ان پرشا ہر موں گئے۔

رسول الشرصلی الشدعلیہ و کم نے فرط یا تمایی خوش کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کرمینی بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہالا امام تم میں سے ہوگا بعنی امام مدی تمہارے امام ہوں گے اور صفرت عینی علیہ السلام باوجود بی اور رسول ہونے امام مدی کا افتار ارکری

مديري ووم الله عن ابي هريوة رضى الله عندان رسول الله عندان رسول الله عندان رسول الله عندان رسول الله الذا نذل ابن مريد فبكم واما مكم منكم الدا نذل ابن مريد فبكم واما مكم منكم الدا والا المناه عندى ومسلم منكم المناه فامكم وفي لفظم الحرى فامكم

منڪم واحوجماحمد فاهسنده هنائو ولفظم کيف بکم إذا مؤل الم ف اس صربيت سے صاحت ظاہر ہے کہ صربت عيلى اور امام ممدى وتو تخص الگ الگ ہيں - امام ممدى امامت كربي گے اور صربت عيلى ان كى اقتداء كربي تے -

نواس بن سمعان سے مردی ہے کہ ایک روزنی اکرم طی الندعلیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرایا اور دیر تیک اس کا حال بیان فرایا (ا درائیت کا زیج کا مصد ہم نے حجوڑ دیا ) اور بچراخیریس پر سجی فرایا کہ لوگ اسی حال ہیں ہوں سکے کر بچا کیے جسم ج مريث سوم عن النواس بن سعال الله صلح النادكور سول الله صلح الله حال الله الله على الله عن الله السيح بن مربع دنية ول عن الله السيح بن مربع دنية ول عن الله

المناءة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذنين واصعاكفيه على اجتحاة ملحين اذاطأطأ داسم فطرواذا دفعه تحديم مندجمان كاللؤلوء فلابيصل لكافر بيجدريج نفسم الامات و نفسه بنتهى الى حيث بينتهى طرف فيطلبه حتى يدركم بباب لدفيقتله الحديث بطولم.

روالامسلم صل ج م وابوداؤد صلاح م والتومذى صلى ج م واحدد فى مسدنده صل ج م وصل ج م ر

مُثَقَ کی جامع مجد کے سُرتی منارہ پر آسمان سے
اس شان سے نازل ہوں سے کہ اپنے دونوں
باحثوں کو دو فرشنوں کے باز وُوں پر رکھے
ہوئے ہوں گے ۔ جب اپنے مرکو جہا بین گر اخلی سرکو
اخل میں سے بوندیں جیسی گی اورجب سرکو
اخل میں گے تواس سے موزن کے سے قطرے
اخل میں گے اورجس کا فرکو ان کے سانس کی
ہوا گئے گی وہ مرجائے گا اوران کا سانس وہاں
مک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی بیا
تک کہ وہ دجال کو روشق کے باب لُدمقام
بر بالیس گے اور اس کو توشق کے باب لُدمقام
بر بالیس گے اور اس کو توشق کے باب لُدمقام

صدیث کومسلم نے مستریک ج ۱ اورالوداؤدنے صفیا ج۲ اورترمذی نے صفیا ج۲ اورامام احمد نے مندمیں صفیا وصلی ج ۲ پرروایت کیا ہے ۔

حضرت الوہر مرہ مضاسے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور شینی کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ رعینی بن مرم، نا زل ہونے والے ہیں بیس جب تم ان کود کھر تو دان علامتوں کا انگ مرخی اور سفیدی کے درمیان گے جن کا رنگ مرخی اور سفیدی کے درمیان وعن بي همايرة رخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نيس بيني وبين عيسي بي واند نأن ل فاذًا ما المتمولا فاعرفو لا رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين ممصوتين كان واسه

المعا ورم زادراز قدا ورسیاه فام خفاجیباکه اسے دیکھنے والو کا بایان ہے اورا سے فوٹو کے دیکھنے والے بیان کرنے ہیں ا

يقطروان لم يصبه بلل فيعالل الناس على الاسلام فنيدى الصليب ويقتل الخنزيو ويضع الجزمية ويهلك لله في زمأن المللكني الاالاسلام ويهلك لمسيح الدجال فيمكث في الارض ادبعين سنة سيربيتوفي فيصلي عنيه المسلمون (مرواكا ابوداد دص ٢٦٠١) واخرجه احمدفي مسنده ونماد فيه ويهلك الله في زمان المسيح الدجال مض يقع الامانة على الامرض حتى توتع الاسودمعالابن والمنهاء معالبقو والذئأب معانفنه وبيعب الصبيآ والغلمان بالحيات لاتصرهم فيمكث ماشاءاللهان يمكث عماستوفي فيصل عليهالسلمون ويدفلونه.

وقال الحافظ العسقلاني رواه ابوداؤد واحمد باسناد صحيح فته البارى صفح جه بأب نزول عسى بن مربير -

ہوگا دورنگین کمرے بینے ہوئے ہوں گے زان کاجیم ایباشفا ون ہوگا ، گویاان کے مرسے باني ميك رباسه أكرج اس ينترى مريسني جوبيراسلام كے لئے لوگوں سے قبال كري كے صلیب آوڑ والیں گے اور خنز مرکوقل کم دیں گے اور ہوتی موقوت کردیں گے -ان کے زماندیس الله تعالی سب مرمبور کومطا دسے گا سوائے اسلام سے اور الله نغالیٰ ان کے زائم ہی ميح دجال كوبلاك كرديكا بيحروه (عيني بناميم) زمین برجالیس سال رہیں گے اس کے بعدوفات با بن گے اورمسلمان ان کی تمازجتازہ پڑھیں گے وبدروايت ابو واورك سے اورامام احمدى مندس اس كے ساتقدية اعدافدا ورسے) اور الترتعالى ان كے زمانديس مسيح دجال كو بلاك كروسے كا اوراما نت دارى تام دوستے زين پر قائم ہوجائے گی بہاں تک کہ شیراونٹوں کے سائدا ورجيتي كات كح سائفدا ورعير فيكرين کے ساتھ چرنے مگیں گے اور بھے سانپوں کے سائقے کھیلیں گئے اور وہ ان کو نقصان نہیجائی

کے چرجیب تک اللہ جائے وہ زمین پر رہیں گے بھر و فات یا بین سے اور ملمان ان کی نماز حبّازہ پر میں سکے دحا فظ عسقلانی نے کہاہے کہ اس مدیث کو ابو داؤد اور ام احمد سے روایت کیا ہے اور اس کی استاد حیمے ہے ، فتح الباری صفح ج ۲ باب نزول عبلی بن مریم۔

حَرِيْنِيْ يَجِم عن ابن مسعود عن ا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت البيلة اسرى بى ابرا هيم وموسلى و عينى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فودوا امرهم الى ابراهيد فقال لااعدم لى بها فردوا امرهم الى موسلى فقال لاعدم لى بها فردوا امرهم الى موسلى فقال لاعدم لى بها فردوا امرهم الى موسلى فقال لاعدم لى بها فردوا مرهم الى عيسى فقال الما وجبتها اصرهم الى عيسى فقال الما وجبتها فلا بيعدم بها احدالا الله و فيدما عهدالى ربى ان الدجال خادج و معى قصيبان فاذام الى ذاب كما يدوب الرصاص

(مسندامام احدد مصنف ابن ابی شبیده سن میده تقی

محفرت ابن مسعود رہ سے روایت ہے کہ رسول خداصل الترعليه وهم نے فرماياس شب معراج بين حنرت إبرابيم اورحنرت وشحا در صرت عینی علیہم السلام سے ملاہرانہوں نے قياست كالذكره كبالورسب فياب اس امركفيق کے نے حزیت ا برا ہیم کی طرف دحوع کیا توا نہو<sup>ں</sup> نے کماکہ مجھے قیامت کے وتت کاکوئی علم نہیں بھرسب نے صنرت ہوئی کی طرف رجوع کیا قد انہوں نے بھی ہیں جواب دیا کہ تجرکو قبامت کے وقت كاعلم نبين كيرانهون فيعيثى علب السلام كى فرف رجوع كيا توا تبول فى كماكراس ك وقوع كاعلم توسوات المترتعالي كي كسى كو تهين مكرجوا يحام مجمع ديني سكم بيران بي ابك بات يهب كرديال نكلي كااوراس وتت بمير باغقر میں دولکر ال موں گی جب وہ مجد کو د بیجے گا

تواس طرح بگھل جلتے گا جیے سیسر بگھاناہے۔

مرر بن من المعافظ الأبوعب لمالله صفرت ابوم روم رو من وايت ب كرس المعافظ الأبوم روم من المعافظ الأبوم بكر الشيطي الشرعلية وعم في الشادة واليكركيا مال مجالاً المعافظ الأبوم بكرة من المعافظ ال

حزت ابن عباس روزے بير فوع روابيت م كرانبول نے كهاكم دجال كے اولين اتباع كرنے والمصتر منرار مبودى مون محجوم نبراوني حادراوير بوں گے دائے جس کر ، صفرت ابن عباس شنے کہا كررسول الشرصلي المترعليد وتلم نے فوا باكر اسوقت مرے بعا ئی عینی بن مربیم آسمان سے افیق بھاً برامام اوربادى ورصاكم اورعادل موكرنازل جون کے اور ان ہران کا بریس ہوگا۔ وہ متوسطالقا ا ورکھنے ہوئے بال واکبوں گے۔ان کے اِنتھیں ایک نیز و بوگاجس سے دجال کوقتل کردیں سکے ور جب رجال کوقل کرڈالیں کے تو اردان بالکاختم جوجائے گی اوراس درجرامن ا ورسکون ہوجاتے كاكرادى شرك سامة تشة كاتواس سے شير غصدين مربح كالورسانب كوآدى الفلت كأ تووہ اس کونہ کا فے گا اورزمین سے پیلاوار حر اُدم علیہ انسلام کے زمانہ جنسی ہونے نگے گ اور

صربيث بمفتم عن ابن عباس موفوعاً فالالدجال اولے من بيتبعم سبعون العن من اليهودعليهم انتيجان (الى قولم) فالابن عباس فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ذاك بنزل عيميسي بو مدي من لسماء الرحيل افيق اماما هاديأ وحكما عادلاعليبه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط المشعربيدلاحربة يقتل الدجال فاذا اقتلاسجال تضع الحرب اوزارها ونكأن انسله فبيلقي الرجل الاسد فلا يهيجه ويأخذ الحيية علا تضره تنبت الابض كنبأتهأ علىعهدادمونومن ب

اهل الاسماض و ويكون المناس اهل ملة واحداة.

(اسحقبن مبشير كنزل العمال عدام

عدرين مشتم اعن الى هريرة را المحسول المريوة المريدة وعن المريدة المريدة على المريدة ا

دوں گا۔

عن دسول الله عهد الله عهد الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال ببأب لذ هذا حديث عجيم وف البأب عن عمران بن حصين في ونا فغ بن غييدنة وابي بوين ة وحديثة من ابن ابن العالمة على وجابروالي المامة وابن المامة وبن وحداية وابن المامة وابن ال

رویتے دہیں کے تنام لوگ ان پر دعیسیٰ بن مریم) ایمان لیے آیش کے اور تمام لوگ ایک ملت ولملامی بن جامیش کے ۔

(المحق بن بشر- كنزانعال مشترج ٤)

حضرت الوہرریورہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم
سے دوایت کرتے ہیں کہ کٹ نے فرمایا کہ علینی
بن مربع صرورضرور اتریں کے حاکم ہوکرا ورمردار
منصف جوکرا ور عزور وہ سفرکریں گئے جج یاعم ہو
کے اور وہ صروراً بین کے میری قربے یاس اورمزو
وہ مجھے سالام کریں گئے اورائے سلام کا ان کوجواب

حضرت مجمع بن باریش سے روایت ہے کرزول خلاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ابن مریم دحبال کو باب لد داؤشن بی ایک میک میں تسل کریں گے بہ صرمیت صحیح ہے ۔ اوراس باب یں عمران بیسیں کی اور تافع بن عیدینہ اور ابوبرزہ اور حذیفہ بن سید کی اور خاص باب میں عمران بیسید کی اور خاص باب میں عمران بیسید کی اور خاص باب میں عمران دورا بوالم اور ابوبرزہ اور خاص باب العاص کی بین عمروا ورسمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان میں عروا ورسمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان کی بین عمروا ورسمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان کی بین عمروا ورسمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان کی بین عمران میں منقول ہیں ۔

مرین ویم اعن عبدالله بن عمرد الله علیه وسلم نیزل عیسی بن هریم الله علیه وسلم نیزل عیسی بن هریم الی الاس من فیت زوج ویولد له دبیمک خسسًا و اربعین سنه ضمیموت فیده فن معی فی قبر فا قوم آن و عیسی ابن مردیم فی قبر واحد می بین ایی بکروهم ،

روالاابن الجونرى فى كمتاب الوفأ كتأب الاذاعب عث

الله ن كا اس مديث كوابن جوزى في كتاب الدفاد من روايت كياب -في للف حَشَرَة كام لَةً يه دس مديثي مكل جويس

#### احادبيث نبوبيه

سرورعالم خاتم الانبیاء مسیدا محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے ہمت سے واقعات کی خبردی ہے جن بی نزول مسے اورخروج وجال اور ظهور مهدی کی بھی خبرہے۔

چونکہ صنب میں کا نزول اور قبل دجال اور ظہور مدی میہ واقعات نہایت اہم تھے اس لیتے صنور پرنور نے جس صاحت اور وضاحت کے ساتھ ان ہرسدامور کو بیان فرایا شاید ہی کسی اور علامت قیامت کو اس تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان فرایا ہو۔

نزول میسے کے بارسے میں جو احادیث منقول ہوئیں علاوہ غیر معمولی توانز اورکٹرت کے ان میں حقیقت نزول کی اس درجه صراحت اوروصاحت کردی گئی کیرکسی ملحد اور زندلیق کے لئے ذرہ برابرتا ویل کی گنائش نہیں رہی مثلاً اجادیث میں صرت مسے کا نام اور لقب اوركنيت إدركيفسيت ولادت إوروالدة مطهره كانام إوران كي طهاريت وتزام ستاور حنرت زكرياك كفالت مين ان كى تربيت ادر بهر حضرت مسح كى صورت اورشكل او قدوقاً ا وران کی نبوت درسالت اوران کے معجزات اور میود بے بہبود کی شمنی اور عداوت ا ور د فع الی السماء اور قبامت کے قریب ملک شام میں آسمان سے نازل ہونااور دہا کوقتل کرنا اورنز ول کے بعد چالیس پینیالیس سال دنیا میں رہنا اورنز ول کے بعد بھاتا كرنا اورا ولاد كابونا- اورتمام روست زمين براسلام كى حكومت فالم كرنا اورسوات دبن سلأ كے كسى مدم ب كوقبول دكريا - بيوديت اوراعرانيت كويك لخت صفير سستى سے مثادينا اورلوگوں کے داوں سے بغض اور کمینہ کا تکل جانا اور مال پانی کی طرح بہادینا اورصلیب كوتوازنا وزحنه بركونس كرناا ورسندوستان بيرفوج كشى كمسلقة لشكرروانه كرناا ورجج سبت الثل سرنا اور بجرر بیند منوره میں وفات پانا اور روصنهٔ اقدس میں تبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے قربیب مدفون ہونا اور اس کے سواا در بھی علامتیں ہیں جواحا دسیت میں مذکور ہیں بغرص انتقصار صرف ان براكتفاكياكيا -

## ناظرين ذراانصاف توفرمائيس

کرکیاان تصریحایت کے بعدیمی کوئی اہم اوراشتباہ باقی رہ گیاہے اور کیا مربائے قادیان میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے -اور دعوائے نبوت سے بہلے خودمرنا صاحب کا بھی بی عقیدہ تقا ہوتمام مسلمانوں کا ہے۔ جبیسا کر براہین احمدیوس اس کی تصریح سد

# مرزائيول كي تحريف

ا درکیان تفریجات کے تحست اب بھی مرزائیوں کی اس تحریف کی کوئی گنجائش ہے کہ اما دیٹ میں نزول میں سے ٹمٹیل مسیح مراد ہے۔

سجان اللذنزول سے تو ولادت کے معی مراد ہوگئے اور سے تنبیل سے مراد ہوگیا اور میں سے مزاصا حب کی مال بچراغ بی بی مراد ہوگئی اور دشت المقدس اور کھی مرمد اور مدینہ منورہ کا جولفظ احاد میں آیا ہے ان سب سے قادبان مراد ہوگیا کیونکہ قادیان ان سب کی سمت میں واقع ہے اور باب گد بو کہ ملک شام میں ایک جگہ ہے اور جا ان حضرت میں حصال کو تن کریں گے اس سے مرزا صا حب کے نزدیکے لیے ہوا مراد ہوگیا اور قبال حضرت میں انکی کو تک ست دینا مراد ہوگیا ۔ سمان اللہ کیا دیوا آئی کو تک ست دینا مراد ہوگیا ۔ سمان اللہ کیا دیوا آس سے بڑھ کر کھے اور کہ سکتا ہے ؟

نیز مرزاصا حب کوکرش مهاماج مونے بھی دعوی ہے اورکش مهامات کافروں اور سند پرسنوں کا اوتارہے ظاہرہے وہ میح بن مریم کے عین اور شیل نہیں ہوسکتا۔ حضرت مسے کی صفات اورکیشن مهامات کی صفاحت کا ایک مونا قطعًا محال ہے۔

یں و است کی ایک نظیر اگر عدالت سے کسی شخص کے نام کوئی ڈگری موجاتے اور عدالت میں یہ دعویٰ دارُکرے کہ وہ ڈگری

من خص کے نام ہوں کہ اس سے وہ خص حقیقة مراد نہیں بلکہ اس کا مثیل اور شہیہ مراد ہے اوروہ مثیل اور شہیہ ہوں اور اس کی جائے سکونت سے میری جائے سکوت مراد ہے اوروہ مثیل اور شہیہ ہوں اور اس کی جائے سکونت سے میری جائے سکوت مراد ہے کیونکہ میری جائے سکونت اس کی جائے سکونت کی سمت اور محافظات میں واقع ہے تو کمیا عدا لت اس دعویٰ کی سماعت کی اجازت دے سکتی ہے؟ متھام جیرت ہے کہ مکاتبات اور مرکاری مراسلات میں صرف نام اور معمولی بیتہ کافی ہوجاتا ہے اور کسی

كواشتباه نهين بوتا ليكن حضرت مسح بن مريم كے باسے بين با وجودان بے شمارتقر كات سے اشتیاہ کی گنجائش لوگوں کو نظر آتی ہے اور قادیان کے ایک دہقان کی حرزہ سرائی ا ورمجنونانه بكواس كے سننے كے لئے تيار موجاتے ہيں كسى نے خوب كها ديواند كفيت الميه باور كرديكو أي شخص كسى كے نام كا خط يا رحبطرى يدكدكر وصول نسيس كرسكتاكم بي مكتوب البير كاشبيد اورشيل مول اورميرا مكان اى ممت بي واقع ہے . مرزا صاحب أكر واكير سے کسی ہے نام کی رحبطری یہ کم کروصول کر الیتے کہ میں اس کمتوب الب کامٹیل اور شبید موں اس وقت مئد مماثلت ك حقيقت منكشف موجاتى ما مثلاً كوتى بيروعوى كري س بی باکشان کا گورنز جیزل ہوں اس لئے کہ قانڈاعظم تومر بیکے ہیں اور میں ان کا طل اوربروزموكرآيا مون لهذامير احكم ما نناصرورى مع من توسيم كم مزاصا حب الكركسي كابروز بوسكتے بي توميلي كذاب اوراسودس كابروز بوسكتے بي- أكرم زاصاحب دعواتے نبوت اورسيحيت اورمدويت بين صادق موسكة ببن تؤدوسرے مرعيان نبوت اورميميت اور مدویت جوم زاصاحب سے پہلے گذر سے یا آئدہ آئیں گے ان کے کا ذب مونے ک کیا دلی ہے اس کو تبلایا جاستے۔

اصادیت نزول کاتواتر ازول مینی بن مریم کی مادیث اجاع محدثین درجه تواند اصادیت نزول کاتواتر اگرینی بین اب بم بطور نموند چندا نمه مدیث و تفسیر کی شادتی اس باره بین بیش کرتے ہیں ۔ حافظ ابن کیرانی تفسیریں مکھتے ہیں۔

وقد تواتوت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماخير بنؤول عيسى عليه السلام قبل يوم القيسة اماماعادلا وحكما مقسطا - اه اورعلامرُ آلوسى روح المعاتى ملائكين كفت بين بد

ولالقدم في ذلك (اى ختم الديوة) ما اجتمعت عليه الامنزواشتهات فيه الاخبار ونطق بدالكتاب على قول و وجوب الايمان بدوكفرمنكروكالفلاسفة

من نزدل عيسلى عليه السلام فى اخر الزمان لانكان نبيا قبل تحلى نبينا صلى الله عديد وسدير بالنبوة فى هذه النشاء اه

اورما فظ عسقلانی نے فتح الباری اور عمنی المجیریں تصریح کی ہے یہ کرحدیث نزول ک متوا تر ہے۔ کندانی عقیدۃ الاسلام صلا۔ علامہ شو کانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتے ہیں ،۔

وجبيع ماسقناً لا بألغ حد التواتركماً لا يخفى عنى من لم فضل اطلاع فتقرم يجمع ماسقناً لا في هذا الجواب ان الاحاديث الوارديّ في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة في الدجال متواترة والاحاديث الواردكة نزول عيسى متواترة -

### مرزائے فادیان کی جبارت

مرزدت قادیانی نے اوّل توبی کوشش کی کم نزول مسیح کی روا بیوں پرکوئی جرح کرسے گر جب گنجائش نہ کی توصیا برگرام مے پر زبان طعن درازی اور بے تحاشایہ کمہ دیا کہ وہ دیتی ابوہ ہوا رضی اللہ عنی ایک غبی شخص تھا۔ در بجیوا عجازا حمدی صلاحه الاور صفرت عبداللہ من مسعود ہے کے متعلق بیر کمہ دیا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔ در بچھوا عجاز احمدی صف سے سجان اللہ مرزاصا اوران کے صحابہ توبر سے ذکی اور مجھ دارہیں اور بڑسے غیر معمولی انسان ہیں۔ بھلارہول اللہ صلی اللہ عامیہ وہ کم مے صحابہ کرام مرزاصا حب کے برابر کہاں سمجھ سکتے ہیں۔

گرجب علماء اسلام نے احادیث نزول کالیک بے پایاں دفتہ پیش کردیا تومرزاصاب جسنجلاکرکھنے ملکے کہ آنحصرت حلی الله علیہ وسلم پر ابن مربم اوردجال کی حقیقت کا مله شکشف نہ ہوئی تھی۔ ازلالۃ الاد إم صلاقھ

مطلب به ہوا کسبحان النّریسے موعود اور دجال کی جیح متعیقت کوم زلاصاحب تو سمجھے گئے حکم معاذ النّدريول النّدصلي النّدعليہ وَلم حجے نہ سمجھے کر بجلستے م زلاغلام احرکی ولادت کے عیلی بن مریم کا نزول تجد گئے اور کسی صدیت میں بید نہ فرمایا کہ نزول میے سے قادیان منطق گورداسپور میں مرزا غلام احد ولد غلام مرتصلی کا آنام اور ہے بلکہ ساری عمر میں وزماتے سے کہ عیلی بن مریم جن کو اللہ تعالی نے انجیل عطافر مان وہ قیامت کے قریب دمشق کی جائع مسجد کے منارہ نشرتی بر آسمان سے انتری گے۔معافداللہ ہم معافداللہ حضولا کے اس بیان سے ساری امت گراہی میں مبتلا ہوگئی اور ابن چراغ بی کر چھوڑکر ابن مریم کے خیال بیل موہوگئی حق کر بران مریم کے خیال بیل موہوگئی حتی کر جراغ بی بی کر جوان بی برائے ہوئی کے اس میں موہوگئی حتی کہ جرائ بی برائے ہوئی کے ایک میں موہوگئی حتی کہ جرائ بی برائے ہوئی کے جوان کی اور ابن جرائے کی لومت آئی سے میں مریم کے خیال میں موہوگئی حتی کہ جرائ بی برائے ہوئی کر جرائے بی برائی ہے۔

ابن مریم کے ذکر کوچیوڑو اس سے بہتر غلام احدیہ

اورمسلمان يربشطة بيرسه

جبر نبدت خاک را باعالم باک کما دیدی کیا دجال ناپاک (ایک کمطرفم) طرفہ یہ ہے کہ مزلاصا حب جن بیج بن مریم کے بٹیل اور شبیہ ہوئے ہے معنی دی جو ایس کا کھول کر ان کو مغلظ گالیاں بھی دیتے ہیں اورا یسی تعمین لگاتے ہیں کہ جو آئے تک کی بیودی نے بھی نہیں لگائیں ہم ہیں توان گالیوں کے نقل کی بھی ہمت نہیں ان کے تصورے بھی دل کا نیا ہے کسی کا دل جا ہے تو مرزا میوں سے اور مرزا صا حب گی کہ آئی ہوں سے اور مرزا صا حب گی کہ آئی ہوں ہیں ۔

### مبيح موعودكى صفات اورعلامات

حق جل شانه کے نصل اور دحمت اور اس کی تونیق اور عنابیت سے امید واثق ہے کہ آیات شریفیہ اورا حادیث نرکورہ بالاسے ناظرین اور قاریش پرمیج موعود کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پوری طرح واضح ہوگئی ہوگی نیکن اب ہم یہ جلبتے ہیں کم میج موعود کی صفات اور علامات کو ایسی خاص ترتیب کے ساتھ بیش کریں کہ جس سے ناظرین کمرام کی مقات اور علامات کو ایسی خاص ترتیب کے ساتھ بیش کریں کہ جس سے ناظرین کمرام کا فرق آئکھوں سے نظر آجائے ۔

مرناصاحب کی سب سے بڑی دہیں ہے ہے کہ مسیح بن مریم وفات پالئے اس کیے میں فلام احمد باشدہ قادیان سے بوسکتا ہوں۔ یہ بلیل بعینہ اسی دلیل ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرسے کہ شہنشاہ انگلتان کا انتقال ہوگیا اس لئے میں ان کے قائم مقام ہوسکتا ہوں سبے شک عنقال سب کچے ممکن ہے لیکن مدعی کے لئے بادیشاہ کی صفات اور صوبی ہوں میں موزور ہے عفل سب کچے ممکن ہے لیکن مدعی کے لئے بادیشاہ کی صفات اور صوبی کا مال ہونا بھی صرور ہے عفل کسی بادشاہ کے مرجانے کو انتی بادشا ہست کے لئے دلیل بنانا مفتحکہ خیر ہے اور جو ایسے دلائل سننے پر آمادہ ہودہ بھی اس سے میں ہے۔ بنانا مفتحکہ خیر ہے اور جو ایسے دلائل سننے پر آمادہ ہودہ بھی اس سے میں ہیں ہے۔

احادیث مذکورہ بالاسے یہ امردوزوشن کی طرح دائع ہوگیا کہ آنے والے یہ سے وہ عینی بن مریم رسول اللہ مراد ہیں جن کی والادت اور نبوت اور معجزات کے واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسراضی مراد نہیں کہ جوان کا مثیل اور شہیہ ہو۔

عدی میں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسراضی مراد نہیں کہ جوان کا مثیل اور شہیہ ہو۔

عدی معلاء اور تابعین سے لے کراس وقت تک پوری امت کے علاء اور صلحاء اور جونی کیا
نے میں مجمعا اور میں عقیدہ رکھا کہ زول سے سے ای میں بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جونی کیا
علیہ السلام سے چھسور سر بہلے بنی اسرائیل میں بی بناکر بھیجے گئے اور جن پر انجیل نازل ہوئ مارور کے بطن سے بغیر باب کے نفوذ جبریل سے بیدا ہوتے جن کامفعل قصد قرآن اور مریم عذراء کے بطن سے بغیر باب کے نفوذ جبریل سے بیدا ہوتے جن کامفعل قصد قرآن کریم میں مذکور ہے۔

میح بن مریم کے نزول کو بیان کرناہے جن کے بارے ہیں یہ آئیت انٹری کوئی دوسرامیح مراد شیں۔ امام بخاری اور دیگیرائد حدیث و تفسیر کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمان اورسورهٔ نساء کی آیاست کوذکر کرنا بھی اس امر کی صریح دلیل ہے۔ کہ اصادبیث میں انہی عیشی بن مریم کا نزول مراد ہے جن کی توفی اور دفع الی اسماء کا قرآن کریم ہیں تکر ہے قرآن اور صدیت میں جمال میں بن مریم کا ذکر آیا ہے دونوں جگد ایک ہی ذات مراد ہے بے مثال محبوط من اور مرزائیوں کا بد دعویٰ کر آنے والے مسے بن مریہے مزداغلام احدبنجابي مرادب إيساسفيد يجبوس سعكردنيابي

اس کی نظر *تھیں*-

رزاتی جاعت سے ایک اورسوال جب آپ سے نزدیک حقیقة مسے کا آنا مرادنسي بكهمتيل اورشبيه كاآنامرادب

توخاتم الانبياء محدرسول الترصلي الترعليبه وسلم كوقت سيرجن لوگوں نے نبوت اور میحیت کا دعویل کیاان کے کا ذب مونے کی کیادلیل ہے۔ آپ کے نزدیک مرتاسے پہلے جن لوگوں نے نبوت اورسیمیت کے دعوے کئے دہ بھی جبوٹے ننے اور جنہوں نے مرزا کے بعذبوت ا ورسيعيت كے دعوے كے وہ مى جو ہے ۔ ان كے جو ہے ہونے كى دليل بان كيجة حسوليل سع يرسب مدى بجو في بي اى دليل سع آب بعي جو في بي اور ورايل سے آپ سے ہیں ای دلیل سے بیمی سے ہیں بلکہ مرافاصا حب کامٹیل مسے ہونے کادیو<sup>ی</sup> ا وساقرار اس امرك واضح دليلسب كرم الصاحب اسيف اعتقاد يس عى اصلى ميح نهي بلكه نفتي اورجعلي ميح بين اورنفتي اورجعلي چيز حجو في اوركھوٹی ہوتی ہے اور عبی سكه كو قبول كرنا وانشمند كاكلم نبيى-

مرزاصا صب كوبيتين كامل تفاكس اصلى ميح نهيى اس لينة اينے كومشيل ميح بتلات تف ا وربيرطرة يكراس نقل اورجل كواصل افضل اوراكل بتلات تع- اب بهم حصرت عيسلى عليه السلام كى جند صفات اور علامات كومدية فاظرين كرتي بي تاكه ناظرين بخون بيمعلىم كرسكيس كممرزائ قاديان كابيد دعوى كرمي مثيل مسح بول الريج ے تومرزاصاحب اپنے میں ان صفات اورعلامات کا ہونا ٹابت کریں جو آنے والے مسح کی احادیث میں ندکورہیں۔

#### مرزائے آن جانی پران کا انطباق

الفاظ صديث إوران كامطلب

عن ابي صريرة وطفال عنال التحضرت صلى الشرعليه وسلم في اس صريت مين أتف وال دسول الله صلى الله عليه وسم مسح كے اوصاف بيان فرائے - بيلاوسف يه كروه النام يم والذى نفسى بيداة ليوشكن بوگا - يعنى اسمريم كاباليا بوگاجس كاقرآن كريم بي ذكرب ان بيزل فيكه الله مديم اورمزائة أل جانى غلام مرتضى كابيا تقابح يراغ بى بى کے پیٹے سے بیل ہوا تھا - لہذا یہ کہناکہ ابن مریم کے نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم سع ابن غلام مرتضى قاديانى كى بديائش مرادب صريف نے فرمایا تسم ہے اس فات پاک کا ساتھ تمنے ہے۔ دوسرا اور تسیرا وصف اس آنے والے جس کے قبصنہ میں میری جان ہے امیسے کا میر بیان فرمایا کہ وہ دنیا کا حاکم اور عادل ہوگا۔ مرزا عنقريب تمين بين مريزان الماحب كوقاديان جبيه كاؤل كأمي حكومت حاصل ندهتى ہوں گے دراں صلے کہ وہ حاکم اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تقرا ورعلیٰ بزا) عدل اور اورعادل موں کے شریعیت محدیہ انصاف پر قادر بھی شقے جب تھی مرزاصا حب پر کہیں کوئی ك موافق فيصله كريك - ظلم بوتا تواس ك عدل وانصاف كعلق الكريزي عدالت میں عدل وانصاف کی درخواست بیش کرتے اورگورد<sup>یا ہور</sup> ك حكام سے ملتے اور كچيري س جاكرادب سے ان كوسلام كرت اورصليب پرستون كا تكدم اورانكاسكراستعال كرتے-

مرزاصاحب کی اندست صلیب اور

فيكسر الصليب ويقتل الحنزس یعنی وه مسے نازل موکرصلیب کوتوٹیسے گاا ورزننز پرکوفنل کیے صلیب پرستوں کوذرہ برابرکوزُ نقصا گا بعنی آب کے دورحکومت میں عیسا میت اور میودیت کا خالم انسی بینیا مرزادمات کا دوئ ہے موجلت گا اورکونی صلیب پرست اورخنز پرخوریاتی مذرہ کمی تثبیث برستی کےستون کو كالخنزير كقل كوضاص طود بيراس ليئة ذكر ذمايا كرتمام جابذرن لوشة أيا بهول نكروه سترن مرزا میں خنز برہے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہے۔ یہی وجب کا صاحب کی ہمسے کو ناتو کیا اپنی كر حوقويس خنزير كھاتى ہيں وہ ہى ہے حيائى اور بے غيرتامي عگدسے بلا مبى نہيں بكد پہلے سے مشهود برحضن يتع كامدك مركت سع ندي سع بع فيرنى اور إرباده مضبوط بوك اورمزاصا حب بع حیائی نیست اور نابود بوجلے گی ۔ بع غیرتی اور بیجیائ صوبنی تمدامت کے اس کی مطبوطی اوماس تسم كے عيش وعشرت كے سامان سب حتم فرادي على كے ليتے وعاكرتے ديے۔ **منیسه ، جاننا چا ہینے کہ بےغیرت آ دی کھی ہما در نہیں ہواجب** ۔ به غیرتی آتیہ دل سے شجاعت حل جاتی ہے۔ ہی دمیہ کمال جنگ عظیمیں گورول کی فوج اس شجاعت کے ساتھ نہ لر مسکی جومسلمانوں کی فوجوں نے جایان اور جرمن کے مقابلہ يى بىادرى دىكىلاقى- بىادرتۇمسلمان بىسىيە صاحب بىادر سادرنسيس اسكهاس سامان بهت بعد أيك كمزودلوك جس کے پاس رائفل ہوایک نہتے فوجی جرنیل پرگولی حیاسکتی ہے مگر ہا در نہیں کہلاسکتی۔

مرزاصاحب دوسرون كاجزبرتو

ويضع الحرب اوروہ میسے آکرلٹران کوانشادے گا-اورایک روابیت میں کیاانشاتے وہ اپنا ہی جزیرینہ ایشا ہے دیصنع الجذب بعنی جزیہ کو اٹھادے گا۔ یعنی سب سکے۔ساری عرنصاری کے باج رمے انکمٹیکس کی معانی کی التجا

مسامان ہوجایئیں اورکوئی کافرا ورذمی ہاقی ندرہے گاجس پیر اگذار رہے اور اینا افلاس ظاہر بتزيد إورخماج لكاياجات -

**قارر ، اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ صرت عیلی اکرتے دہے۔** علىيه انسلام جها دا ورجزيه كونسوخ نهيس فرايش سكے بكلاس وقت جهاد ا ورجزيه كي عنرورت بي باقي مدر ه گ كيونك اس وقت کون کا فری شدہے گاجس سے جہاد کیا جائے إورجزيه لباحات ينسوخ توجب بوتاكه كافرباتي سيتح اور عيران سعجهادا ورجزيه اتطاليا جاتا-

بيزاس وقت جهاذا ورجزيه كانحتم بوحانا نبي اكرم صلى التدعليه وسلم بى كاحكم ب يحضرت عينى كاحكم نهيل يحفرت مسح نازل بونے کے بعد شریعت محدید کے اس حکم کوجاری اورنا فذفرما دیں گے۔

وبنيض المأل حتى لا يقبله احد اورمال کو بان کی طرح بهادی سے بعنی صفرت میے کے برعکس ہوا۔ مرزاصاح الحالیان زماندیں مال کی اتنی کٹرت موگی کرشب غنی موجائیں گے میں بیداہوئے ہندوستان سے ا وركونى صدقة اورخيرات كاقبول كرف والاندط كا -

مرزاصاحب کے زمانہ میں اس أسلامي حكومت كاخاتمه بوا اور سلمان غربيب اور فقير بهوي تي كم م زاصا حب می لوگوں سے اپنے مكان اوركنگرخانه اورريس اورتب خانه کے لئے بیندہ مانگنے پر قبور

حتی تکون السجدة الواحدة عدوا من الدنیا ها المرات کے زماندی خط یوسی کے زماندی خط یوسی کے زماندی خط یوسی کے زماندی عبادت اسی لذید موجائے پرستی کے بجائے دنیا پرستی اللہ کا دولت الدیسی دیا وما فیما کی دولت الدیسی کی کہ ایک سجدہ کی گذرت کے مقابلہ میں دنیا وما فیما کی دولت اللہ کا تقدیب حضورت کدہ بنا اللہ کا تقدیب کا خوادہ عشرت کدہ بنا مواسل کرنے کا ذرایع مرزاصا حب کے خلیفہ اور عبادت رہ جائے گا اس لئے کہ سب غنی ہوجائے گا اس لئے کہ سب غنی ہوجائے گا اس کے کہ سب غنی ہوجائے گا کہ سب غنی ہوجائے گا کہ سب غنی ہوجائے گا کہ سب خوالم کے کہ سب غنی ہوجائے گا کہ سب خوالم کی سب کے کہ سب خوالم کی سب کے کہ سب کے

ہم زوروسٹی نباسٹ رخوب تر اس آئیت شریفیہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ صنرت میسے کے زمامۃ میں تام لوگ اسلام میں داخل ہوجا میں

عیش وعشرت میں کوئی فرق نہ

یا وُ گے اور ضلوند ذوالجلال سے

غفلت كيحجلهسامان تمكونظر

آئیں گے -اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو

اس شرا در فتندي محفوظ ريك

كربي دروبيثى بودسخنت العلب

آمين فم آمين سه

تُم يقول الوهريرة واقرأوا الاشتاء وَإِنَّ مِنَ اَهُلِ الْكِنْتِ الدَّلْيُومُ مِنَنَّ بِم قَبُلَ مَوْتِم وَيَوْمَ الْفِيلَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ مَثَيْمِهُيدًا.

ابوہرمورہ صرف مے من مریم کے نزول کی مدیث بیا گے۔مرناصا حب کے زمانہ میں کرنے کے بعد ما صرف میں میں میں میں میں کے دمانہ میں کرنے کے بعد ما صرف میں میں میں سے فرمانے کہ تم نزول میں اس کے برعکس ہوا۔ بیوداورنصاری

کے بارسے میں قرآن کریم سے شہادت ہا ہے ہوتو ہے آئیت بڑھ اور کیا املام میں داخل ہوتے ہو اور قران مِنْ اکفُلِ الْہُ کُنْ الله الله میں داخل ہوتے ہوتو ہے ایک کر دور مسلمان دنیا میں دور کو اس کے بعد ہود اور نصاری میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ بعد دو ہمی اسلام سے نعادج ہو رہے گا کہ جو حضرت میں پر بحضرت میں کی وفات سے پہلے ایمان بعد دو ہمی اسلام سے نعادج ہو نہ ہو گئے آور سواتے چند نہا رقاد بانو میں داخل ہوجائیں گے دمانہ میں تمام ہیود اور نصاری کی اسلمان الله میں داخل ہوجائیں گے۔ اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔

مزلاصاحب كحابظ براتن لوگ بھی سلمان نہ ہوستے حبّناکہ يثن عبدالقادر عبلانيء إورخواجه معین الدین اجمیری ح کے ابحة یرمسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو ساراكفرستان عقااولهاءاللداور علماء اوصلحار كيمواعظ سيحرورو ہندومسلمان موستے مگرمرزاصاحب كى ذات مصاسلام كوكوركى فالله نه پیخام زاصاحب کی وجہ سے ىبندواورعىسائي تومسلمان نىموت البية بهبت سيمسلمان مرتدم و كُثُرِاتًا لِللهِ وَإِنَّا اللَّهِ مِمَاحِبُهُ نَ

# مرزاصاحب اينا قرارك بموجب كاذب بونا

اس متفق علیہ حدمیث کی بناء پر تو آب نے دکھھ لیا کہ مرزاصاحب مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے کر مرزا صاحب اپنے سریح ا قراد اور قول کے موحب بھی مسیح موعود نہیں موسکتے۔ مزاصاحب کا مقولہ ہے کہ مہیں عینی پرشی کے سنون کونوط نے کے لیئے آیا موں اور اس کے کہ بجائے تنگیت پرستی کے توحید کو بھیا اور انحضرت کی اللہ عليه وسلم كى حبلالت شان كوغام كرور پس اگر مجھ سے كروڑوں نشان ہي ظاہر ہوں اور يرعدت غانى ظهوري ، آئے توس تجواموں اگري سے اسلام كى حابيت يى وه كام كرد كھايا جوثيسح موعو د كوكرنا جاسبيئے مضاتوبي سجا ہوں اوراگر كچير منہ ہواا ورمرگيا توسب گواہ رہيں كہ ميں جھوٹا ہوں ؟ يہمضمون اخبار البدر مورضہ ورجولائی سل المائيري سے اوراس كى مزيد تائيداى اعلان كے ماشير صلا وسط سے ہوتی ہے جو حقيقة الوج كے الخراور تنمہ سے يہلے ہے اس کی عبارت یہ ہے دمیں کامل بقین کے سانقہ کہتا ہوں کرجب تک وہ خدمست جواس عابرز کے حصیب مقرب بوری مراس دنباے اٹھایا نہ جاؤں گاکیونکہ خدائے تعالی کے وعدے المل موستے ہیں اور اس کا ادارہ تهیں وک سکتانہ بھراس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی ہے کہ میرا یہ اعلان میری طرف سے حبیں بلکہ اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے ہے ؟

#### بےنتک

 عیسائیوں کوتر تی اورع وج ہوااور اسلامی حکومتیں نضم ہوئیں اور جمال جہاں مسلمان نظے وہ نصاری کے محکوم اور تغند ہورو جفا بنے اور مرزائی است تونصاری کی فرخر میرغلام ہیں بن گئی جس کا فریقیۂ دنی اور دنیوی نصاری کی شکرگذاری اور دعاگوئی ہوگیا۔
عور ترکیج کرتیرہ سوسال سے جس میسے کی آمد کی خوشخبری مسلمانوں کے کا نول میں گونے رہی ہے معاذالتہ کیا وہ ایسا ہی میسے بے کہ جوصلیب پرستوں اور اسلامی حکومتوں کے دہمنوں کا مداح اور شناخواں ہوا ور ان کے شکر اور دعا بیس مع اپنی تمام است کے رطعب النسان ہوا ور اسلامی حکومتوں کے زوال پر جیاعاں کرنے والا ہو اور سلمانوں کے قائلوں کومیارک ہواور اسلامی حکومتوں کو خوالی ہوا عالم کو کومت کوختم کرنا ہے نہ کہ دشمنان اسلام کی تائید اور حایت کو خاتم کرنا ہے نہ کہ دشمنان اسلام کی تائید اور حایت کو خاتم کرنا اور ان کے سائیکوسائے اور حایت کونا اور ان کے سائیکوسائے اور حایت کونا اور ان کے سائیکوسائے در حایت دل وجان سے دعاکرنا اور ان کے سائیکوسائے دھورت محبنا۔

مزائيو إخداراغوركروا ورابيح ادبررهم كرو

اپندایان کی مفاظت کرواور ایک محبوثے کے پیچے اپی عاقبت نہ خواب کرواور ان احادیث کورد حوادر انحفرت می اندعلیہ ولم فی جوآنے والے مبیح کے نشانات اور علامات بتلائی ہیں ان ہی غور کرو کہ ان کاکوئی شمہ اور شائبہ بھی مزاصات میں بایاجاتا ہے حامثا و کالا ۔ بلکہ معاملہ برعکس ہے بعضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسیح موجود کی علامت اور نشانی بتلائی ہے مزاصات ہیں وہ نشانی صرف مفعود ہی نہیں بلکہ اس کی مند اور مشانی بتلائی ہے مزاصات ہیں وہ نشانی صرف مفعود ہی نہیں بلکہ اس کی مند اور مشانی بتلائی ہے مزاصات ہیں وہ نشانی صرف مفعود ہی نہیں بلکہ اس کی مند اور مشانی بنائی موجود ہے۔

صرت کے بن مریم کی صفات مرائے آں جمانی کی جانے و پوتال اور میم مسلم کی روایت میں ہے مراصاحب کی آمد کے بعد مسلمانوں میں جس قدرا ضلاق رذیایہ کی زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سلمنے بیدعیاں راج

جائی گے۔

يەحضرىت مسىح كى آمدكى دسويى نشانى ہے۔ اور میصد میث مسنداحمدا ورسنن ابی داؤر دغيره ين سي في

صريف سوم ين گذر پيا.

ا مضرت عینی علیه السلام ک گیارهوی مرفاصاحب فرملتے بی کرنزول سے بن مربیس نشانى يه بي كرمضرت عليه السلام عبازام زاغلام احد ولدغلام متعنى كى قاديان يس دست الشام كى جائ مسجد ك شرقي مناره ولادت مرادب- مرمناره سي حقيقي معنى مرادين برا مان سے نازل موں گے جیاکہ بیلے اس مے مراصاحب نے نازل مونے کے بعر نید كرك قاديان إي ايك مناره تعير كرايابس كا نام منارة المسح ركحا سجان التدنزول توسيط موكيا اور مناره بعدين جنده اكتفاكرك تعمير كراياكيا يبسياكهي كاواقعهمشى دب كرابك شخص قصناء حاجبت كرين کے لئے یانی کابرتن لے کرچلا۔ برتن کی تل میں سوراخ مقااس لي طهارت توسيك كرلى ا ورقصاء حاجت بعديب كى اى طرح مسح قاديان قرييط نازل بوسكة ا درمناره بعدي بنوايا كمر آخر كهان تك حديثوں بي تاويل كرول اورساري باتول كومجاز برمحمول كرون -سواتے منارہ بنانے کے اورکو لُ شے متدرست میں

تظرنداً أي -اس كئے حدیث میں صرف منارہ كا ىف*ظ حقىقى معنى بىي* رەگيا 1 وربا تى سب مجانە

ص بیت یں ہے کہ بیٹی بن مریم نازل ہو ۔ مرزاصاحب کے نزدیک باب لدیول کرنے سے لدصیانہ میں کسی کا فرکومناظرہ میں شکست

کے بعد د جال کوباب لد برقت کریں گے۔

صريث ميں ہے كرعيني عليه السلام مج اور مرزاصاحب نے مذمج كيا اور ندعم ہ اور ندمرینہ

مرزاصاحب دعواتے نبوت کے بعد سیندسال

مدینه منوره میں وفات یائیں گے اور روضهٔ مرزاصاحب قادیان میں مرسے اور وہی وفن

گنز ملک شام میں ایک حبکہ کا نام ہے۔ عمرہ کے لئے مکر مکرمہ آئیں گے اور مجر مدینہ آئیں منورہ میں صاحری تصیب ہوئی۔ کے اورمبری فزر مرحاصر جوکر مجد برسلام کریں گے صديث بي ب كرنزول كے بعد حياليس سال زندہ رہیںگے۔

> اقدس مي معنور پرنورسلي الله عليه وسلم كے قريب الموستے -مدفون ہوں گئے۔

امے سلمانو! میج موعود کی میامتیں جواحاد میٹ ہیں تم نے بڑھ لی ہیں اور یہ بھی دیجھ لیا کہ ان بیں سے مرزاصاصب میں کوئی علامت بجی نہیں یائی جاتی اور ان صریح اصادبیت بیں مرزائ جوتا دييس اورتحريفين كرك ان احاديث كومزناصاحب بينطبق كرنامياست بين تواسي تا وليون سي بن كاجي جائي ميوسية كا دعوى كرب اوراس سي بني بغيد كرايات اوراحاد سكوابنے اور شطبق كرے اورس كاجى جلب ايسے ہوا پرستوں برايان لاتے نواب بے ملك ا ورفرعون بے سامان ایسے ہی لوگوں کی مثال ہے۔

Ayub

## خوب بھی ہے حضرت علی علیہ السلام نزول کے بعد شرشر بعیب محمد یہ کا اتباع کریں گے

تمام است محدید کابد اجماعی عقیدہ بے کہ منی علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے ابدیٹ کی شریعیت کا اتباع ان کے دفع الی کے ابدیٹ کا اتباع ان کے دفع الی السماء تک میدود تھا یہا تم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام جن وانس پر شریعیت محدید کا اتباع واجب ہے۔

حضرت عینی علیہ السلام اگرجہ اور رسول ہوں گے مگر ان کانزول نبی اور رسول ہوئے کی حیثیت سے نہ ہو گا بلکہ نٹر بعیت اسلامیہ اورامت محدیہ کے ایک مجدد ہونے کی جیٹیت سے بوگا۔ نزول کے بعد انجیل کا اتباع ، نہیں فرایش گے بلکہ کمآب وسنت کا اتباع فرائیں گے۔

كَ فظ عسقلانى ينزل عينى بن مريم حكماً عدلاً كى سريم مكاعد الله كاستريم بين الكفت بين الس

اى حاكما والمعنى الدينزل حاكما بهذه التسريعة فال هذه الشريعة با قيدة كا تنسخ بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة . فقر البارى صديم

وقال انتورى فى شرح مساء ليس المزاد بنزول عيسى المينزل بشرع ينسخ شوعنا ولافى الاحدديث شىء من هذابل صحت الاحديث بالندية ول حكم المقسطة بيحكم بشرعنا ويجيى من اموم شرعنا ما هجوه المناس ومن الاحديث الوالدة فى ذلك ما اخرجه احدى والبزام والطبرانى من حديث سمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مربع مصدة ابع حمل صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال فم و ان ما هو قيام الساعة و اخرج الصبرا فى فى العجيد عن عبد الله بن مغفل قال قال والريسة فى الله عليه وسلم يلبث الداحال في كم ما نشاء الله فم ينزل عيسى بن مربع مصدقا به حمل وعلى ملته اما ما مهدياً وحكماً عد لا في قتل الله حال واخرج ابن حبان فى صحيحه عن الى هريرة دوى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجول ينزل عيسى بن مربع ويوق قهم فاذار ويجواسه من الركعة قال سمع الله لمن حمدة قتل الله الدجال واظهر المومنين.

ووجمان ستكلال من هذا الحديث ان عيسى يقول في صلاته يومت في سمع الله لمن حمدة وهذا الذكر في الاعتدال من صلاة هذه الامت كما ولاه في صديت ذكرت في كتأب المعجرات والخصائص واخرج ابن عساكرعن الى هم يوة قال يهبط المسيح ابن مريع فيصلى الصلوات ويجمع الجمع "فهذا صريح في ان يتزل بشرعن الان مجموع الصلوات الخمس وصلوة المجمعة لم يكوناً في غيرهذة المجمعة ابن عساكرمن حديث عبدالله بن عمو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمكيون تهلك امة النا اولها وهيسى ابن مريع أخرها كذا في الاعلام بحكم عيسى عليه السلام للحافظ السيع طي صريح السلام المحافظ السيع طي صريح السلام المحافظ السيع طي صريح المناه وي المحادية السيع طي صريحة عن المحادية السيع طي صريحة من الحادي .

یہ شیخ جلال الدین سیوطی می عبارت ہے جن یں ان روایات کوذکر فرمایا ہے جن میں اس امرکی تصریح ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نزول کے بعد شریعیت محمد ہیں کے میں ہیں اس امرکی تصریح ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نزول کے بعد شریعیت محمد ہیں کے مجمع ہوں گے اور آپ ہی کی شریعیت کے مطابق نمازا ورجمعہ اور دیگر عبادات ادافرائیں سیر شغ می الدین بن عربی افتوحات مکید کے بالال میں لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندگر دیا گیا اب کسی کو میات میسرسیس کہ کسی نٹر بعیت منسوضہ سے خداکی عبادت کرے اور میٹی علیہ السلام جس وقت اتریں گے تو اسی نٹر بعیت محمد یہ برقل کریں گے ۔ اھر۔

اوراماًم ربانی سینیخ مجددالعت نانی م فرملت بین «مصرت عینی علی نبدینا وعلیالصلوة والسلام آسمان سے نزول فرما بین گے تو صرت خانم الرسل کی شریعیت کی متابعت کریں گے کمتوبات صلت دفتر سوم مکتوب ۔

حضرت عبيسى عليه الصلوة والسلام كواحكام تشريعيت كاعلم كس طرح بهو كا

سینے جلال الدین سیوطی شنے اس سوال کے جواب میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے حس کا نام الاعلام بحکم عیدی علیہ السلام سے جوم عربی طبع ہوا ہے حصرات الماعلم اسل رسالہ کی مراجعت فرمائیں۔ ہم بطور ضلاصہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں ہر

شخ سیوطی فرملتے ہیں کہ بروز پنج شنبہ ہر جادی الاولی سشھ ہے میں مجد سے سوال کیا علیٰ علیہ السلام آسمان سے نانا نے کے بعد کس سٹریعت کے مطابق میم کریں گے این بٹریعیت محدیم کا یا نی شریعیت کے مطابق می کریں گے یا شریعیت محدیم کے مطابق می دیں گے تو آب کو شریعیت محدیم کے مطابق صم دیں گے تو آب کو شریعیت محدیم کے اسکام کا علم کیسے ہوگا ، اور کیا ان بروی نادل ہوگی تو وی المام ہوگی یا وی ملکی ہوگی بندایے فرشتر کے وی نادل ہوگی یہ نیال ہوگی تو وی المام ہوگی یا وی ملکی ہوگی بندایے فرشتر کے وی نادل ہوگی۔ یہ تین سوال ہوتے ۔ اب ہم بالتر تیب جواب ہدیئر ناظر من کرتے ہیں ہ

#### سوال اقل اوراس كاجواب

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیشی علیہ السلام نزول کے بعد تر بعیت محمد یہ کا اتباع کریں گئے تفصیل اس جواب کی گذرگئی۔

سوال دوم اور اس کا جواب

دوسراسوال یہ بختاکہ نزول کے بعد حضرت عینی علیہ انسلام کو شریعیت محمد ہیں کے احیام کا علم کس طرح ہوگا؟ شیخ حبلال الدین سیوطی مستے اس کے چارطریقے ذکرفر ماتے ہیں جن کوتم اختصار اور وصاحت کے سابھ بینٹی کرتے ہیں۔

**ط بيغير أوَّلَ الله المرح برني اوريول كوبذراعيهُ وي ابني شريعيت كاعلم بوتاب ا**ي طرح مرني كوبذربعيروح كے انبياء سابقتين اور لاستين بعني گذشته اورا ُنُدهِ ابنياء كى شريبتوں كاعلم بھى ہوتا ہے جبر ل عليه السلام كى زبانى يەمعلوم ہوتا ہے كەفىلاخ غير بر فلار کتاب نازل ہوئی اور فلاں نبی پر فلاں کتا ہے۔ نازل ہوئی اورتوریت اورانجیل اور زبورمين توخاص طوربيآ نحصزت على الله عليه وسلم كاذكرا ورآت كى كماب اورآت كى ثريب عله قال السيوطى الطريق الاول ان جيع الانبياء قد كالوابعلون في ذما تهم بجميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحي من الله على لسأن جبريك مجالة نبيه على بعض ذلك في الكتاب الذي الزاعليهم والدليل على ذلك المدوم دفى الاحاً ديث والافاً قران عيسى عليه السلام بشرّ امته بمجيئ الذي صلى الله عليه وسلم الحمرهم بجملة من شريعته ياتي بها تخالف مغربيم عيسي وكذلك و قرع لموسى وداؤد عليهما السلام الى اخرماقال. كذاف الرعد م مراكم من العادي بعدازاں شیخ سیوطی <sup>می</sup>نے توریث اور انجیل اور زبوری جو بشارتی حضور پر نور کی آمد اور آت کی ن<sup>ریت</sup> اور صحاباً كرام كي تعلق أن كوفقل كباب، الباعلم اصل كامرا جعت كريسا.

اورائب کے صحابہ اسکے اوصاف مذکوریں۔ اورعیئی علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد پس میر مقا۔ مُبَدِیْرَدُ اَبِوَسُولِ یَا بِیَ مِنْ بَعْلَی اِسْدَهُمُ الحدیثی اینی امت کواس کی بیثارت سنادیں کہیں بنی آخرالزمال کی تمام انبیاء خروسیتے آئے اب اس کا ذمانہ قریب آگیاہے۔ معارت عینی علیہ السلام نے باربار اینی امت کواس کی تاکید اکیدکی کہ اگر اس نج تخرالزماں کا زمانہ یا و توصر ور ان برایان لانا اور آئیت سے صحائی کرام کے اوصاف بتلائے صحابہ کے اوصافی میں بیر بھی ارشاد فرمایا ہے۔

ان کی انجیل ان کے سینوں میں صفوظ ہوگ مینی وہ اپنی کیا ب مینی قرآن کے حافظ ہوں کے لت

اناجیدهد فی صدو م هددِ عبان باللیل لیون بالنهام.

مے ما میں ا در دن کے شیریوں گے۔

طریقیر دوئم اصرت بینی علیه السلام قرآن کریم کود کیوکر ستر بیست کے تمام اسکام سجھ اورادراک سے جائیں گئے ہی اوررسول کا فیم اورادراک تمام است کے فیم اورادراک سے بالا اور برتر بیوتا ہے اُمّت کے تمام فقاء اور مجتمدین نے ل کر جوش بیت کے اسکام کو بھی ہوگا۔ ہے صفرت میسی علیہ السلام کا تنها فیم وادراک بنراراں بنرار درصیاس سے بلند اور برتر ہوگا۔ فی کی قوت ادراکیہ بنزلیم فیم کی قوت ادراکیہ بنزلیم ستاروں کے ہے۔

طراق می سوئم اصافظ دہمی اورحافظ سبکی فرائے ہیں کہ صرفت میں علیہ السلام باوجود ابنی مونے کے صحابی می ہیں مصنوت میں نے اپنی وفات سے پہلے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وہ کم سے ملاقات کی اللہ علیہ وہ کم سے با واسطہ کرام کوضور صلی اللہ علیہ وہ کم سے با واسطہ کرا موضور سے با واسطہ آپ کی مشرفیت کا علم حاصل ہوا اس طرح اگر حضرت عیبی علیہ السلام کو حضور پر نور صلے اللہ ملہ وہ کم کی شرفیت کا علم حضور سے با واسطہ ہوا ہو ترکوئی مستبعد نہیں یصوصًا جب کہ علیہ وسلم کی شرفیت کا علم حضور سے با واسطہ ہوا ہوترکوئی مستبعد نہیں یصوصًا جب کہ علیہ وسلم کی شرفیت کا علم حضور سے با واسطہ ہوا ہوترکوئی مستبعد نہیں یصوصًا جب کہ

اعا دیٹ میں ہے کہ صنورے فرمایا کہ میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی پول نہیں وہ میری اُمت میں میرے تولیفہ موں گے ۔ اور ظاہر ہے جب نیسی علیہ السلام صنور پر لور کے خلیفہ ہوں گئے توحز وراکٹ کی شریعیت سے واقعت ہوں گے۔

صافظ ذہبی فرماتے ہیں کرعکیئی علیہ السلام نبی ہی ہیں اور نبحا بی جی - اور بصنور کے آخری صحابی ہیں بینی سب سے اخیر میں حضرت عیئی کی وفات ہوگی - باقی تمام صحابیر صفرت عیئی سے پہلے گذر گئے ۔ کذافی الاعلام صلاح ی من الحاوی ۔

طریق جیارم صنی علیہ السلام نزول کے بعدروحانی طوریر آنحسرت ملی النگلید طریق جیارم صحبحالت بیرادی برباد ملاقات فرائی گے اورس چنری صرورت ہوگی وہ برا و راست بالمشانہ صنور سے دربافت فرمالیں گے۔

امادری صیحرسے ابت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی حیات مبارکہ برج فرات ابنیاء سابقین کی ارواح طیبہ سے ملاقات فر المستے ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب معرائے کے لئے براق پر روانہ ہوئے توراستہ میں حضرت ابلہ ہم اور حضرت و شاہوری اور حضرت عبی علیم السلام ملاقات ہوئی۔ ان حضوات نے حضورے کو سلام کیا اور حضورے ان کو سلام کا جواب دیا۔ لیک مرتبہ حضورے نے حضرت عینی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طوات کرتے دیجا اور موشی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طوات کرتے دیجا اور موشی علیہ السلام کو قبیل نے اللہ کا حقورت عینی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طوات کرتے دیجا اور موشی علیہ السلام کو قبیل نے اللہ کا حقورت عینی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طوات کرتے دیجا اور موشی علیہ السلام کو قبیل کا حقورت عینی علیہ السلام کو بیت اللہ کا طوات کرتے دیجا اور موشی علیہ السلام کو قبیل کا دی جو اللہ کی اللہ کی کا دی جو اللہ کی اللہ کی کا دی جو اللہ کی کا دی کھا۔

بيس من طرح نبى اكرم صلى الله على وسلم الله على تشريف فراق اور وصفرت موكا ا ورصفرت عيلى عليهم السلام عالم برزخ بين تقدا ورملاقات بوتى دبى اورسلام وكلام بهرتا ربا حضورات في شب ارباء مين بيت المقدس بي امامت فرائى اورتمام انبياء في حضورات كي عله دوى ابن عساك وعن ابي هريدة قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ابن مرديم ديس بينى وبين به نبى ولام سول الدان خليفنى في امتى بعدى كذافي الاسلام صلاً ج من الحاكوى الد اقتدادی اسی طرح اس کا برعکس بھی ممکن ہے کہ صفرت عینی علیہ انسلام نزول سے بعلاس عالم میں تنشر نعین فرما ہوں اور صنور پر نور عالم برزرخ میں ہوں اور طرفین میں ملاقات ہو سکے اور افاصنہ اور استفاصنہ کا سلسلہ جاری رہ سکے۔

ا ودا مُدشريبيت كى ايك جاعت شعاق امركى تفری کی ہے کہ ولی کرامات یں سے یہ ہے كدوه حالت بيداري بين نبي كريم صلى انترعليه وسلم کی زیارت کرتا اور آپ کی ہم نشینی کانٹر ف حاصل كرتلب إورآب سعطوم ومعادون اي سعجوال كسكة مقديب حاصل كرتأب اورالمهشا فعيه يس سے المع غرالي ١٥ وريا رزي ٩ اورتاج الدين سبكى اورعفيف يافى سف اورائد مالكيدي قرطبى ابن ابي جرواة اورابن حلحة وسنه مدخل مي تعری ک ہے -اور بعن اولیاء سے منقول ہے کہ وہ کسی فقیر کی مجلس پی تشریفی کے انے ان فقیہ نے کوئی صدیث دوایت کی توان ول نے یہ فرمایا کہ یہ صدمیث تو باطل ہے۔ توفقیہ نے فرطياكم كيعه ؟ انهول نے كماكم ديجھٹے بى كرىم صلى الله عليه وسلم تهاد سى سرإ ف تشريف فراً ہیں اور قرمارہے ہیں کہ میںنے اس صدیث کو نهي كها إوران فقيه كويحي مكشوف جوااور ا ثهوںسے بھی نبی اکرم صلی النزعلب ویلم کی مجالت

وان جمأعة من المة الشربعة مصوا على أن من كرأمة الولى النديوى النبي صف اللهعليه وسلمرو بجتمع بدفي اليقظة ويأخذعنهما فسلمجمن المعاموت و المواهب ومهن نص على ذٰلك عن ائمة الشافعية الغزالى والبآءذى و النتأج بن السبكى والععيمف الدياً فعى و من استه العالكية الفرطبي وابن الجيمة وابن الحاج في المدخل وقد مكي عن بعضالا ولبياء اندحضومجنس فقتيه فردى ذلك الفقيه حديثافقال كر الولى هذا الحديث بأطل فقال الفقيه ومن اين لك هٰذافقاًل هذا النبي صلىالله عليه وسلم وافقت على راسك يقول انى لحرافل مدة المحديث وكشف للفقيمة فرالا- و فالالشيخ ابوالحسنالشأذلي لو ججبت عن النبي صلى الله عليه

وسلمرطرفة عين مأعنادت نفسى معالسلمان .

بلک تھیکنے کی مقدار میں صنور صلے اللہ علیہ وسلم کی نیارت سے مجاب ہیں رہوں نومیں اپنے کوسلان مذہبی مقدار

> فاذا كان هذا حال الاولياء مع النبى صلى الله عديه وسلم فديسى الذي صلى الله عليه وسلم اولى بدلك ان يجتمع بدوياً خنى عدم ما اسراد من احكام شريع ته من غير احتياج الى اجتها دو لا نقليد الحفاظ كذا في الإعدام صلاا جرم الحاوى.

پس جب اولیاء کرام کا بی کریم صلی الشرطیم ویم کے ساتھ بیرحال ہے تو صفرت عینی لیالسلام تو بدرہ اول آپ کے ساتھ مجتمع ہوں گے اور آپ سے جوجا ہیں گے احکام مشرعیہ کا استفادہ فرائی گے ۔ اور آپ کوکسی اجتماد یا حف اظ صدیث کی تقلید کی صاحبت نہ ہوگی ۔ الاعلام صریث کی تقلید کی صاحبت نہ ہوگی ۔ الاعلام صریث کی تقلید کی صاحبت نہ ہوگی ۔ الاعلام

بداری اپنی آنھوں سے زیارت کی۔ اور شیخ

ابوالحن شاذلي فرمانته بين كمراكرس ايك

سوال سوم اور اس کا بواب

الم بقتاله ونحوز عبادى الى الطور فيبحث الله ياجوج ومأجوج الحداليث.

اس مدمیث سے صاحت ظاہرہے کہ نزول کے بعد وی کا نزول ہوگا۔ اورلوگوں بیں جو یہ مشہورہے کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرالی الین زین پر نمیں آئیں گئے یہ باکس

پستجس شخص نے یہ گمان کیا کہ ملے ہلا المام ہو پرخیقی دحی کا نزول نہ ہوگا بلکہ وجی العام ہو گی- پرزیم فاسدا ورمحل ہے - اقل تواس صدیرے کے خلاف ہے جو بیان کر چکے دوم یہ کرعینی علیہ السلام اللہ کے نبی اوررسول بیر اورنی سے وصعت نبوت کیجی نوائلے

اذا نوللايوسى اليه وحياحقيقيابل وحى الهام وهذا القولسافط مهمل لامرين احدهما مذبذ شهديث المذكور والخانى ان مانوهمه هذا الزاعه من تعذار الوحى الحقيق فالمد لان عيسى عليه السلام بنى فاى مانواد كذافى الاعلام صفلام، من الحاوى.

وفقد ذخم ذاعهران عبيدي بن مريم

والتراعكم

نہیں ہوسکتا۔

## ظهرُور مهرُري

" معنی لغوی کے لحاظ سے بردایت یا فتہ شخص کو مهدی که رسکتے ہیں لیکن احادیث ہیں جس مدی کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ایک شخص مراد ہیں جواخیر زمانہ میں عینی علیہ السلام سے پہلے ظاہر بھول گے۔ خلور مهدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کنزن کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواخر کو پینی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وصناحت کے ساتھ آئی ہیں کہ اُن میں ذرہ برابراشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً امام مہدی کا کیانام موگا۔ ان کا صلیہ کیا ہوگا ،ان ک جائے ولادت کہاں ہوگ اور جائے بجرت اور جائے وفات کہاں ہوگا ، کیاعم ہوگا ، اپنی زید گیری کیا کہا کریں گے ، اقل بعیت ان کے باعقہ پر کہاں ہوگا ، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ ۔ غرض یہ کہ تفصیل کے سابھ ان کی ملات اصادیث میں ندکور ہیں۔

تقریباً صدیث کی ہرکتاب پی امام مدی کے بارے میں جوروایتی آئی ہیں وہ ایک مستفل باب بیں درج ہیں۔ شخ جلال الدین نے امام مدی کے بارے بیں ایک متنقل رسالہ کھا ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے کہ جوامام ممدی کے بارے بیں آئی ہیں۔ العرف الوردی فی اختباً رائدہ مدی و جوجھیہ پچکاہے) علامہ سفار نی نے تنزع عقیدہ سفار نی ہے ما احادیث کی تلخیص کی ہے اوران کو ضاص ترتیب سے بیان کیا ہے بھرارے الم مقرع عقیدہ کو سفار بندیہ معالیج میں مراجعت کریں۔

ا - صریف میں ہے کہ مدی موعود اولاد فاطمین سے موں گے۔ فال دسول الله صلی الله علی اولاد فاطرون سے موتے کے بارے میں روایات اس درجہ کشیر بی کد درج اتوات تک بہنے جاتی ہیں۔ شرح عقیدہ سفارینی صولاح جا۔

۷ - حدیث میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ فی فرمایا کہ دنیا اس وقت تک بحثم نہ ہوگ جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہوجائے - اس کا نام میرسے اُم اوراس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا - رواہ ابوداؤد والترنری -

سو و مدیث بیرے ان کی پیٹانی کشادہ اوران کی ناک اوپرسے پھرائٹی ہون اور یکے بیں سے کسی قدر چیٹی ہوگی -رواد ابوداؤد-

ہم : صربیت میں بے کہ ان کے باعظ بربعیت مکم عظم میں مقام ابراہیم اور جراسودے

در**میا**ن ہوگی۔ دواہ ابوداؤد**وا ل**ترمذی۔

۵ در حدیث بی ب کرام مدی نملیفه بونے کے بعد تمام دوستے زین کورل اور انصافت سے جردیں گے جس طرح وہ بیلے ظلم اور ستم سے جری بوگ۔
۲ در حدیث بی ہے کہ جب امام معدی مدینے سے مکہ آئیں گے تولوگ ان کو بہان کرائے بعدت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنادیں گے اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی در معدا خلیف اللہ اللہ مای فاسمعوال فلات کا خلیفہ معدی یہ ہے اس کے حکم سنو داخلیف اللہ دمای فاسمعوال اوراس کی اور اس کی اطاعت کرد۔

ا ورہے شمارر وایات سے امام مهدی کا کا فروں پر جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ جونا ثابت ہے۔

## ناظر سيغور كربي

کرمرناصاصی بی امام حدی ک صفات کاکوئ شِمَّه بھی توہونا جا جیئے جب ہی تو دعوائے حدودیت چیاں ہوسکے گا۔ ورنہ صفات توہوں کا فروں اور گراہوں کی اور دعویٰ ہو مدی ہونے کا۔ ع

اي خيال است وممال است وحبوں

## ايك صنرورى تنبيه

کتب مدیث میں سے بھی بخاری اور چی مسلم ، امام مهدی کے ذکر سے نعالی ہیں لیکن دیگرکتب معتبرہ میں ظہور مهدی کی روایتیں اس قدر کشیر ہیں کہ بحد ثین نے ان کا تواتر تعلیم کیا ہے ۔ اور پرمسللہ اجماعی ہے کہ بخاری اور سلم نے اصادیث سیحہ کا استیعاب نہیں کیا بخاری اور سلم ہیں کمی حدیث کا مذہونا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں یمسندا حمد اور سنن ابی داؤ د ا ورترندی وغیروین صدا اور نزار با اسی روایتین بین جو **بخاری ادر سلم** میں نہیں۔

# حصنرت عبلى عليبهالسلاكا ورامام مهدى دفيحض بين

خهور دری اور زول عینی علیه السلام کے بادسے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے صاف خلا ہر سے کہ حضرت علینی ہیں ، عہد صاف خلا ہر سے کہ حضرت علینی ہن مربم اورامام مهدی دوشخص علینی و علینی ہیں ، عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہواکہ نازل ہونے والایسے او خلا ہر ہونے والامدی ایک ہی شخص ہوگا۔

صرف مرزائے قادیان کتاہے کہ میں ہی عیشی ہوں اور بی مہدی ہوں ادر بیم اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کاباد شاد بھی ہوں اور جراسو دبھی ہوں اور مبیت اللہ بھی ہوں اور صاملہ بھی ہوں اور عیم خود ہی مولود ہوں۔ سب کچھ ہوں گے گرسلان نہیں۔

یه مرزائے قادیان کا ہذیان سبے جس کاجی جائے اس برایان لاستے اور سس کاجی جاہیے اس کا کفر کرے ۔ المنت باللہ و کفریت بالطاعوت وصن بیکفو مالطاعوت الم

احادیث نبوبیسے بے امرروزروش کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اور امام مہدی دوالگ الگشخصیتیں ہیں۔

را حضرت عینی بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں - اورامام مهدی امست محدیہ کے آخری خلیفہ واشد ہیں - جن کار تنبہ جمہور علماء کے نزد مک ابو بکررہ اور عمرہ خلفات داشد ہیں کے بعد ہے امست میں ۔ امست محدیہ میں سے صرف ابن سپرین حکوتر دو ہے کہ امام مہدی کا رتبہ ابو بکررہ وعمرہ کے برابر ہے یاان سے بڑھ کر ہے ۔ مثرح عقیدہ سفارین میں ماہ ی ثابت ہے میں سے حرف اور اجماع امست میں ثابت ہے میں ۔ احاد میت جبی اور اجماع امست میں ثابت ہیں۔ احاد میت جبی اور اجماع امست میں ثابت ہے۔

کم انبیاء اورمرسلین کے بعد مرتب ابو کمررم اور غمرم کا ہے العرب الوردی صابے ج من الحادی -

(۱) حضرت مینی علیہ السلام، مریم بتول کے بطن سے بغیر اپ کے نفخ رجبر یُلاسے

نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسم سے چھ سوسال ہیلے بنی اسرائیل میں ہیدا ہوئے اور امام

مدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ بن پیدا ہوں گے والد کا نام

عبداللہ اور والدہ کانام آمنہ ہوگا۔ اب و اون طامرے کہ عینی بن مریم اور مدی ایک شخف بن

بلکہ د و شخف ہیں۔

رس) اس ادیش متواترہ سے نابت ہے کہ امام مہدی کاظہور بیلے ہوگا اورامام مہدی ردیے زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد صنب کانزول ہوگا۔ صنب عینی نازل ہوگا۔ صنب عینی نازل ہوت کے بعدامام مہدی کے طرز عمل اورطرز حکومت کوبر قرار رکھیں گے۔ رکنوا فی الاعلام بحکم عینی علیہ السلام صلاح ہ من الحاوی) اس سے بھی صاف ظام ہے کہ صنب مینی اور امام مہدی دوعلی ہے۔

(۱۷) حدرت علی کرم اللہ وجہ معنول ہے کہ امام مدی مدینہ منورہ میں بیالہوں گے۔ اینہ منورہ ان کا مُولد رجائے ولادت ہوگا اور مهاجر (جائے بجرت) بیت المقدس ہوگا۔ والعرف الوردی صلای ۲ من الحاوی اور مهاجر المقدس ہی ہیں امام مهدی وفات پائی را العرف الوردی صلای مالی ۲ من الحاوی اور مبیت المقدس ہی ہیں امام مهدی وفات پائی کے اور وہی مدفون ہوں گے۔ اور حضرت عیلی علیہ السلام امام مهدی کی نماز جنازہ پڑھائی کے اور حضرت عیلی علیہ السلام امام مهدی کے ایک عرصہ بعد وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں دوصنہ افدس میں مدفون ہوں گے درشرح عقیدہ سفار بنیہ صداعہ ج

(۵) احادیث بیں ہے کہ امام مدی دمشق کی جا مع مسجد بیں صبح کی نماز کے لئے مصلے پر کھولے موں گے پکا یک منادہ شرقی پر عینی علیہ السلام کا نزول مہوگا۔ امام ممدی حضرت عینی کودیجہ کر مصلے سے جمع جا بئی گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی النڈ آپ امامت فراغی جضرت عینی فرائیں گے کرنس تم بی نماز طبطاؤ بدا قامت تمادے کیے کھی ہی ۔ امام ہدی نماز بڑھائی گے اور حضرت بنائی فرمائی گے تاکہ علوم جوجائے کہ رسول جونے کی حیثنیت سے ازل نہیں جوئے بلکہ امت محمد ہے تابع اور مجدد مجونے کی حیثیت سے آتے ہیں۔ العوف الوردی صلاح ہے ۲ وصفائے ۲ ورخرح العقیدہ السفارینیہ صلاح ہے۔

دن حضرت عبنی بخنرلدامیر کے بول کے اورامام مہدی بمنزلر وزیر کے ہوں گے اوردونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پا ویں گے۔ متزرح عقیدہ سفارینیے صلاح ج۲ وصلا

## أيك تشبراوراس كاازاله

ايك مدريث مي آياسے كرا-

نیں ہے کوئی صدی مگرمیٹی بن مریم

لاحهدى الاعيسى بن موريد

اس مدین سے بظاہریہ معلوم ہوتاہے کہ مدی اور عینی دونوں ایک ہی شخص میں ہے۔ ح**جواب** 

یہ بے کراؤل توروریث سے اس مرتمین کے نزدیک بیر صدیث ضعیف اور فیرستدہے۔
وی قال الحافظ العسفلانی، قال ابوالحسن الحسعی الالدی فی مناقب الامام الشانوا توت الاخبار بان المهدی من هذا الامنزوان عیسی لصلی خلف ذکر فلات رقداً للحد دین الذی اخرجہ ابن ماجۃ عن اللس وونی ہ لاملادی الاحیان فلام فاتح الداری صرفح بود

 کیونکہ حضرت میں نہ مرسل ہوں گئے اورامام جمدی خلیفہ الشد ہوں گئے تبی نہ ہوں گئے ۔ اور ظاہر ہے کہ خیرت میں نہ ہوں گئے ۔ اور ظاہر ہے کہ خیرت بی ہوسکتی ۔ اس لئے کا ہر ہے کہ خیرت بی اور ترسل کی ہرایت سے افضل اورا کمل نہیں ہوسکتی ۔ اس لئے کہ نبی کی برایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے ۔

ہون جون شجاعت میں کا عدلی کے الا عدلی ہوں جون شجاعت میں کا کرم اللہ وجہ کے برابر اور پیرمعنی نہیں کہ دنیا میں سواتے علی سے کوئی جوان نہیں۔ اسی غربی اس حدیث کے یہ معنی ہوں گے کوئی مهری اور کوئی ہلایت یا فتہ عصمت ادر صنیلت اور علومنز لیت میں

عیشی بن مریم کے برابر نہیں وکنافی العرصت الوددی سن ۱۳۰۰

قان المنادى اخرالهدى لا نهاد ضها خبرلا مهدى الرسيسى بن مريم لان المراد به كماقال القرطبى لامهدى كاملامعصوماً الاعيسى كذا في فيض الشديد صياحه

وقال الشيخ السيوخي في العرات الوردي صد من من العاوي.

قال القرطبى ويحتمل ان يكون قول سيه السرم ولا مهدى ازعيسى اى لا مهدى كاملا معصوماً الا عيسى قال على هذا المجمع الدحاديث ويوفع المقارض و قال ابن كشيرها الحديث فيما يظهر لى بدادي الوائي مخالف للاحاديث الوائردية في الأبن كشيرها الحديث فيما يظهر لى بدادي الرائي مخالف للاحاديث الوائردية في التبات ههدى غير عيسى بن هو بيد وعند المتأمل لا ينا فيرها بل بيكون غير عهدى من ذلك ان المهدى حق المهدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير عهده المعدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير عهده المعالمة المهدى حق المهدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير عهده المعالمة المهدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير عهده المعالمة المهدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير و عليه المهدى المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المهدى حق المهدى هو عليسى لا يعن في ذلك ان يكون غير و عليه المعالمة ال

## مرزا کا مہدی ہونا محال ہے

اس كے كرمىدى كى جرعلاميں احادىيت بى مذكور بيں وہ مرزاميں قطعًا مفقود بيں -

۱ - امام ۱۰۰ دی امام سندی امام می اولاد سے موں سکے اور مرزامغل اور پیٹھان تھا، سیدند تھا۔ ۲ - امام میدن کا نام محمد اور والد کا نام عبدالشد اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اور مرزا کا نام نملام احد اور باب کا نام غلام مرتصلی اور ماں کا نام حیاع بی بی تھا۔

مل الهام بهدی مدینه منوره میں بیدا ہوں گے اور پھر مکداکیں گے۔ مرزاصا حب نے کھی کہ اور پھر مکداکیں گے۔ مرزاصا حب نے کھی کہ اور مدینہ کی شکل بھی نہیں دبھی ان کو بینین بختا کہ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے۔ وہاں مسبلہ بنجاب کے ساخذ وی معاملہ موگا جو بیامہ کے مسیلہ گذاب کے ساخذ جوا بختا ۔ جدیبا کہ مرزاصا جسکے ساخد جوا بختا ۔ جدیبا کہ مرزاصا جسکے ساخد جوا بختا ۔ جدیبا کہ مرزاصا جسسے مرزاحات مدینہ کی تحریروں سے ظا مرموتا ہے۔ اوراسی وجہ سے مرزاحات حب جج بدیت التّدا ورزیادت مدینہ بھی نہ کریسکے۔

مہ ، رہام مدی روئے زمین کے بادشاہ موں گے اور دنیاکو عدل اور انساف سے بھردیں گے ۔ اور مرزاصا حب تواہینے پورے گاؤں (قادبان) کے بھی چودھری نہ تھے ۔ جب کھی زمین کاکو اُن جنگڑا بیش آتا توگرداس پورکی کچری میں جاکرات خاخرکرتے بنود فیصلہ نہیں کرسکتے تھے ورنہ گرفتا موجاتے ۔

۵ : رام مدی مک شام میں جاکر دجال کے نشکر سے جماد وقباً ل کریں گے اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار میودلوں کالشکر جو گا امام مدی اس وقت مسلمانوں کی فوج بنایس گے اور دمشق کو فوجی مرکز بنائیں گے ۔ مرزاصاحب نے دجال کے کس نشکر سے جماد وقبال کیا ؟ اور دمشق اور بہت المقدس کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔

اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں امام مہدی کے تنعلق اور بھی بہت سے امور مذکور ہیں جن ہیں سے کوئی بھی مرزاصاحب پرمنطبق نہیں۔

امام ربانی سیسی مجددالف ثانی در اسیند ایک طویل مکتوب می تحریر فرملت ایس بس کا بلفظم ترجمه بدیدٔ ناظرین سیم :

م تياست كى علائين بن كى نسبت مغرصادق عليد الصلاة والسلام فيخبروى

ہے سب حق ہیں- ان میں کسی کاخلاف نہیں ۔ تعنی آفاب عادت کے بطلات مغرب کی طرفت سے طلوع کرے گا محضرت مهدی علیہ الرصنوان ظاہر ہوں گے حضرت عيشي علىيرالصلوة والسلام زول فرمايش كيد دجال نكل آئے كا اور ياجوج وماجوج ظاهر بول كمر - دابرالا يض نكلے گا- اورد حوال جو آسمان سے بيلا ہوگا وہ تمام لوگوں کو گھیرہے گا اوروروناک عذاب دے گا اورلوگ ہے قرار ہوکر كبيل كے اسے بهارے بروردگار اس عذاب سے سم كو دوركر - بم ايان لاتے -اور انے کی علامت وہ آگ ہے۔ جوعدن سے نکلے گی بعض نادان گمان کرتے ہیں کہ جس تخص نے الی مندمیں سے مهدی مونے کا دعویٰ کیا تھا وہی مهدی وعود ہواہے میں ان کے گان میں مدی گذر بچا ہے اور فوست ہوگیا ہے اوراس ک قرِ کا بتہ دیتے ہیں کہ فراء میں ہے۔ احادیث صحیہ جوحد شہرت بلکہ حداقوازی تک بیٹی عِي مِينِ ان لوگوں کی تکذیب کرتی ہیں - کیونکہ آنحصرت صلی اللہ بقال علیہ والہ<sup>و</sup>م نيجوعلامتين حفرت مهدى رضى التدعينه كيبيان فرمانئ بين ان لوگوں محمعتقد شخص کے حق میں مفقود ہیں۔ اصا دیث نبوی سلی اللہ علیہ وسم میں آیا ہے کہ بہدی موعود آئی گان کے سربرابر ہوگا-ای ابریں ایک فرشتہ ہوگاجو پکار کمہے گا كريشخص مدى سعداس كى متابعت كرودنيزرسول الترصل الترعليه ولم ف فرمایا ہے کہ تمام زمین کے مالک جارشخص ہوئے ہیں جن ہیں۔ و كا فر- دوالقرين ا ورسليمان مومنول بيسه بي- اور نمرود و بخت نصر كا فرول بي سے اس زمین کا پانچواں مالک میرے الی بہت میں سے ایک شخص مو گا تعینی مدى عليه الرصنوان - نيزريول الشرصلى الشرعليه وآله وسلمن فرمايلب كردنيا فافى بهوكى ببب تك الله تعالى ميرم الربيت بي سع لي شخص كومبعوث نہ فرائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باکی نام میرے باپ

کے نام کے موافق ہوگا۔ زمین کوجور وظلم کی بجاستے عدل وانصا صندسے برکر دے گا۔ اورصیت بی آیاہے کماصحاب کھٹ حضرت ممدی کے مدد گارموں گے۔ اور حضرت عیشی ان کے زمانہ میں نزول فرمائی سے۔ اور دجال کے قتل كرفيين إن كے ساتھ موافقت كريں گے - اوران كى سلطنت كے زماندي زمانه کی عادیث اور تحومیوں کے حساب کے برضلاف ماہ رمصنان کی بچد صوبیں تاریخ کوسورج گن اوّل ماه میں جابدگهن کے گا- نظرانصات سے دیکھنا جابية كريه علاميں اس مرده شخص ميں موجود تقين يا نهيں -اور يعي بهت سى علامتين بين جو مخبرصادف عليه الصلوة والسلام في فوا في بين ب مشيخ ابن مجرر متدالتدعليد في مدى منتظرى علامات بي ايك رسال الكما ہے جس میں دوسوتک علامتیں لکھی ہیں۔ بٹری نا دانی اورجہالت کی بات ہے کہ جسکہ موعود كاحال واضح بونے كے باوجود لوگ كمراه مورسے بي هدا هدالله سيفا الى سواء الصواط - والشرتعال ان كوسيد صلاست كى بايت دسى" (منقول از ترجمه مکتوبات صن<u>۳۲</u> دفتردوم مکتوب نمبر۲۶)

وَاجِهُردَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِرتِ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ مَا لَا خَيْرِ خَلْفِتْمُ سَيِّدِينَ الْوَمُولَةِ مَا مُحْمَدًا بِحَالَتِمِ الْوَنْبِياءِ وَالْمُنْ سَلِيْنَ وَعَلَىٰ الدِواصَابِم اجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَمُهُمْ مَا أَرْحَكُمُ الرَّاحِمِينَ .

۲۰ رجمادی الثانیه سنت استرام بهارشنبه جامعه اشرفید - لابور الطائرة المناونة والمناونة والمناونة

## بِللْمِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّحِيْلِ السَّ

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَبِ الْعَلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالطَّلَوَةُ وَالشَّلَامُ عَلَى حَاكَمُ الْوَيْبِيَاءِ وَالْمُهُ سَيِلِيْنَ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَآنُ وَاجِهِ وَذُيْرَ ثَيَّاتِهِ الْوَيْبِيَاءِ وَالنَّهُ سَيِلِيْنَ وَعَلَيْنَامَعَهُمْ يَا الرَّحَةِ الرَّاحِيمِيْنَ ط

### أمَّابِعُدُ

امنت محدید علی ساجها العن العن ساخة والعن العن محدیکا اس براجها عبد که حضرت عیدی علید السلام ای بدن کے ساتھ زندہ آسمان براعظ النے گئے۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے جب اکہ اصاویث سیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔ اس وقت اس مختصر سالہ میں حضرت میچ بن مریم علیم عالصلوۃ والسلام کے رفع الی السماء اور نزول کے مجھا اسراد و حکم بیان کرنامقصود ہے۔ تاکہ الم ایمان سے ایمان میں زیاد تی ہو اور الم الم کے لئے موجب بعیرت ہو۔ اور الم تنزیب کے لئے باعث طمانیت ہو اور الم صنالات کے لئے سبب بدایت موجق تعالی شاند اپنے نصل وکرم سے اس دسالہ کو قبول کہا و رئاس رسالہ کا فام لیک آئٹ التو آٹ الدیم کے اور اللہ کا فام لیک آئٹ التو آٹ کے اللہ میں مریم صلی اللہ تعالی مریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی نہینا وبارک و تم تجوز کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے مقصود کو شرع کرتا ہوں علیہ وعلی نہینا وبارک و تم تجوز کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے مقصود کو شرع کرتا ہوں

# بسئم اللدالرحمان الرحيم

سنت اللی اس طرح جاری ہے۔ کہ بڑتھ کے ساتھ اس کی استعماد اوراصلے فطرت کے مناسب معاملہ کیاجائے۔ اور تقتفنائے حکمت بھی ہے۔ اب دیجھنایہ علم خرت سے مناسب معاملہ کیاجائے۔ اور تقتفنائے حکمت بھی ہی ہے۔ اب دیجھنایہ کہ حضرت عینی علیہ السام کی فطرت عام بنی آدم کی طرح ہے۔ یاس سے بدااور ممتازیہ قرآن کریم نے کسی نبی کی فطرت بالا میں کیا۔ قرآن کریم نے صرف دویینی بول کی فطرت بیا کہ سے۔ ایک صفرت آدم علیہ السلام کی جدیا گرا آل کی میں بالتفصیل مذکور ہے۔ شیخ اکبر فرمائے ہیں جی تعالی شاند نے دائرہ نبوت عمران اور سورد کم میرم میں بالتفصیل مذکور ہے۔ شیخ اکبر فرمائے ہیں جی تعالی شاند نے دائرہ نبوت کو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اور اس دائرہ کو صربت عینی علیہ السلام برختم فرمایا۔ اور نبی اگرم مرور عالم محدر سول اللہ میں الشرعایہ دسلم کی ذات با برکات کو دائرہ نبوت کے تمام خطوط کا اگرم مرور عالم محدر سول اللہ میں الشرعایہ دسلم کی ذات با برکات کو دائرہ نبوت مرد ہو عورت نبی نبین منتمی اور مرکزی نقطہ بنایا نبوت کے لئے بیرض وردی ہے۔ کہ صاحب نبوت مرد ہو عورت نبی نبین منتمی ۔ نقولہ تعالی ۔ نقولہ تعالی ۔

وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رِجَالٌ . يعنى اور نهين بيع بم في بيا تجوت مرمرد-

اس سنے داڑہ بوت کومردسے بٹروع کیا۔ اور فقط مردسے فقط عورت کو پیداکیا بعین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوّاکو بیداکیا۔ اور جب دائرہ نبوت کونیم کیا۔ توفقط عورت سے فقط مرد کو پیداکیا۔ یعنی صفرت مربم سے صفرت عیلی کو بغیریا پ کے پیداکیا۔ تاکہ دائرہ نبوت کی ہلایت اور نہایت دونوں تناسب رہیں۔ کما قال تعالیٰ ،۔

ران مَنْ لَي عِيْدَاللهِ كَنْ اللهِ كَنْ اللهِ كَنْ وَكِي عَيْنَ عَلَيه السلام كَنْ وَكِي عَيْنَ عَلَيه السلام كَنْ اللهُ عَلَيه السلام كَنْ اللهُ عَلَيه السلام عِينَ عِليه السلام عِينَ عِليه السلام عِينَ عِليه السلام عِينَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ السلام عِينَ عِنْ عَلَيْهِ السلام عِينَ عَلَيْهِ السلام عِينَ عَلَيْهِ السلام عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

نير حضرت آدم ع كے خميرين في شامل تقى اس لئے ان كوآسمان سے زين براتادا۔

اورصفرت مینی علفی بر بیل عدیمی پیدا ہوتے۔ اس منظم ان کو زمین سے آسمان پر اٹھا یا اس طرح اس طرح رح ان مَثَلَ عِلَيْدَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ ادْمَ مَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَنزد كِمَ عَنِيْ كُلْ شَان اَدْمٌ جَبِي بِهِ فَوْبِ صادق آیا۔

آیات قرآنید اوراحادیث نبویہ سے یا امردزروش کی طرح واضح ہے۔ کہ صنت عینی علیہ السلام نفخہ جبر فیل سے بیار ہوئے جمانی حیثیت سے صنت بیج کا تعلق صنت مریم سے ہے اورروحانی حیثیت سے جاورروحانی حیثیت سے افضل الملائکۃ المقربین بعنی جبریل امین سے ہے صورت اگرچ اپ کی بیٹری اورانسانی ہے۔ مگرآپ کی فطرت اور اصلی حقیقت ملکی اور جبر میلی ہے۔ سے انقش آدم لیک معنی جبریل جو رستہ از جبلہ ہوا وقال وقیل ، نقش آدم لیک معنی جبریل جو رستہ از جبلہ ہوا وقال وقیل ، اوراسی بناء پر آپ کو کیلئہ آلفاکھا آلی سے جن کومریم علی طرت دُللاً ہے۔ میں صواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں میں مواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں مواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں صواتعالی کی طرت میں مواتعالی کی طرت دُللاً ہے۔ میں موریم علی موریم علی طرت دُللاً ہے۔ میں موریم علی موریم علی طرت دُللاً ہے۔ میں موریم علی موریم علی موری موریم علی موریم علی طرت دُللاً ہے۔ میں موریم علی موریم علی موریم علی موری موریم علی موریم علی موری موریم علی موری موریم علی موریک موریم علی موری موریم علی موری موریم علی موریم علی موریم علی موریم علی موری موریم علی موری موریم علی موریم علی موریم علی موریم علی موریم علی موریم علی موریک موریم علی موریک موریم علی موریک موریک موریم علی موریک مو

فرمایاکم بس طرح کلم بی ایک بطیعت معنی مستور بوتے ہیں۔ اسی طرح جناب مسے کے جم مبارک بی ایک نمائیت بطبیعت شے بعنی حقیقت ملکییم ستور اور مخفی ہے۔ نقابسیت برسطر من زبن کتیب به فروم بث ته برعارض ولفریب معانیست ورزیر حرف سیاه به جود رپرده معشوق ودر میخ ماه اور جونکہ آپ کوسی تعالی نے فرمایا ڈوئے منہ تھ اور روح کا خاصہ یہ ہے کہ بس شے سے وہ ملتی ہے۔ اس کوزندہ کردتی ہے ، اس لئے آپ کو احداث موتی کا اعجاز عطاکیا گیا۔ اور جونکہ آپ کی ولادت میں نفخہ جبر شیاع کو دخل تھا۔ کما قال تعالی۔ اور جونکہ آپ کی ولادت میں نفخہ جبر شیاع کو دخل تھا۔ کما قال تعالی۔ ویکن تربیع نفخہ جبر شیاع بیونکی "

عد بعنی مردوں کوزندہ کرنے کا ۱۲۔

مين اس ميں بھونيك مارتا ہوں يس وہ باذن

اس لِيهِ فَالنَّفَةُ فِيلُهِ فَيْكُونُ طَابُرُّا بِإِذِّنِ اللَّهِ . التدبيرنده موحالآمه "كاسمزه آپ كوديا كيا -

آمدم بريسرمطلب

بیں جبکہ بیرٹا بت ہوگیا کہ آپ ک اصلی فطرت ملک ہے اور آپ کا اصل تعلق جہولا اور ملائکہ مقربین سے ہے ۔ اور دو رراتعلق آپ کا صفرت مریم سے ہے ۔ اس لئے مناسب معلوم ہما ۔ کہ دونوں قسم کا تعلق معرض ظہور میں آستے اور کچھے صد حیات کا ملائکہ مقربین کے سائھ گزرے اور کچھے صدرندگ کا بنی نوع انسان کے ساتھ ۔

دستوریر سے کہ اگر ولادت اتفاقاً بجلتے وطن اصلی کے وطن اقامت ہیں ہوجاتی
ہے۔ توجندروز کے بعد وطن اصلی ہی بجیہ کو صرور لے جلتے ہیں۔ تاکہ وہ بچیہ اپنے وطن
اصلی کی زیادت سے محروم نہ رہے۔ اور جو نکہ جناب مسح کی ولادت نفخہ بجہ ٹیل سے ہوئ ہے۔ اس لئے اگر مقرطائکہ بعنی سموات کوجناب مسح کا وطن اصلی کہا جلئے تو کچھ غیرمنا سب

مگرجهمانی حیثبیت سے موت طبعی کا اکا بھی لازی تھا۔ اس لئے ایپ کے لئے نزول میالہ ماہ مقدر مہلا اور چونکہ دفع الی انساء فطرت ملکی اور تشہر بالملانکہ کی بناء پر بھا۔ اس لئے قبل الرفع آپ نے مکال بھی نہیں فرمانیا۔ اس لئے کہ ملائکہ میں طریق از دواج نہیں۔

ا درنزول بچرنکہ جسمانی اور بشری تعلق کی بناء پر پپوگا اس کتے بعد نزول نکاح بھی فوایش گے اور اولاد بھی بھوگ - اور و فات پاکر روضۂ اقدس سے قریب دفن بوں گے۔

اورچونکہ آپ کی دلادت نفخہ جبریُل سے ہوئی اور صفرت جبریُل کاعرون اور نزول قرآن ہیں سے ذکر کیاگیا۔ کے ماقال اللہ تعالے

فرضته ادردوح (جبرئيل) آسمان پرجلتے ہيں

تَغَرُّجُ الْمُلْكِكَةُ وَالسُّ وَهُ

پس جس طرح دوح بعنی جبر میل کے لئے عودج وزول ثابت کیا گیا۔ اس طرح جناب مسے کے لئے بھی جوکہ خداکی ایک خاص دھے ہیں اوریہ نہیں کہا گیا فید دوج بعنی اس میں روں ہے اس لئے بیود قتل بر تا در نہیں ہوئے۔ اس لئے کم دون کا قتل کسی طرح ممکن نہیں۔ نیز آب کی شان قبلہ ہو آئے آئی ای متر تبقہ۔ ذکر کی گئے ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد جس ایک طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد جس ایک طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور میں جا انتہا ہے اور دوسری جگہ ارشاد جی ایک طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد جی ایک طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد جی ایک طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ اور انتہاں کی طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ اور انتہاں کی طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جگہ اور انتہاں کی طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اور دوسری جا انتہاں کی طرف کا انت طیبات جی ہے۔ اس کی طرف کا انت طیبات جی ہے۔

اس کئے آپ کارف الی السمار اور می مناسب ہوا - نیز خدا کا کلمرکس کے بیت کرنے سے کھیے ہوں کے ایست کرنے سے کہیں نہیں ہوسکتا ۔ خدا کا کلمہ مجمیشہ بلند ہی را کرتا ہے ۔

وَجَعَلَ حَلِمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اس لئے اللہ تعالی کلمۃ اللہ یعنی عینی روح اللہ کو آسمان پراعظا لیا۔ اور کا فروں کا کلم معنی دجال بیت ہوگا بعنی قسل کباجائے گا۔ اور چونکہ آپ کی ولادت کے وقت محضرت جرئیل بشمل بنترمتمثل ہوتے تھے۔ کما قال تعالی ۔

فَتَكُمُّ لَلَهُا بِنَثْلَ رُاسَوِقًا - اس الة رفع الى السمارك وقت الك شخص آب

کے ہمشکل بناکرصلیب دسے دیاگیا۔ کما قال تعالی۔

یعنی اور (بپودیے) نہیں قبل کیا ان رعد میں كونكن اڭ تنبيه بناديا گيايتا ـ ادُمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَاوُكُ وَلِيكِنُ شُبّةتَهُمُ

اورجس طرح ولادت كے وقت اختلات ہوا تفال كما قال تعالى -

بس جاعتون في إحداث كيا-

ۚ فَاخْتَلَفَ الْآخُوَ إِبُ مِنْ بَيْنِهِمْ .

اسى طرح رفع إلى السماء كے وقت بھى احتلاف ہوا۔

جن لوگوں نے حزت مسے کے بارسے میں اختل<sup>ام</sup> كياوه شكسبين بين ان كوعلم نهين محض اتباع المن مع حضرت مسح كويقيناً قبل نهين كيا بلكه الشدف ال كواني طرف الثاليا اورب شك الله

وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِينِهِ لِغِي شَاكِ مِّنْهُ مَالَهُمُ بِمِنْ عِنْمِ الْآ البِّبَاءَ الطَّلِنِّ وَمَا قَتَلُوكُ يُقِيِّنًا مِنْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِوْنُوَّا حَيِكَيْمًا.

غالب اورحكمت والابء جناب میسے بن مربم کونزول من السماء اور قتل دھال کے لئے خاص کیوں کیا گیا

سنست النی اس طرح جاری ہے۔ کرجب کسی شی کو پیدا فرماتے ہیں۔ توساعة ساعة اس کے مقابل اور اس کی صند کو بھی بیدا فرماتے ہیں۔

زمین کے مقابل اسمان اور اسل کے مقابل نهار اور طلمت کے مقابل میں نواور صيعت كے مقابل شتاء إور ظل كے مقابل مي مرور دصوب كوبيداكيا م

وبصناهأتتبين الاشياء

تا نباشدراست کے باشددروغ آن دروغ از راست می یابدفروغ

تفیک ای طرح کفرے مقابل ایمان کوپیافرمایا - اس کے کہ ایمان کا حاصل تسیم اورانقیاد ہے - اور کفر کا حاصل اباء اور استکبار ہے - اوراسی طرح ایمان اور کفر ہر ایک کا الگ الگ الگ الگ الگ الگ کا الگ کا الگ الگ الگ الگ کا میں اور کفر اور عصیاں کا بنیع شیاطین ہیں جس طرح زمین بیتی کا منبع ہے اور اس کے مقابل آسمان بلندی کا بنیع ہے اسی طرح ملائکہ اور شیاطین ایک دوسرے کے مقابل ہیں بنیع ایمان واطاعت بعنی ملائکہ کرام کی شان ہے ہے لا یکھ صورت آلی آسمان ما میک مقابل ہیں بنیع ایمان واطاعت بعنی ملائکہ کرام کی شان ہے ہے لا یکھ صورت آلی آسمان کا میں کا میک مقابل ہیں بنیع ایمان واطاعت بعنی ملائکہ کرام کی شان ہے ہے لا یکھ صورت آلی آسمان کا یہ صال ہے کا قائم کو آسمان کی معدن بھنی شیاطین کا یہ صال ہے کا قائل تعالی ۔

وَكَأْنَ النَّشَّرِيْطَأَنُّ لِرَبِّ كُفُومًا . اورشيطان ابيف سب كابرانا فران ب-

خلاصہ یہ کہ ملائکہ کرام کوشیاطین کے مقابل بدیافر مایا۔ اور جس قدر شیطان کو طویل حیات دی گئی۔ اس کے مناسب ملائکہ کرام کو ایک طویل حیات عطاک گئی۔

ا ورمناسب می یون ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے مقابل یہ زمین ہے۔ اس کے مقابل یہ زماد ہی ہے۔ اس کے مقابل یہ زماد ہی ہے جب تک یہ مقابل یہ زماد ہی ہے جب تک تظلمت ہے۔ اس کے مقابل یہ زماد ہی ہے جب تک تظلمت ہے۔ اس کے مقابل نور می ہے ای طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔ اس وقت کل اس کے مقابلہ کے لئے ملائلہ کرام می زندہ ہیں جس طرح شیاطین کو ہر طرح کے تشکل اور ثمتل کی اور عروح اور نزول کی اور نٹرق سے غرب تک ایک آن بی شقل ہونے کی طاقت مطاک گئی ۔ اس طرح بالمقابل ملائلہ کرام کو بھی پرتمام طاقتیں علی وجہ الاتم عطاک گئیں ۔ تاکہ تقابل کمل رہے۔ قلدوسری جانب شیطان ہے۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلدوسری جانب شیطان ہے۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہے۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل کمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہیں ۔ تو دوسری جانب اس کے ۔ تو دوسری جانب اس کے ۔ تو دوسری جانب اس کی فرشتہ موجود ہے۔

عد بين وو خداتعالى كى ذره برابرنا فرمانى نهيس كرية اورجو حكم موتله اسع بجالات بين ١٢-

شیطان اگراس کوبہ کا آ ہے۔ توفرشتراس کوبرایت کی جانب بلاتا ہے۔ اوراس کے
سے دعا اورا سندنیار کرتا ہے۔ لیکن شیاطین اور ملائکہ کرام کا بیر مقابلہ ایک عرصہ تک پوشیہ اور مخفی طورسے جیا ارباء اس کے بعد حکمت الہی اور شیبت خلاوندی اس جانب متوجہ ہوئی کہ یہ مقابلہ کسی قدر معرض طہور میں جائے۔

بین این اور انسانی سے یعنی "میے دجال" جیساکہ فتح الباری منقول سے کردجال اور اصل فطرت شیطانی اور اور اس فطرت شیطانی اور اور اس کی جہمانی اور انسانی ہے یعنی "میے دجال" جیساکہ فتح الباری منقول سے کردجال در اصل شیطان ہے اور فیصل سے اور فیصل سے اور فیصل سے اور فیصل سے اور وہ ایک جزیرہ میں محبوس سے جیساکہ سی میں مرح ہے۔ اور وہ ایک جزیرہ میں محبوس کے جیساکہ سی میں مرح ہے۔

کہ بنا ہے۔ اس دجال اکر کو ایک بزیرہ میں محبوس کرانے والے محترت لیمان علیالصلوۃ والسام میں جبیدا کہ فتح الباری میں منقول ہے بحلاصہ یہ کہ حق تعالی نے اقلاً دجال کو پیدا کیا کہ جبر کی حقیقت شیطانی اورصورت انسانی ہے۔

اس کے بعد اس کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے نبی کوپیدا ذبایا کہ جس کی قطرت اور اصل حقیقت ملکی اور جرئیلی ہے۔ اور صورت اس کی بشری اور انسانی ہے۔

اورابیے بی سواتے جناب میں ہر بیم علیہ الصالوہ والسلام کے کوئی نظر نہیں آتے پھر
جس طرح دبال بیود یعنی نبی اسرائیل سے ہے۔ ای طرح جناب میں جن مربیم نبی اسرائیل سے
بیر۔ جس طرح دبال کوایک جزیرہ میں محبوس کرمے ایک طولی جیات عطاکی گئے۔ اسی طرح اس
کے مقابل جناب میں جس مربیم کواسمان برزندہ اعظایا گیا۔ اور قیامت کہ آپ کوفیل دجال کے لئے زندہ رکھا گیا۔ اور ای دجہ سے احادیث بی دجال کے لئے گئے ہوئے اور ای دجہ سے احادیث بی دجال کے لئے گئے ہوئے اور ای دجہ سے احادیث بی دجال کے لئے گئے ہوئے اور کی خطاع کی اسے کہ دجال موجود ہے۔ مگر انجی طا ہر نہیں ہوا۔ جدیداکہ جناب میں جناب میں جن مربیم اور سے جناب میں جن مربیم اور سے جناب میں جن مربیم اور میں جناب میں جن مربیم اور میں جناب میں جن مربیم اور میں

د جال کے لئے یونی کی کالفظ کسی حگہ نمیں آیا۔ د جال ہو تکہ دعوے الوہیت کا کرے گااس لئے جناب میج بن مربم کی زبان مبارک سے بہلا کلم جو کہلایا گیا وہ یہ مقا قال العصف الله اور چونکہ د جال سے بطورات دراج چندروز کے لئے احیاء موتی ظہور ہیں آیا۔ قائی تقیند الله اور چونکہ د جال سے بطورات دراج چندروز کے لئے احیاء موتی ظہور ہیں آئے گا۔ اس لئے اس کے مقابل جناب میرج بن مربم کو بھی احیاء موتی کا عجاز عطاکی گیا مذہب د قام ہوگا۔ تو گئی موجی النے اور کا عجاز عطاکی گیا مذہب د قت ظاہر ہوگا۔ تو گئی موجی ا

اسی طرح جناب حضرت میج اً سمان سے نازل موں گے توکھل ہوں گے ۔ کما قال تعالیٰ۔

وَكُمُهُلَّهُ وَ عِنَ الصَّالِحِينَ م اوروه رعيني كل مونكم اوراع عيني على مونكم اوراع عيم عينكم

اور جن طرح مصرت من كوآيت كما كي وَلِنَجُعَلَهُ أَنْيَةً لِلنَّاسِ الى طرح دجال كوم آيت كما كما ہے و كلما قال الله تعالى -

أَوْيَالْتِي بَعْضُ اياتِ دَنِكِ يَوُمَ يَ أَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله بَعْضُ آياتِ دَنِكَ . تَهِ عَرِبُ لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اورصدیث ہیں مصرت ہے۔ کر بعض آیات ریاہ سے دجال وغیرہ کاظاہر ہونا مرادہے۔ مگر جناب میسے من جانب اللہ آئیت رحمت ہیں۔ اور دجال آیت ابتلاء ہے۔

غرض یہ کرجناب میں مربم اور دجال کے اوصات اوراحال میں درجہ مقابلہ کی رعایت کی گئے۔ کہ لقب کے بین مربم اور دجال کے اوصات اوراحال میں علیہ السلام کالقب رعایت کی گئے۔ کہ لقب کے بین تقابل کو نظر انداز نہ کیا گیا جس طرح عیلی علیہ السلام کالقب میں خاام میں خاام میں خاام میں خاام میں خاام میں خاام میں کے ہوگا۔ اس لئے جناب میں مربم میں اس کے قتل کے لئے شام میں جامع وشق کے مشرق میناد رہان کہ وں گے۔ اور دجال جو تکہ ظاہر ہوکر میناد رہان کو تال کریں گے۔ اور دجال جو تکہ ظاہر ہوکر

سے یعنی پیداکیاجائے گا اللعہ یعنی مصرت عینی علیہ السلام نے فرایا کہ بلامشہدیں نواکا بندہ ہوں-۱۲ صد یعنی ادھیرعمر ۱۲-

شدید فسا در باکرے گا۔ جدیا کہ صدیث نواس بن سمعان میں ہے۔ فعالیٰ بیٹیڈا وکٹیفاکہ

اس سے جناب مسے بن مریم سم وعدل ہوکر نا زل ہوں گے۔ اور چونکہ دحال کے ساتھ زمین سے نوزائن ہوں گے اس سے مقابل جناب مسح بن مریم اتنامال تقییم فرما یک کے بکہ کوئی اس کا قبول کرنے والانہ ہوگا۔ اور چونکہ بغض وعدا دیت بیمود کا نماص شعار ہے۔ اس سائے اس کو یک لفت مٹادیں گے۔

ا درہم نے ان میں تیامت تک بیش وعلاقہ ڈال دیا۔ وَاغْمَ يُنَابِينَ بَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِرالْقِيلِمَةِ -

ا ورجینکہ دجال ہیودسے ہوگا۔ اورای وقت سے زندہ ہے۔ اس کے صفرت کیے ہن مریم فقط دجال کوتنل فرایش گے۔ اور باقی دجال کے معاون اور مدد گار کا فرہوں گے۔ اس کئے ان کامقابلہ اس وقت کے مسلمان امام مہدی کے ماتحت ہوکر کریں گے۔

ا ورچونکہ بیود اپنی ڈٹمنی اور عدا وست کی وہ سے جناب میں بن ہریم پر ایمان نہ لاستے تھے اس لئے اس وقت بعنی نز ول کے بعدا بیان سے آئیں گئے ۔

اورنص دئی ظاہراً ایمان تولائے۔ مگرعتبیدہ ابنیت کی وجہ سے وہ ایمان کفرسے بھی بڑیے محریختا۔ اس سلنے ان کی می اصلاح فرائیں گے۔ اورآپ کی اصلاح سے وہ صحیح ایمان سے آئیس گے ۔ غرض یہ کہ کل اہل کتا ہے ایمان سے آئیں گے۔ کما قال الٹرتعالی ۔

ا در نہیں ہے۔ کوئی الل کتاب میں سے مگر صرورا یان لاستے گا پھنرت میٹی پر سحزت میٹی ک وفات سے پہلے اور قیامت کے دن سخرت وَالَّ مِنْ اَهْلِ أَمْكِتَاْبِ اِلَّهُ لَيُومِنَّنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيْكَمِ مَكُوْنُ عَلَيْهِمُ شَهِدُدًا

عينى عليه أسلام ان پرشهيد موسك -

ا ورجوِنکدامام مدی کے خاندان سے پزیدنے خلافت نصب کی تی-اس لئے اس کے

صله بي امام مهدى كوتمام روستے زمين كى خلافت اورسلطنسن عطا بوگ-

اورجناب مسىح بن مريم ندكو تى سلطنت دكھتے تھے۔ اور نزملافت آپ كا است سے تعلق نبوت اور دنولافت آپ كا است سے تعلق نبوت اور دسالت كا تقا۔ تاكم آپ برايان لائي. مگر بيود تو ايان بى ندلا ہے۔ اور نصالہ لائے تو غلط۔ لہذا آپ كا حق الل كمآب كے ذمہ صرف ايان ہيں۔ اس لئے نزول كے بعد كوئى شخص الل كمآب بيں ايسا باقى ندر كھا جلئے گا۔ كرج آپ برايان ندلات ۔

# دجال اس امت بي كيون ظاهر بوگا

نظام عام برایک نظر الله سے برخص بر تجھ سکتا ہے کہ برسلد کا سرچھ اورکوئی

ہرائی نخزن اورکوئی نہ کوئی معدن طرورہ ۔ آ فیآب ہے کہ تمام روشنیوں کا بنع ہے ۔

کرہ نارہے ۔ کہ جوتمام حرار توں کا مخزن ہے ۔ کرہ آب ہے ۔ کہ تمام برود توں کا معدن ہو کرہ ارضی اور کرہ بروائی ہے کہ جوتمام رطوبتوں اور بیوستوں کا مرچشہ ہے ۔ تھیک اس طرح صرورہ ہوائی ہے کہ جوتمام رطوبتوں اور بیوستوں کا مرچشہ ہے ۔ تھیک اس طرح صرورہ ہے ۔ کہ اس عالم اجسام میں ایک معدن اور فیج ایمان کا ہوکہ جس ہے تمام مو منین کے ایمان کا ہوکہ جس سے تمام کو رہ نے تمام روشنیاں آ فیآب سے ستفادیں اور ایک مخزن کفر کا ہو کہ اس سے تمام کا فروں کے کفر نکھے بوں اور برکا فرکا کفر اس مخزن کفر کا کورائی میں اور مرکا فرکا کو اس مخزن کفر اس سے تمام کا فروں کے کفر نکھے بوں اور برکا فرکا کو اس مخزن کفر اس میں ایک برتو ہو ۔ سووہ مخزن ایمان ذات بابرکا تنبی اکرم سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ والم ہے ۔ اور مخزن کفروہ سرایا شیط نت اور معدران کفروہ معدسیت دجال کا کرے۔

ں اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارواح مؤمنین کے لئے روحاتی والد ہیں۔ دجا ارواح کا فیزن کے لئے روحانی والد ہیں۔ دجال ابوالکا فرنزیہ ہے۔ اور نبی اکرم صفے اللہ علیہ وسلم ابوالمومنین ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

مین آنفیرد م نی کریم موسین کے حق میں ان کے نعوس

النَّبِيُّ ٱوْلَىٰ إِلْمُوْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِمِهُ

زیادہ اقرب ہیں اور آپ کر ازواج مطہرات ! مومنین کی روحانی مایسُ ہیں بینی نبی کریم صلے وَ اَنَٰ وَأَجُهَ اَمْهَا لَتُهُمُّهُ وَاللَّهُمُ وَرَا بِكُ قَرَات مِين ہے وَهُوَا بُ لَيْهُمُ .

امترعلیہ وسلم مومنین کے روحاتی باب ہیں ۔

ا ورص ُطرحِ آپِ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ دجال اکبر خاتم الدجالین ہے ۔ اورجس طرح خاتم الانبیاء کی ایک مہرنبوت ہے - اسی طرح خاتم الدجالین کی مہرکفر ہے جسیاکہ

يعنى دجال كى پيشانى پرصاحت كافرتك بوا ہو گا۔

مكتوب بين عينيه كافر

جس طرح مہزبوت حصنور کی نبوت ورہ مالت کی حسی دلیل تھی۔ اسی طرح دجال کی پیٹیان پر کا فرکی کتابت اس کے دجل اور کفر کی حسی اور مبر میں دلیل ہوگی۔

ا ورتس طرح تمام انبیارسابقین نی کریم علیه الصلوة والتسلیم کی بشارت دیتے جلے آئے اس طرح انبیاء کرام دحال سے ڈراتے آئے۔ دصر پیٹ ایس ہے)

کوئی بی ایسانہیں گذرا کہ جس نے اپنی توم کو

مامن الاوت الندر قومهمن

دحال سعد ورايا مور

الدجال.

اور حب طرح خاتم الابنیاء کی نوت برراید مر نبوت اورخاتم الدجالین کا کفر بزرید کرابت بین عیدنیده کا فرظا برکیاگیا۔ اس طرح قیامت کے قریب دابۃ الارض کے ذریعہ سے مومنین کا ایمان اور کا فرن کا کفر پیٹانی پرظا برکیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ جاعت ہوئین کی اور کا فرن کا کفر پیٹانی پرظا برکیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ جاعت ہوئیت کی اور کا فرن کی آخری جاعت ہوگ ۔ اور انہیں پرسلسلہ ایمان اور کفر کا نعتم کرکے قیات قائم کی جائے گی۔ جیساکہ صرف ہوگ ۔ اور انہیں پرسلسلہ ایمان اور کفر کا نعتم کرکے قیات قائم کی جائے گی۔ جیساکہ صرف کہ قیامت کے قریب مکہ یا اجیاد کے زمین سے ایک جانور کی اور کا فرک بیٹانی پرایمان اور کفر کا نشان کی جانور کی اور کا فرک ماتھ پرسیاہ نکتہ لگا ہے گا اور اے لگا ہے گا۔ مومن کی بیٹانی پرسفیدنک تا۔ اور کا فرکے ماتھ پرسیاہ نکتہ لگا ہے گا اور اے مومن اور اسے کا فرسے ایک دو سرے کو خطا ب کریں گے۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلن

## آملابرسس مطلب

پس بس طرح خاتم الانبياء كى بعثت اخيرتيا نهيں اخيرامم كى طرف ہوئى اسى طسرت خاتم الدجالين كا ظهور انجيرتيانه ميں مناسب ہوا-

## ايك شبراوراس كاازاله

قیاس اس کومقتضی ہے۔ کہ نماتم الدجالی فائم النبیدین کریں - اورآپ خود اپنے دست مبارک ہے اس کوقتل کریں - اوراگر بالفرض نبی اکرم نود ندقتل فرائی تو صفرت مسح بن مریم کی کیا خصوصیت ہے۔ کہ وی نازل ہوکرنبی کریم کی طرف سے قتل فرائی ۔

### جواب

یہ ہے کہ اوّل تونبی کیم صلی الترعلیہ وسلم دربارہ کمالات نبوت ورسالت اس رئنہ کو بہنے جکے ہیں کہ ندگوئی آپ کا ممآئل ہے۔ اور ندمقابل جس طرح آفاب کے سلمنے کسی ظلمتہ کا ظاہر برونا تا حکن اور محال ہے۔ اسی طرح آفاب رسالت کے سلمنے دجل کی ظلمتہ کا ظاہر ہونا تا حکن اور عمال ہے۔ اسی طرح آفاب رسالت کے سلمنے دجل کی ظلمت کا ظاہر ہونا محال ہے اور خالب دجال اسی وجہ سے آپ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہوسکا دوا میں تشریف ہو۔ کہ آبیت مشریف ہو۔

وَاذَا اَخَذَ اللهُ مِنْ تَاقَ النَّبِهِ مِنَ تَمَا النَّنُ تُكُمُّ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ فَنُمَّ جَاءَكُمُ مَسَولُ مُصَدِّقًا إِنَّامَعَكُمْ كَانُوْمِ إِنَّ يَهِ وَلَتَنَفُّرُ لَكُمُ وَالْكَامُ الْمَاكَمُ مَا خَذُ لَكُمُ الصَّرِيَة وَاحْدَدُ لَكُمُ الصَّرِية الرهية

اس وقت کو یا دکر دہنجہ اسٹر نے سب انبیاً سے عہد لیا کہ جب جی تم کو کتا ب اور حکمت دوں اور بھر تم سب کے بعد ایک دسول آئیں ہو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کریں تو ان پر مزود ایمان انا اور ان کی عزود مدد کرنا -انڈر تفال نے فرما یا کہ کیا تم آئیں عمد کو قبول کیا۔

سبسن اس کوتبول کیا۔

حضور برنور برایان اور نصرت کاعددوس انبیاء سے لیا گیا ہے للنا آپ کی امداد کے لئے انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا کے لئے انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا ضداور مقابل جونا بیا ہیں ایم تاکم نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی طوف سے آپ کی امت کی نصرت ظہوریں آتے۔

اب رابی امرکراس بارہ میں کون آپ کی نیابت کرے توغور کرسفے یہ معلوم ہوا کہ جناب میں بن مربیم آس صفح کہی تعالیٰ کہ جناب میں بن مربیم آس صفح کہی تعالیٰ اللہ علیہ وہم کے نائب نماص ہیں ۔ اس لئے کہی تعالیٰ نے نبی کربیم صلی اللہ علیہ وہم کوسورہ جن بی عکب کہ اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے ۔ لَتَّا قَامَ عَبُّدُ الله کے لقب سے ملقب فرمایا ہے ۔ لَتَّا قَامَ عَبُدُ الله کِ الله کِ عَدْر ہوتا اللہ کو کا اللہ کے عدار ہوتا کے عدار ہوتا کے عدار ہوتا ہے ہیں ۔ اللہ کی توجاتے ہیں ۔

ا ور صرت میں نے بھی اپنے لئے اس لقب کوٹابت فرمایا ہے۔ قال آئی عَبُدُ اللّٰہِ اورد در سے حضرات ابنیاء سے یہ ادعاء تابت نہیں ہوا ۔ فرق حرف اس قدرہ ہے کہ بھا نود حضرت عینی علیہ السلام وصف عبدیت کے مخبرا ورمظہریں ۔ اورنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی عبدیت کونودجناب باری عزاسمہ نے بیان فرمایا ہے ۔
وسلم کی عبدیت کونودجناب باری عزاسمہ نے بیان فرمایا ہے ۔
اورغالبًا اسی نیابت محاصہ کی وصہ سے مرورعالم صلی الشرعلیہ قلم کے آمد آمد کی بھا ۔

كامنصب حضرت ميح بن مريم كوسروكياكيا. وَإِذْ فَالَ عِيْسَى بَنُ مَوْرَبَهَ يَا بَرِيْ اِسْوَالْلِّيْلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْ حُثْمَ السُّوَالْلِيْلُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اللَّهِ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَرِّبًة مِنْ الْإِسُولِ يَا ثَيْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَيِّشِمَ الْإِرْسُولِ يَا ثَيْ مِنَ التَّوْرَاةِ اِسْتُمُةً التَّحْمَدُ لَا يَا

حضرت عیشی نے فرطایا کر اسے بنی امراکی یں انٹر کا رسول مول اور توراۃ کی تصعیل کرنے والا ہوں۔ اورایسے رسول کی بشادت دیتا ہوں کر جومیرے بعد آ بگن گے۔ نام ان کا احمد ہوگا۔

اورای طرح صرت میچ قیامت کے دن مستشفعین کونی اکرم صلی الله علیہ قلم کی خدمت بابرکت بیں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ حدیث بیں ہے کہ جب لوگ حصرت عیلی علیہ السلام کے باب انکی شفاعت کے لئے حاصر بول گے۔ توعیش علیہ السلام اسس وقت یہ جواب دیں گے اِنَّ می تحقید اُنگی اِنگی اللّہ بیتی تی قد حصر اللّہ بیتی تابہ کو تو خاتم النبیان محد مصطفے صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں این سے شفاعت کی درخواست کرو علاوہ ازیں محد مصطفے صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں این سے شفاعت کی درخواست کرو علاوہ ازیں محدرت عیلی علیہ السلام کو آن محترت سے ایک نماص قرب مجی ہے۔

وقال النبى صلى الله عليه وسلم نبى كريم سلى الشرعكية وعلم ف ارشاد قرايا ين الآراد لى الناس بعيسى بن موريم ليس عينى بن مريم س بست بى اقرب بون مير سطور بينى ودين منى (مرواة البغارى) ان كه درميان ين كوئ ني نمين -

ا درخالبًا مضرت مسے علیہ السلام کونبی اکرم کی طرح معراج جیمانی میں مشرکیب کرنا اسس ادنوبیت کی وجہ سے ہوا ا ورجس طرح خاتم الانبیاء سے بیشیتر نبوت ورسالت کا سلسلہ جاری رکھاگیا۔اسی طرح خاتم الدجالین سے بہلے دجل کا سلسلہ جاری رکھاگیا۔

نبی کریم صلی المترعلیه و سلم نے ارشاد فرمایاکه قیامت اس وقت تک قائم نه جوگ جب تک بهت سے دچال اور کغاب نه امیش برایک پرکہتا كماقال البنى صلى الله عليه وسنم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قربي من تلثين كلهم ہوگا کہیں الٹرکا رسول ہوں ۔ حالانکہمرے بعد کوئ نی نہیں ۔

یزعم اندرسول الله و ان کا منتبی بعدی.

اس صربیت بین غور کرنے سے بیرمعلوم ہوتا ہے کہ دحبل کا ملار اصل میں نعاتم الانبیار کے آجانے کے بعد دعوائے نبوت ورسالت برہے۔

اس کے کہ آپ نے دجالین کی علامت ہی ہے قاردی ہے کلام پر عمران دسول اللہ اسکے اللہ ہوں اسکے دجال ہوں ہے۔ اس دعول الد ہیں جندا کی دعول الد ہاں اور اشتباہ نہیں جندا کی دعول نہوں ہے۔ اس کے کہ بشرکی مدم الوسی سے فرعون کو اوجود دعول نے الد ہیں ہے دجال نہیں کہ اگیا۔ اس کے کہ بشرکی مدم الوسی میں کوئی اشتباہ نہیں ہو شخص سے سے محال ہیں کہ ایک کھانے بینے والا اور بھنے موسنے والا کھی میں کوئی اشتباہ نہیا ہوں ہو تحق الد کھی موسنے والا کھی جو ساتا۔ ابنیا ہوکہ موسنے کہ ایک کھانے بینے والا اور بھنے موسنے والا کھی موسکتا۔ ابنیا ہوکہ موسنے کہ ایک کھانے بین اس لئے دعواستے ہوستایں عقلاا شتباہ باتی نہیں دیا۔ غرض یہ کہ خاتم الا نہیا ہو کے بعد نبوت کا دعولی کونا سرامر دجل اور کھلا ہوا ارتکاد ہے کہ سکون نہوں کو دولی کرنا مرامر دجل اور کھلا ہوا ارتکاد ہے کہ سکون نہوں کو دولی کرنا مرامر دجل اور کھلا ہوا ارتکاد ہے کہ سکون نہوں کو دعولی کرنا مرامر دجل اور کھلا ہوا ارتکاد ہے کہ سکون نہوں کو دعولی کرنا کہ دولی کرنا کہ دولی کہ دولی کرنا کو دولی کیا۔ کہ دولی کہ دولی کرنا کہ دولی کرنا کیا دولی کہ دولی کرنا کہ دولی کیا۔ کہ دولی کرنا کہ دولی کیا۔ کہ دولی کرنا کہ دولی کیا۔ کہ دولی کہا۔ کہ دولی کیا۔ کہ دولی کو دولی کرنا کیا۔ کہ دولی کو دولی کرنا کہ دولی کرنا کہ دولی کرنا کیا۔ کہ دولی کرنا کہ دولی کرنا کہ دولی کیا۔ کہ دولی کو کہ دولی کیا۔ کہ دولی کرنا کہ دولی کیا۔ کہ دولی کرنا کہ دولی کرنا کہ دولی کو کہ دولی کرنا کہ دولی کرنا کہ دولی کو کہ دولی کرنا کیا کہ دولی کرنا کہ دو

ادران لوگوں سے کہ جواس مرعی نبوت کا ساتھ دیں سکے امام مدی آکر قبا ل کریں گئے۔
جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عدید نے مسیلہ کذاب سے تبال کیا سبحان اللہ حق تفالیٰ
نے کس طرح ضائم الانبیاء کے بعد مدعی نبوت کا واجب القبل جونا ظاہر فرمایا کہ آس امت مرحومہ کے اقال اور آخر خلیفہ دولوں سے مدعی نبوت کی جماعت کو نوب انجی طرح قست کو اول اور آخر خلیفہ دولوں سے مدعی نبوت کی جماعت کو نوب انجی طرح قست کو ایا ۔
نیز میرود کے قبل میں حکمت یہ سے کہ میرود جناب میرے بن مریم کے کچھرخاص مجم

ا قال نزید کرجناب میسی علیہ الصالوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ دوم یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر طرح طرح کے افتراء باندھے۔ سوم یہ کہ آپ کے قبل میں بوہدی کوشنش اور تذہیر سے کام لیا مگرحق تعالیٰ آپ کوا<sup>ال</sup> صحیح وسالم آسمان پراکھایا۔

ں سے ہوں ہے۔ اس سے ہوں نی بینی خاتم الانبیاء کی آپ نے بنٹارت دی متی اس پر ا با<sup>ن</sup> چہارم بیکرآپ کے بعد بس نی بینی خاتم الانبیاء کی آپ نے بنٹارت دی متی اس پر ا با نہ لاتے اور اس کے قبل میں مجی پوری کوششش کی مگرسب نا کام رہے ۔

پینچم بیرکم سے دجال کوخاتم الانبیا و کے بعد نبی مان بینے حالانکہ خاتم النبیین سے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

رن بی برن برن است مواکراب بیود کا استیصال کیاجائے۔ اس کے کراب کفرانتها کو اس کے مناسب مواکراب بیود کا استیصال کیاجائے۔ اس کے کراب کفرانتها کو پہنچ چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے اور جواس مدعی کا اتباع کرے وہ سین چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے اور خات اور فت لوا تقدیلا۔ سرعًا ہرگز در ہرگز زندہ نہیں رکھے جاسکتے ایس ما تقفوا اخذ واو فت لوا تقدیلا۔

سرع ہر سر ہر سر سر سر سر کا کہ کہ کرخاتم الا نبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگ

وصو کہ سے ہیں ہے صنالت کو سے ہایت بعنی سے بن مربے رعلیہ الصلاۃ والسلام ہے کھے کرا عالیا

لائی گے او فیلوں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے صرت مربے بن مربے کو اس نا قابل تحل غلطی کے انالہ

لائی گے او فیلوں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے صرت مربے بن مربے کو اس نا قابل تحل غلطی کے انالہ

سے لئے نازل کرنا صروری ہوا۔ اس لئے آب اس کے قبل پر مامور ہوئے تاکہ لوگ مجھولیں کہ کالا

مسے ہدایت ہے اور کون میچ صلالت۔ ذلک عبسی بن مورید وقول الحق الذی فیلا

واخودعوانا ان الحمد لله دب العلمين وصلى الله تعلى على خام خلقه سيدنا ومولانا محمد النبى والدمى خالتم الانبياء والمرسلين ا على الدواصحابدوا نرواجدوذ ما تماجمعين وعليمنا معهم يأ الرحا الراحمين ويا اكرم الذكرمين ويا اجود الاجودين المين يادب العلمين .



#### الكشف والوحى والالمهام

ان حضوت مولان محمدادريس كانتهادي ان محضوت مولان محمدادريس كانتهادي

مع مع الما منیب کی کسی چنرے پردہ انظاکر دکھالا دینے کا نام کشف ہے کشف کسی جنری بیارہ انظاکر دکھالا دینے کا نام کشف ہے کشف تعلیم بیاج چیز مستوریتی، اب وہ کمشوف یعنی ظاہرا ور آنشکا طاہوگئی۔
قاضی محمداعلی تفانوی ح کشاف اصطلاحات الفنون صفحہ ۱۲۵ میں مکھتے ہیں۔
داکشف عند اہل اسلوک ہوا لم گاشفہ وم کا شفہ رفع مجاب داگویند کہ میان رفع جسمانی است کہ ادراک آن بحواش ظاہری نتواں کرد الح ﷺ

اس کے بعد فرط تے ہیں کہ جمابات کام تفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پرموتو ہے جس قدر قلب صاحت اور منور ہوگا اسی قدر جمابات مرتفع ہوں گے۔ جانوا چا ہیئے کہ جمابات کام تبقع ہونا قلب کی نورانیت ہیموقوت توہیے مگرلازم نہیں۔ المجمم کسی خیرا وراحی بات کا بلانظر و فکر اور بلاکسی سبب خانبری سے من جانب اللہ

اله كما في احياء العلوم صلااج ٣-

تعلب میں القاء ہونا البسام ہے بجوعلم بطریق حواس ماصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جوعلم بغیر طور حس اورطور عقل من جانب اللہ بلاکسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الهام محنن موسبت ربانی ہے اور فراست ایانی جس کا صدیت میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب سے اور من وجہ وہب ہے۔

کشف اگرج ابنے مفہوم کے اعتبارے المام سے عام ہے لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الهام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

و حى لغت بى خىطورىدكى چنركى خردىنى كانام بى نواد وه بطراق اشاره وكنايد مويا بطريق خواب مويا بطريق الهام مويا بطريق كلام مو- ليكن اصطلاح تزيعيت يس وحى اس كلام الني كوكية بب كرج الله كى طرف سے بدريعيد فرشته ني كوميجا بو إوراس كووى نبوت مى كتة بين جوابنياء كے سائقه مخصوص سے اوراگر بزربعيد القاء في القلب مو تو اس کو دحی الهام کھتے ہیں جوا ولیاء پر ہوتی ہے ا دراگر بذریعیہ نحواب ہوتو ا صطلاح شرعیت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں جوعام مومنین اورصالحین کو ہوتا ہے کشف اور الهام الدربيسة مسالم لغة وي كالطلاق بوسكتاب مكرع بن مين جب لفظ وحي كابولا جا آب تواس سے دحی نبوت ہی مراد موتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کرم میں باعتبار لغت كے شيطانی وسوسول برطبی وحی كا اطلاق آياہے كا قال تعالیٰ وَ إِنَّ الشَّيْطِينَ كَيُوحُونَ إِلَىٰ ٱوْلِيَهَا بِهُمْ ۚ وَكُذَٰ الِكَ جَعَلُنَا لِكُلِنَّ بِنِيَّ عَدُّةَ الشَّلِطِينَ ٱلْرِينَٰسِ وَالنَّجِينَ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعَصِ مُ حُوْثَ الْعَدُولِ عَدُورًا - ليكن عرف بي شيطاني وسوسوں بيروحي كا اطلاق نهيں ہوتا وحى اورالهم مين فرق دى بوت تطى مدة بادر مصوم عن الخطاء مولى الورامست پراس كالتباع لازم بوتاسيه اورني بيراس ك تبليغ فرض جو تى ب اورالهام ظنى موتاب اورمعصوم عن الخطاء نهين موتا . كيونكه حصرات انبياء معصوم عن الخطا ہيں اور اولياء معصوم نہيں۔ اسی وحبہ سے الهام دورسروں

پر ججت بسیں - اور بنالهام سے کوئی حکم بنری نابت موسکتا ہے حتی کہ استحباب بھی الهام سے نابت نسیں موسکتا-

نیزعلم احکام شرعید بذریعید وی انبیاء کرام سے ساتھ مخصوص نے - اورغیرانبیاء پرجو الهام ہوتا ہے سووہ از تنم شارت یااز قسم تفہیم ہوتاہے احکام پرشمال نمیں ہوتا جیسے حصرت مریم عمر جوی الهام موئی وہ از قسم بشارت منی نہ کراز قسم احکام - اور بعض مرتبہ وی الهام کسی حکم شری کی تفہیم اورافہام کے لئے ہوتی ہے ۔

جونسبت رویائے صالحہ کو الهام سے ہے وہی نسبت الهام کو وہی نبوت سے ہے یہی نسبت رویائے صالحہ الهام سے درجہ میں کمتر ہے ای طرح الهام درجہ میں وحی نبوت سے بے فروتر ہے اور جس طرح رویائے صالحہ الهام ہیں ایک درجہ کا ابهام اور خفا ہوتا ہے اورائی اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے اسی طرح الهام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مہم ہوتا ہے اور وی کے خفی اور مہم ہوتا ہے اور وحی سے نبادہ واضح ہوتا ہے ۔

وحى رحمانى اوروحى شيطانى ميں فرق اگرداردات قلبير سى امرخير ادرامر آخرت بينى حق جل شاند كي اطاعت

کی طرف داعی موں تو وحی رحمانی ہے - اوراگرد نیاوی شہونوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں۔ تووہ وحی شبطانی ہے - کذافی نحاتم الحکم صلاحلے وعلارج السالکین صفیاج ا

## حنرات صُوفية كرام كالمطلب

جس طرح حق جل شانئے وی کومعنی نغوی کے اعتبارے مقسم قراردے کراسکے تعت میں وی نبوت اور الهام اور شیطانی وسوسوں کو داخل فرمایا اور الهام کومعنی نغوی کے اعتبارے الهام کومعنی نغوی کے اعتبارے الهام فجور اور الهام نقوی کی طرف تقیم فرمایا فَالْهَمَهَا فَجُوْمَ هَا وَ نَعْتُوهَ اَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اسی طرح حضرات صوفید نے نبوت کو بمبغی لغوی کے کرمقسم بنایا۔ یعنی خداتعالی سے
اطلاع بانا اور دورروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کومقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت
اور وی نتر بعیت اور اولیاء کی ولایت اور الهام معرفت کونبوت بمبغی لغوی کے تحت بی داخل فرمایاء اور دولایت میں کوئ کا بخری نیس ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت ورسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھا اور دولایت کا نام نبوت نیر تشریعیہ رکھا اور دولایت کا نام نبوت غیر تشریعی دکھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعیت بی نبوت کی دوقسمیں ہیں ایک نبوت تشریعیہ اور ایک نبوت غیر تشریعی بلکہ نبوت بعنی لغوی کے دو تسمیں ہیں ایک اصطلاق نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازم سے اور نبوت بمغنی دوت میں دور می دور می دور کوئ حکم نبری ثابت نہیں ہوتا حتی کہ کشفت اور الهام سے حس سے صوت حقائق اور معادوت کا انکشان ہوتا ہے مگر اس سے کوئ حکم نبری ثابت نہیں ہوتا حتی کہ کشفت اور الهام سے حس

کا در سیمی نابت نہیں ہوتا۔ اور صفرات صوفی بنے نہایت واضح طور پراس کی تفریح کردی ہے کہ صفور پر نور طی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبوت کا دروازہ بالکل بند ہو جبکا ہے اور حب قسم کی وی حضرات انبیاء پر انترنی تھی وہ بالکل مسدود ہوگئی۔ اب نہ بہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لئے یہ جائزیہ ہے کہ اپنے اوپر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرسے۔ نبوت بالکل ختم موکنی۔ اولیا ہے کے لئے نبوت میں سے صرف وی الهام باقی ہے اور حفاظ قرآن کے لئے یہ قرآن باقی ہے۔ صربیت میں ہے اس

من حفظ القرآن فقال ادرجت جس نے قرآن کو حفظ کرلیا تواس کے دولو الدبولا مین جدید ا

توکیا مزاصاحب کے نزدیک تمام اولیاء اور علماء اور حفاظ فرآن نبی ہوسکتے ہیں اور ان پرایان لانا صروری ہے جو صوات صوفیہ کی اس تحقیق سے بیھی واضح ہوگیا کہ گراولیاء کو نبوت غیر ترشر بیدسے حصد ملا ہے توفقہاء اور مجتمدین کو تونبوت تشریعیہ سے حصد ملاہے لہذا مرزائیوں کے نزدیک امکہ اسبتہا د توتشریعی نبی ہونے چاہئیں۔

' بلکہ معنزت مشیخ می الدین بن عربی نے نبوت بمعنی تغوی ربیعنی ضلاسے خبر ایا اور ا کو اس قدر عام فرما یک کرسی موجود کو اس سے خالی نہیں چھوٹا۔ چنانچہ فتوحات سے لیک جاننا چا ہے کر نبوت جس کے منی لفت میں نبردینے کے ہیں وہ اہل کشفٹ کے نزدیک قام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہیں معنی نزی کے اعتبار سے نبی اور رسول کا اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات برنہیں سويجيسيوس باب بي فرمات بي الما اعلم ان النبوة التي هي الاخبار من شوسادية في كل موجود عند اهل الكشف والوجود لكند لا يطلق على احد منهم اسم بني و كارست احمد وسل و كرست احمد الجال و كرست احمد الجال

كياجلت كا-

اب دیکھیے کم اس عبارت میں تمام مخلوقات ا درتمام موجودات کے لئے ثابت فرمادیا إورسا تقدسا عقدية يحي تبلادياكه نبوت معنى لغوى بعني اخبارعن الشئ تمام موجودات بين حباري وساری ہے مگرمعنی شرعی کے اعتبار سے کسی پرنی اور رسول کا اطلاق درست نہیں بشهد كى كھيوں كے لئے وحى اور برنفس كے لئے الهام كا ذكر قرآن كريم ميں آيا ہے وَاوْتِى رَبُّلِكَ إلى التَحَلِ فَالْهُمْ وَالْفُوْرَةَ وَتَقَوْهَا معلوم بواكروى اورالهام كفيض سيحيوانات بعي محروم نہیں۔خطوند ذوالجلال کی وی اورالهام کی تاربرتی ہرایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی ہے ۔ دلیں ہراکی کے رسانی ہے تھے سب سے ربط آشنانی ہے کھے اس مسئله کی تحقیق اور نفصیل در کارموتو بوا در النو دارصفحه ۲۶۳ تا ۲۶۳ مصنفه صنت. حكيم الامت مولاناهقا نوى قدس سرو ا ورمسك الحنآم مصنفه نا پييزاور الشهاب مصنفة حتر مشيخ الاسلام مولانا شبير احديثماني كى مراجعت كري - والتداعلم وعلمه اتم واحكم. كر مشطح إرمى إصوفياء كرام كے بيال ايك بات ہے جس كوشطميات كہتے ہي اشطيات شطى ياشطح كتمع بع اصطلاح صوفييس شطح ك تعرفيف يهب كرجو بابت عليه محال اور نملية واردكى وصب يدب اختيار زيان سع بحل مبلث أوربظا مرقوا عدشر بعيت كے خلاف معلام جوتى ہو- اس كوشطح كہتے بي البيغض

پرنه کونی گناه ہے اور مددوسروں کواس کی تعقید جائز سہے۔

بہر خود حصراً مت صوفیہ نے اس کی تھریخ فرا دی ہے کہ ان شطحیات پرکسی کوعمل پیرا مہونا جائز نہیں بلکہ جس شخص پریہ احوال نہ گذرسے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کیے ناکہ فتنہ میں مبتلانہ ہو۔

الهم كاحكم تشرى احضات انبياء كرام كاوى اورالهام كى جميت بين توكيا كلام موسكتا الهم كاحكم تشرى الحسالام موسكتا المجام كاتوخواب مى جمت قطعيه ب- حضرت ابراجيم عليه السلام في محض خواب كى بناء پر بينظ كے ذريح كا اواده فرمايا جس كى مثل شاند في قرآن كريم ميں مدر اور قوصيف فرما في م

البتة إولياء الله يكالم مين كلام بيد كراس كا نشرى حكم يه بيد كرالهام كتاب الله إلى الله المام كتاب الله إلى الله المام كتاب واجب الله إلى الله المام كتاب وسنت اور شريعت كے خلاف نه بهوال برعمل كرنا بالا جماع جائز نهيں بهيں اور جو الهام كتاب وسنت اور شريعت كے خلاف بهواس برعمل كرنا بالا جماع جائز نهيں جو الهام قرآن و شريعت كے خلاف مو وہ الهام رعاتی نهيں بلکہ وہ الهام شيطانی سے بلکہ الله كا معياد بى كتاب وسنت كى موافقت اور خالفت ہے۔ كے صادق اور خالوق اعظم م كم كا معياد بى كتاب وسنت كى موافقت اور خالفت ہے۔ صديق اكر م اور خالوق اعظم م كم كا ميا الهام بيمل خرائ م خوات كركا الب شاہ سے اس كى تصديق و تائيد بنه بهوجائے .

امام غزالی احیام العلوم بیس تکھتے ہیں کرابوسلیمان دارانی یہ فرمایاکرتے تھے کہ الہام ہم اس دقت تک عمل ندکروجب تک آتارے اس کی تصدیق ندم وجائے۔

شخ عبدالقادر جلانی ج فتوح الغیب میں فراتے ہیں کہ الهام اور کشف پرعمل کرنا جائز ہے۔ بیشر طبکہ وہ قرآن اور صدیث اور اجماع اور قیاس سیح کے مخالف نہو۔

قاضی ثناء الله صاحب ارشاد الطالبین می فراتے بین کداولیاء الله کا الهام علم ظنی کا موجب ہے اگر کسی ولی کاکشف اور الهام کسی حدیث کے خلاف مواکر حید وہ حدیث

بسم التداليمان الرحم بيان المنشدل للشاخا المال المال سوا عرالصواط

اسع يزاجان ليح زملاتج تجعطاكري اورميده واستدكى بوايت كرع كرخراتي سلوك مے صروری مورس سے میچے عقیدہ رکھناہے بج علمائے إلى سنسند نے قرآن وصدیث اور آثار ساعت سے افذکیاہے اور قرآن وحدیث کوانی معانی پر محدل کرنا بھی صروری ہے جرعلمائے حق یسے یعنی علمائے اہل سڈست وجاعمت نے قرآن دھنت سے سمجے ہیں۔ اور اگر بالفرن ان اہل سنت کے سمجے ہوتے معانی کے خلاف کشف والعام کے دربعه كوئى بائة ظاهر بهوتراس كااعتبار مذكرنا جا مثلاً وہ آیتی اور حدیثی جن کے ظاہری مبلووں سے وحدة الوجود سمجھ میں آتی ہے یا اسی طسورح باری تعال کا ذاتی لحاظ سے سرحبکہ صاوی و ساري مهونأ اورذاتي قرب ومعينت معلوم موتی ہے۔ چونکہ علائے حق نے ان آیات واحادیث بدر یدمعن نمیں سمجھ بیں تو اگرراہ سلوکے دوران

كه ازجمله صرورباست طربق سلوک اعتقاد فيح است كمعلمات المسنت أكما اندكتاب وسنت وآفا رسلف اشتباط فرموده اندة وكمآب وسنت مامحول داشتن برمعاني كرجمهورعلمائ المرحق بعنى علماست المرسنت وجاعت آصعنى طاذكتاب وسنست فهميذ اندنيز صرورى است واكر بالفرض نعلاف أن معانى مفهومه يكشف والهام امرى ظاهر شودآن واعتبار نيايد كرددازان ستعاده بايرنمود مثلًا آيات واحاديت كرازظواس أنها توحيد وحودمفهوم مى شود ويبحب إحاطه وسريان وقرب ومعيث ذانتيه معلوم مى گردوجیں علمائے الم حق ازاں آبات و احاديث اين عنى نفهميده انداكر درائنائ راه برسالک این معانی منکشف شور

یں یہ بابیں منکشف ہوں اور ایک رضل کے سواكسي كوموجودنه بإت ياضاكو بالذات محيط سجھے اور بالذات قربیب پاستے تواگرجہ وہ الک بوجہ سکرکی تالت کے غلبہ کے اس وقت معذوں ہے لیکن اسے سمیشہ اللہ تعال سے البحاکر فی جا كرالله تعالى اس كواس ميكري الكال كرابل مق علمار کی درست واشے کے موافق اس بینظا ہر فرما دے اوران سے مخلدت بال برامريعي ظاهرنه وسف دس غرض الماحق كم سجے ہوتے معانی کواپنے کشفٹ کامعیار بنانا حلبية اور إس كعلاوه اوركسي حيز كولية المام ك كسوق نهيل بنانا باست كيونك بعرمعاني ابل حق کے بھے ہوتے سانی کے خلاف ہی وہ درج اعتبا رسے گرہے ہوئے ہیں - اس لئے کم وایوں تی ہر مبتدع اور گراہ اپنے پیٹیوا کے محقولات کو قرآن وحديث سجقائهت إورابني نافض إور بورج سمجدك مطابق قرآن وحدميث سعطيقت کے نداف معانی مجھتاہے۔ واحِعَرَان سے بست سے مراہ ہرجاتے ہیں اور بست راہ پاتے ہیں) اوریہ جویں نے کما کم اہل حق کے مجھے جوتے معانى معتبربي اولأس محضالك معتبرتين يه

وموجود حزيكے نيا بريا اورا بالذات محيط واندوقريب فاتابيا يدهر جينداو دريوتت بواسطه غلبهمال سكرمعند ورست اما بايد كهمبينة كجق سجانه تعالى ملتجى ومتصرع باشد كماورا ازي ورطه برآ وروه امورسے كفطابق أرامة صامبرعلات الماحق ست بروية منكشف گرداندو مرموستے نملات معتقدات حقه دبيثان ظا هرنسا زد بالجحابه معاني مفهوم علائے إلى حق رامصراف كشت خويد بايد ساخت ومهك الهام خود لاجزال نبايرها بيدمعانى كهضلافت مفهومه ايشان است ازحيزا عتبادسا قط است زيراكه هرمبتدع وصنال معتقدات مقتذلين خود لأكتأب و سندست می داند و با ثلازه افهام رکیکهخودانا معانى غيرمطابقه مى فهدييُّضِل يُبِه كَعِيْدٌاً وَ يَهْدِي بِهِ كَمَتْ يُرًا . وأنكر كَفتم كرمعان فهُوَ ابل حق معتبرست ونعلان آل معتبر نويت بنا بدكن مست كرآن معانى لأا زميتع أنادصحا يوط وسلعن صالحيين يصنوان الشرتعا لأعليكم عين اخذكرده اندوازانوارنجوم وليت ايشا قتباس فرموده اند-لهذانجات ابدى مخصوص بايثا

اس بنا پرہے کہ انہوں نے ان معالی کوصحابے اورسلعت صائحين فناسس إخذكياب اوران سے متارہ بدایت سے نورہ اصل کیا ہے اسی لئے ابدی نجامت ا دروائی فلاح ان کے لئے منصوص موکش وب لوگ بین النارکی مجاعت اور س او که انشرکی جاعت می فلاح با نیوالی ہے) أكر معبض علماء باوجود صحيح عقامد حباسف ك جزئيات ونرعيات بيسحق كوجيها فمي اوامكال ين تقصير كرب تواس سے مطلقًا تمام علماء كا الحك كرزا اورسب كوملامت كرنا كعلى ب انصافي اور بط دحری ہے بلکہ یہ چنرودوسرمے الفاظین ائش صروريات دين سنع إنكاركردينا ہے- كيونك حروریات دین کے روایت کرنے والے اوران سي كھونے كھرے كى تميزكينے والے بي علاوي كم أكران كا نورېزا پېشىند بهوتا توسم بدايت ند با سكتے اوراگران كى طرف سے حق و با طلع يى تميز ندى جاتى ترجم بحثك مبلق يى وه صنرات بين جنبوں نے اپنی آخری کوشش تک دین کا بول

گشىت وفلاح سرىدى نصيب شال آمد ٱؙۅؙڶؿڬ حِزُبُ اللهِ ٱلرَّارِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلدُّفُلِيحُوْنَ والرَّبِعِضِ ازْعَلَمَاء بِأُوجِودِ حقيب اعتقاد درفرعيات مدامهنت نماينو مرتكب تقصيرات باشد درعمليات الكار مطلق علمانموون وممهر إمطعون ساحتمت انصاني محض است ومكابره صرف بكدائكأ است ازاكثر صزوريات دين چه ناقلان أس صروريات ايشانندد ناقدان جيده أن را ازردية ايشانند بولا دور هداينهم نمااهتدينا لولاتمييزهم الصواب من الخطأ كغوبيناهم الذين بذلوجهدهم في اعلاء كلعة الدين القوميم واسلكوا طوائف كتأبرة من الناس على صراط مستقيم فن تأبعهم نجي ومن خالفهم صل واصل ـ كهزب دوصدو مشادوتتم ازجلداول

مكتوبات إمام رباني مجتد الضثاني

بالاکرنے کے لئے مون کردی سے اور انسانوں سے بست سے گروہوں کوسیسے داستہ پرجلایاہے پس جس نے ان کا تباع کیا اس نے نجات وفلاح پائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دومروں کے لئے گمراہی کا ذریعہ بنا۔

# مرزاصاح بحابي الهام بينود محي يقين ندمقا

مزلاصاسب کے الهامات چونکہ القاء شیطان تھے اس لئے نود مرزاصاسب کو بھی اپنے الهامات پریقین نہ مقا جنانچہ مرزاصا حب تحریر فرماتے ہیں،۔ دمیں نے ایک عرصہ تک الهامات کی ہروی نہیں کی جب تک کہ ان الهامات کو قرآن وحدیث کے موافق جانج نہ لیا ک<sup>ی</sup>

جانچے کی وجہ یو تھی کہ مرزاصاحب کو شبہ تھاکہ یہ الهامات خداکی طرف سے ہیں یا تبطان کی طرف سے بیلی اندائیں کی طرف سے بلکہ حق یہ ہے کہ مرزاصاحب کو بھین تھاکہ یہ الهامات من جانب اللہ نہیں بلکہ ان کے نفس کے من گھڑت ہیں ۔ اور فران اور صدیب کے بھی خلاف ہیں ۔ مگراندیشہ یہ نقاکہ لوگ اس الهام کومن کرمتوش ہوں گے۔ اس سلٹے سویٹے نفے کہ قرآن اور صدیب یں کس طرح تاویل کرے الهام کواس کے مطابق بنادوں۔

واخودعوانا ان المحدد شاهرب الغلمين وصلى الله تفاتى على خير خلق سيدنا ومولانا عهد

وعلى الموصحبه اجمعين وعلينامعهم يا ارحم الراحمين.

محدادرس كان الشراء وكان بوللشرآمين

(۲۰رجمادی التانیه س<sup>۳۷</sup> ساینه مهارشنبه)

اسلام ادر مرائیت صلولی خیلاف اصلولی اخیلاف اسلام ادر مرائیت صلولی خیلاف اصلولی اخیلاف

# اسلام اورمرزائيت كالصولى اختلات

بِسنوراللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الحمد تله دب العلمين والعاقبة المتقين والصاؤة والسلام على سيدناً ومولانا محمدانحا تتع الانبياء والمرسلين وعلى المواصحاب وازولجم وذريأتم اجمعين امابعد بهت ميه الركاس غلط فهي مين بتلابي كرم زائي اور قادياني ند اسلام سے کول علیماہ ندمب نہیں -بلکہ ندمب اسلام می کی ایک شاخ ہے اور دیگر اسلامی فرقوں کی طرح بیمبی لیک اسلامی فرقہ ہے اس کتے یہ لوگ قادیا نیوں کومرتد ا در دائرہ اسلام سے خاریج مجھنے میں تامل کرتے ہیں یہ بالکل خلط ہے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی سار راصول اسلام سے لاعلی اور بے خبری پر بنی ہے بیمسلمان کی جہالت کی انتہا ہے کہ سے اسلام اور کفرین فرق شمعلوم ہوا بیاننا جا ہے کہ ہرملت اور مزمب سے مجھراصول اور عقائد بہرتے ہیں کہ جن کی بناء پر ایک ندہب دوسرے مذہب سے صلا ورممتاز سمجامیا ہے ای طرح اسلام کے بھی کچھے بنیا دی اصول اورعقائد ہیں کہ ان اصول اورعقائد کے اندر ره كرجوا خلاف موده فروع اختلاف ب اورجوا ختلاف ان سلمه اصول اورعقائدكي ك حدود سے نكل كرمووہ اصولى اختلات كهلاتا ہے اوراس انحتلات سے وہمخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد تھے اماتا ہے۔

اس منقر تحریق بم نهایت اختصاد کے ساتھ یہ تبلانا چاہتے ہیں کہ قادیانی ندہ ب ،
مرب اسلام کے اصول اور عقائد سے کس درجہ متصادم اور مزاح ہے تاکہ یہ امر دوزروش کی طرح واضح ہوجلتے کر اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے مرزان مذہب کے اصول اور عقائد ندہ ب اسلام سے اصول اور عقائد کے بائیل مباین اور مذہب کے اصول اور عقائد کے بائیل مباین اور منالفت ہیں بالکل ایک دوسرے کی صدا ور نقیض ہیں مذہب اسلام اور مرزائیت ایک

جاجع نهين موسكة - فاقول بالتُدالتوفيق وبيده ازمة التقيق-

مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلات اصولی اختلاف ہے فروی نہیں

یہ بات توبالکل غلط ہے کہ بھارے اورغیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فرعی اختلا ہے کسی مامور من اللہ کا انکار کفر جوجا آہے ، بھارے خالف صنرات مرزاصا حب کے مامور بہت کے منکر ہیں بتاؤی اختلاف فروعی کیونکر موا قرآن مجید میں تولکھا ہے لانقرق بین احدید درسال ۔ لیکن حضرت میے موعود کے انکاری توتفرقہ ہوتا ہے ۔ نیج المصلی مجیوم فقوی احدید صلائے ۔

ببلاانقلات

مسلانوں کے نبی اور دیول مُحَدِّدُ عربی ونداد افی و ابی صف الله علیه وسلم

ہیں اور مرزائیوں کے نبی مرزاغلام احمد قادنی ہیں اور ظاہرہے کہ نبی ہی کے مبلغ سے
قرم اور مذہب جلاسجا جا آہے۔ مسلمانوں کی قوم ہیودا ورنصاری سے اسی لئے جداب
کرائی انگ نبی کے علاوہ ہے۔ مالانکم سلمان مج صرب مولی یا فقط صفرت عیلی پر ایمان کے
بیں جو شخص فقط صفرت ہوئی یا فقط صفرت عیلی م پر ایمان در کھے اور محکی پر ایمان مسلمان اور محکی تین کہلا
مسکم اور جیہودی اور عیسان مسلمان محکی الله علیہ ویسکر کی اور عیسان میں دیا اور عیسان میں دیتا ایک مسلمان میں دیتا ایک مسلمان میں دیتا ایک مسلمان اور عیسان میں دیتا ایک مسلمان میں دیتا ایک مسلمان می کھی الله علیہ کے کہلا آہے۔

اسی طرح جوشخص مرزاغلام احمد پرایمان لاستے وہ مسلمان اور محسمدی نمیں کہلاسکتا اس لئے کہنے بغیر پر ایمان لانے کی وجسے پہلے پنیر کی امت سے خارج ہوجاتا ہے اور شئے نبی کی امست میں وائمل ہوجاتا ہے معلوم ہواکہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبے مانے کی وجہ سے معتقبہ تم سول اللہ صلّی الله عکیا یہ ویسَلَمْ کی امت اور دین اسلام سے خارج ہو ہے جی بن ان کوسلمان اور محمدی کہناجا نزنہیں ان کومزل اور اور عمدی کہناجا نزنہیں ان کومزل اور اور عمدی کہناجا نزنہیں ان کومزل اور اور قادیا نی کہاجائے گا اور ان کا دین اسلام نہیں جو گا بکدان کا دین مزدائی دین مہرگا،

دوبسراا نعتلات

تام مسلمانوں كا اجاعى عقيده يرب كرمحمددسون الله صلى المتا عَمَا مَنْ الله عَلَيْ عَامَ الله عَلَيْ المَا الله يعنى آخرى في جي جيساكرنس قرآنى عَاكَالَ مِنْحَقَدُ أَبَالْكَ بِينَ يُحِالِكُمْ وَلِكِنْ رَسُولَ الله وَجَاتُمُ النَّبِيِّينَ اوراهادث متوازه اوراها عصى برقابعين وأمَّت مُعَرِيكة بروس ك تمام علاء متقدمينا ورساخرين كيلا قفاق مصيدكم جرونبوت ورسات محد شول ساصل سدعليروهم برخفي موكي ب ياران كاساسي دهول وربنيادي عقيده مصب مين كسليملا ي فرقه كوا ختاه وزبين معززا غام الندابياب كه نبوت حضور برختم نبيل برني آب ك بدلجي نبوت كا دروازه كحلامجواب كرباكه مزاصاحب كربني حضر فاقر الانبعاينيس مكدفات النبيس مريعني فرت كادروازه كمولي والع من -امرت محديديس سي بيلااجاع بيضرك وصال كعدانت محديدي جيدا افا مُوا وہ اسى مندر براك حرض عوص در الله صلى مند عليه والم كالبدوعوات نبوت كوسا م كومل كياجا ك ر اسودعنس فحدوس التدعليه وسلم كي زما ندحيات مين دعوى بنوت كباحصنور صل الشرعليه والم نے ايک جمابي ف كواس كے قتل كے لئے روانہ فرمايا صحابي وہ نے حاكرا سود عنسى كالمرقام كميا مسامة كذاب في بعض بوت كا دعوى كيا صديق أكبريض التُدعنه في خلافت كے بعدسب سے پہلاكام جوكيا وہ برعقاكم ميلمئر كذاب كے قبل اوراس كى جماعت كے مقابلہ اورمقاتله كمحسلنة خالدين ولديرج سيعث التذكى مركردكى بي صحابة كرام كاليك لتشكر دوانه كياكسى صحابي رمز في سيلم سعيد سوال نهيل كياكه توكس فتم كى نبوت كا دعوى كرا الم مبتقل بہویت کا مدعی سبے یا ظلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اور ندکسی نے مسیلمۃ کنداب سے اسکیس نبوت کے دلائل اور برابین او چھے۔ اور نہ کوئی مجز ہ دکھلانے کاسوال کیا صحابہ کرام رض کا لشکر

میدان کارزادیں بینچامیلئ کذاب کے ساتھ مپالیس ہزارجان سخفے نمالدین ولیدسیف انٹر فیر جسب تلوار کپڑی تؤمیلہ کے اعظا ئیس ہزارجان مارے گئے | ورخود میلم بھی مالاگیافالدین منظفر ومنصور مدینہ سنورہ والیس آئے اور مال غینمت مجا ہرین پرتفیم کیا گیا مسیلہ کے بعد طلبحہ نے بوت کا دعویٰ کیا معدلتی اکبر رہ نے اس کے تس کے لئے بھی حصرت محالدرہ کو روانہ کیا۔ فتوح البلدان صلالے۔

اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے جہدیں حاریث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا۔ خلیفہ و قت نے علاء حوی کیا۔ خلیفہ و قت نے علماء صحابہ و تا بعین کے متنفقہ فتوی سے اس کو فقل کر کے سول پر و جھایا اور کسی نے اس کے دریافت نہ کیا کہ تری نبوت کی کیا دلیل ہے اور نہ کوئی بجیث اور مناظرہ کی نوبت اور نہ مجروات اور دلائل طلب کئے۔

قاصی عیاص عشفاء میں اس واقعہ کونفل کرکے لکھتے ہیں۔

بهت سے خلفاء اور سلاطین نے مدعیان

وفعل ذاك غيرواحدمن الحلتاء

نبوت کے ساتھ اسابی معاملہ کیا۔

والملوك بأشباهم

خلیفہ بارون الرشید کے زمانہ ہیں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ با رون رشید

نے علماء کے متفقہ فتوے سے اس کو قتل کیا۔ خلاصہ یہ کہ قرون اولی سے لے کراس وقت

تک نمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا ہی فیصلہ رہا ہے کہ مدعی نبوت اور اس کے مائے مائے والے کا فراور مرتبدا ورواجب الفتل ہیں اب بھی سلمانان باکستان کی وزراء حکومت مانے والے کا فراور مرتبدا ورواجب الفتل ہیں اب بھی سلمانان باکستان کی وزراء حکومت سے استدعاہے کہ خلفائے واشدین اور سلاطین اسلام کی اس سندت پرعمل کرے دین اور دنیا کی عزت نیافت کی عزت ماصل کریں ہے عزیز بکہ از درگیش برتبافت بر بردر کہ سٹ دیجے عزت نیافت

قىل مرتد كى متعلق مرزا فى خليفة اقرال تحيم تورالدين كافتومى من من مردد كافتومى من المريد من مناسك مناسك مناسك الماسك الماسات الماسات المناسك معزول موسکتا موں اور ندکسی طاقت ہے کہ وہ معزول کردے اگر تم زیادہ ندوردوگے تو یاور کھومیرسے ہیں ایسے حالدین ولیدی جوتمہیں مرتدوں کی طرح سنرادی گے۔ رسالہ تشخین الافان قادیان جلدہ نمبراا صلا بابت ماہ نومبرسالی میڈ

اس عبارت سے صاف ظاہرہے کہ خلیفہ نورالدین صاحب کے نزدیک بھی مرتدکی منزا قبل ہے اس لئے مخالفین کوخالدین ولیدیے اتباع میں اس سنت کے جاری کرنے کی دیمکی دے رہے ہیں۔

# قاديانيون كوجج ببيت اللدكى ممانعت كى وجهر

مزائیوں کے نزدیک قادیان کی حاصری ہی بخنرلم رجے کے ہے اور مکہ مکرم جانااس لئے ناجا مُزہبے کہ وہاں قادیا نیوں کوفسل کر دینا جائز ہے۔

پینانچه مرزا محود صاحب خلیفہ نانی ایک خطبہ جمعی تقریر کرتے ہوتے کہتے ہیں ۔

ارج جاسہ کا پہلادن ہے اور مجالا جاسہ بھی جج کی طرح ہے۔ جج خلالقال نے مومنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا بھا۔ آج احمد یوں کے لئے دینی لحاظ سے توریج مفید ہے مگر اس اصل غرض مینی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ جج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمد یوں کو قبل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں اس لئے خدا تعالی نے قادیان کو اس کام کے لئے مقرر کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ علاء ترین سے نزدیک قادیانی مرتدا ورواجب القتل کو اس کام کے لئے مقرر کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ علاء ترین سے نزدیک قادیانی مرتدا ورواجب القتل

تيسرااختلات

تمام سلمانوں کاعقیدہ یہ سبے کہ اُخروی نجات کے لئے مُعَجَمَّ لُ دَسُوُلُ اللّٰهُ صَلَّىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثَهِ إِيمَانِ لاناكافی سبے مرزائ جاعت كاعقیدہ یہ ہے كرنجات كادارومدار مرزا فلام احدیرا میان لانے پرسے اور جِنْحص مرزا غلام احدیرا میان نہ لاتے وہ كافرہے اور ابدی جہنم کاستحقہے نہاس کے ساتھ نکاح جائزا ور نہاس کی نماز جنازہ درست ہے۔ مرزاصا حب کے منبعین کے سواد نیا کے پچاس کروٹر مسلمان کا فرا ورا والا دالز تا ہیں۔ چنانچہ اسی بناء پرچودھری ظفرانٹند نے قائداعظم ہے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کہ ظفر اللہ کے زور کے قائداعظم ہ کا فرا و جبنی مختفے۔

قائدًاعظم كى وصيت يرتقى كم مرى فازجنانه مفيدة الاسلام حضوت مولانا خديراجلا عشمانى قد سلافسرد به في حايش چنانچه وصيبت كے مطابق شيخ الاسلام في تمام اركان دولت اورمسلمانان ملت كى موجودگى ميں قائداعظم م كاجنازه پرشھا اور اپنے دست مبادك سے ان كودفن كيا-

قائداعظم كامزيب

اس دصیت اورطرزعل سے صاحت طاہرہے کہ قائداعظم رم کا مذہب وہی تھا ہو حضر سے اسلام علامہ بنیر احمد علی اور باکستان ای قسم کا اسلام علامہ بنیر احمد علی اور باکستان ای قسم کا اسلام علامہ بنیر احمد علی احمد علی اسلام علی حکومت ہے کہ جس تسم کا اسلام حضرت بنیخ الاسلام علی احتیاد مولانا تبدیر احمد حداد رسادی در خارج الاسلام علی اور میں اور خارج احداد کی بیٹر کا اسلام سمجھتے تھے۔ در اور ماری از اسلام سمجھتے تھے۔ اور ماری کی نظر بی مسیلہ برخیاب کا وہی حکم مقا جو برٹر ہوئیت ہیں بیامہ کے مسیلہ کہ کا اسلام کی اور میں صاحت اور واضح ہیں۔ مولانا تبدیر احمد علی اور واضح ہیں۔

تام روئے زمین تھے کلمہ گوسلمان مزرائیوں کے نزدیکے فراور جہنی اور اولاد الزناء ہیں

مرزاصاحب کاعقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن وصریث کے ایک ایک حرف برجی عمل کرے گئے دید اور نصاری اور عمل کرے گئے میں مانے تو وہ وہیا ہی کا فرہے جیسے یہودا ورنصاری اور

#### دیگرکفارا ورمزلاصاحب کے تمام منکر اولادالزناء ہیں۔ قادبانی نرمب صلا يوتفاانحت لاف

مسلمانوں کاعقبیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نفسیروہی عتبرہے جوحضور پرنوڑنے فرمائی اوراس كے بعدصابہ وتا بعين كى تفسير كادرج بے مزاصاحب كاعقيدہ يہ سے كم قرآن محريم كى وي تفسير عتبر جع جومي بيان كرون اگرجه وه تمام احاديثِ متوانزه ا درصما با وزامعيو اورامت محديه كحقام علما مكفلات مور

بالجوال اختلاف

مسلمانوں كاعقيده ب كر قرآن كريم معجز ہے تعنى صلاعجاز كومينيا مواجع - كورى اس كا ش نیس لاسکتاہے۔

مرزاصاحب اورمرزائ جماعت كاعقيده يهب كم مرزاصاحب كاكلام هي معجزيه مرزاصاحب الين قصيده اعجازيه كوقرآن كى طرح مجزه قرارد ينصف مرزائيون كے نزديك مرزاصاحب کی وی برا مان لانا ایسا ہی فرض ہے جیسے قراک برا مان لانا فرص ہے اورجس طرح قرآن كريم كى تلاوت عبادت بعداسي طرح مرزا صاحب كى وحى إورالها مات كى تلاوت بھی عبادت ہے معلوم مہیں کہ کیا مرزاصا حب سے انگریزی الهامات کی جی قرآن کی طرح تلات عبادت ہے یانہیں، والتّداعلم-

ا ب ظاہر ہے کہ فرآن کریم کے بعداگر کسی اور کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہوتو فرآن كريم اللُّرك الخرى كماب نه ہوگى مرداصاصب فرملتے ہيں-انجِه من بشنوم زوحی خلا 🗧 بخسلایک دانمش از خطیا ۱

بمجود قرآن منزو استش وانم ﴿ انْتَطَامُ بَمِينِ اسْتَ ايَالُمُ

ورَبِّمِن صحّبُ كما مصنف مرّدا غلام احمدقاديا في -

### جهطااختلاف

دا، جو خص حکم موکر آباہے اس کوافتیارہے کرصد پڑوں کے ذخیرسے میں سے جس انبار کوجیا ؟ خواسے علم پاکررد کرے۔ حاشیہ تحفہ گو اُڑو و ہے صنالہ

رم، اوردوری صدیوں کوہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں - اعجاز احمدی ص<del>اح</del>

قرآن اور صربیت جهاد کی ترغیب اوراس کے احکام سے عبرانیا ہے۔ مرزاصاحب کہتے ہیں کہ جہاد شرعی میرے آنے سے منسوخ ہوگیا اور انگریزوں کی اطاعت اولی الامرکی اطاعت اولی الامرکی اطاعت ہے۔ مسکر اطاعت ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا حرام قطعی ہے۔ مسکر پاکستان کی تخریب کے لئے فوجی تباریاں اور دیشتہ دوانیاں، قادیا نیوں کے نزویک فرض میں ہیں اورلیل ونہارای دصن میں گے ہوئے ہیں۔

### أنطوال اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور م تحقیقاً صلّی الله عَدَیْد وَسَلّم خَالْتُ اللّهِ بِیْنِ ۔ بی آپ کے بعد آنے والانواہ کتنا ہی صارلے اور متقی مووہ انبیاء ومرسلین سے افضل و بہتر نہیں ہوئے مرزاصاحب کا دعویٰ یہ ہے کہیں تام انبیاء کرام سے افضل ہوں ، مرزاصات فرماتے ہیں -

انبیاء گرچه راوده اندیسے به من بفران نه کمترم از کسے
انچه دادست برنبی لاجام به دادن آن جام لامرا بهما کم نیم زان بمربروسے یقین به برکه گوید دروغ است قین درثمن صفی وصف مصنفه مرزاغلام احدقا دیانی -

#### نوال اختلاف

از روستے قرآن وہ بیٹ حضرت علیٰی علیہ انسلام النّد کے دسول اور برگزیدہ بندے بغیر باب کے مریم صدیقہ کے بطن سے بیدا ہوئے صاحب مجزات منے -

مرزاصاحب کا دعوی ہے کہیں ہے بن مریم سے افضل ہوں اورصنرت عینی علیالسلام کی شان اقدس ہیں جو مغلظات اور یا زاری گالمیاں تھی ہیں ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق موتلہ ہے بطور نموندایک عبارت ہدئی ناظریٰ کہتے ہیں - مرزاصاحب کہتے ہیں - این مریم مکہ ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احدہ ہے ۔ واقع البلاء صت ۔

خلانے اس امت ہیں۔ مسے موعود بھیا ہواں ہے مسے اپنی تمام شان ہیں مری بان ہے اگریسے بن مریم بست بڑھ کرنے محصے تھے ہے اس ذات کی جس کے افقیں میری بان ہے اگریسے بن مریم میرے زمانہ میں ہوتاتو وہ کام جوہیں کرسکتا ہوں ہرگزنہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھے نظاہر ہو رہے ہیں ہرگزنہ دکھلاسکتا دحقیقۃ الوی صفالا صقالا ایک خاندان بھی نہایت باک وہ مطربے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کارکبی، عورتیں بھیں جن کے نون سے آپ کا وجود نبریر ہوا دھا شیو نمیمہ انجام اسم صلے ایس اس نادان اسرائیل نے ان عمولی باتوں کا بیشین گوئی کیوں نام دکھا ضمیمہ انجام اسم صلایہ یمی یا درہے کہ آپ کس قدر چھورہ بولنے بیشین گوئی کیوں نام دکھا ضمیمہ انجام اسم صلایہ یمی یا درہے کہ آپ کس قدر چھورہ بولنے

کی عادت بھی دساشیہ ضمیمہ اتہم مہ ازالہ کاال مست اعباز احمدی صتلہ وصلا اذالہ اوہم) صریا وصلتا وکشی نوح صلا۔

#### دسوال اختلاف

تمام سلانوں کاعقیدہ ہے محد عربی درالانی واقی صلی الله علیه وسلیمسید الاحدین والاحدین اور افضل الامنبیاء والسی سلین ۔ بین اور قادیان کا ایک دہقان اور شمنان اسلام یعنی نصاری ہے سگام کا ایک ذر شریع غلام یعنی مرزا غلام قادیانی کہی توصفور پر تورسی الله علیہ وسلم کی برابری کا دعوی کرتا ہے ۔ اور کھی یہ کہتا ہے ۔ کہیں مین خصر موں اور کھی یہ کہتا ہے کہیں آنموں ۔ خصر موں اور کھی یہ کہتا ہے کہیں آنموں میں کا اللہ علیہ وسلم سے می افضل اور مبتر ووں ۔ فیلم صلے می افضل اور مبتر وال بنی کرم صلے اللہ علیہ وسلم کے معرات صوت تین ہرار تھے تحقاد گور موجہ صنات اور مرزاص اللہ علیہ وسلم کے معرات صوت تین ہرار تھے تحقاد گور موجہ صنات اور مرزاص اللہ علیہ وسلم کے معرات مرزائے قادیان سے شان اور مرتبہ بین بین سوتینتیں درجہ کم شمر رسول اللہ طلبہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے میں اور کہا ہو کہ مناق اللہ کہ میں اور کہا ہو کہ میں اور کہا ہو کہ اسے بین اور کہا ہو کہ اسے بین اور کہ بارسے بین اور کی بین اور کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گوتا کہ مناق کر ہم ہیں ہو گاہتیں صنور پر تورک کی بارسے بین اور کی بین ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہم آتھیں میرے بارسے بین اور کی بین ان کے متعلق یہ کہتا ہو کہ ہم آتھیں میرے بارسے بین اور کی بین میں اور کی بین مناق اللہ کہا تھا۔

11) آیت سُبُکُنَ اللَّهِیُ اَسُوٰی بِعَبُ و الله جس میں صفور پر نور کے معجز وُ معراج کا ذکر ہے بن نُتُمَّ دَنَیٰ فَتَدَ اَلَیٰ فَکَانَ قَابَ فَوْسَیْنِ آدُ آدُنی ۔ جس میں صفور م کے قرب ضلاوندی یا قرب جبرئیلی کا ذکر ہے۔

رَ إِنَّا فَتَغُنَالِكَ فَنَعُا هَيُبِينًا رَمِ فُلُ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبَعُونِيَ رَمِي وَكُ رَمَى إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ النِّكُونَ وَخَرِونَكُ مِنَ الاَياتِ.

مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے بارے میں مجد برنازل ہوئی ہیں - اورمثلاً قرآن کریم میں جو محدرسول اللہ رصلی اللہ علیہ وسلم ) اور مبشر ابرسولی یاتی من بعدی اسمه احمد آیا ہے اس سے بھی مزراصاحب ہی مراد ہیں - اور محمداورا عمد میرانام ہے - مرزا کیاہے ایک دجال بھی ہے اور نقال بھی ہے -

# فادبیان بمنزله مکه اور مدیبته کے ہے

مزرائیوں کا قادیان بمنرلیر مکہ اور مدینہ کے ہے اس مجد کے بارے بیں کر جو مرزا صاحب سے جوبارہ کے مبلوس بنائی گئی ہے۔ (براہین احمد سے صفح حاشیہ درحاشیہ)

# فادیان کی زمین ارض حرم ہے

زمین قادیان اب محترم ہے ہجوم نعلق سے ارض حریم ہے در ٹمین ص<u>تاھ</u> مجموعہ کلام مرزا غلام اتمد-

قادیان کی حاصری مبنزلیر جھکے ہے

مرزابتیرالدین محود اپنے ایک خطبہ میں فراتے ہیں۔ ہما المجلسہ ہی تھی کی طرح ہے اورجیسا کچ میں رفت اور فسوق اور جدال منع ہے ایساہی اس جلسٹیں بھی منع ہے۔ خطبۂ مندرجہ مجموعہ تقاریبرگویاکہ آبیت فَلَاَ مَ فَکَ وَ کَا فَهُ اَوْقَ وَلَا جِدَالٌ فَی الْحَرِّج قادیان سے جلسہ کے ایسے میں نازل ہوئی ہے۔ لاحول ولاقوۃ الابالٹند۔

# قاديان من مبحد حرام اور مبحد القطع!

پس اس سجد سے مراد میے موعود کی مجد ہے جو قادیان میں واقع ہے ہس کچھ شک نہیں جو قرآن سٹریف میں قادیان کا ذکر ہے جیساکہ اللہ تعالی فواناہے سروحن الذی اسری بعیدہ دلیلا من المسجد الحوام الی لمسجد الافقی الذی بارکدنا حولہ وبقیر صاشیر صفی برصن ) ایک اورجگہ مکھتے ہیں کہ مجداقصی وہی ہے کہ سس کومسے موعود نے بنایا صفیہ منعو از قادیان ندیمیں -

# فادبان مي تهشي متقبره

قادیان میں بنتی مقبرہ کے نام سے ایک مقبرہ ہے۔ مرافسات فرائے ہیں ہوا سوال والے اس مقابر ہوا کے مام مقابر اس زبین کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ مکاشفات مرافسہ ہوا کی مقابلہ نہیں کرسکتے۔ مکاشفات مرافسہ

# مرزاصاحب کی امت

مراصاحب نےجابا اپنے ماننے والوں کوائی است بتایا ہے۔

## مرزاصاحب مح مريين بمنزله صحابه كے بيں

اُمت محدّیہ کی طرح مرزاصاحب کی امت میں طبقات ہیں مرزاصاحب کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین۔ والے اور ان کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین۔

# مرزاصاح الي وعيال بمنزله ابل بيت كي

ا در مرزاصاحب کے خاندان کو اہل بیت اورخاندان نبوت اور مرزاصاحب کا پیبوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔

# مرزاصاحب كافاندان فاندان نبوت ب

ا ورمرزاصاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکا راجا آہے۔اورقرآن

اورصدیث بی اہل بیت اور ذوی القرنی کے جو تقوق اور احکام آئے وہ سب مزناصا کے خانلان اوراہل بیت کے لئے نابت کئے جاتے ہیں -

# مرزاصاحب كيامت مين ابونكروعمر

حیم نورالدین خلیفهٔ اقال کومزائی امت کاابوبکه صدیق ماناگیا ہے اورمزالبشیراحمد خلیفهٔ ثانی کواس امت کاعمرفاروق اعظم کها جا تا ہے کسی نے خوب کہاہے۔ گربہ میروسک وزیر ویوش کا دیواکنند ایں چنبی ارکان دولت ملک ویراکنند

ربر میروسات دربروی دیون می بین بی ارای در مسلست مرزا صاحب بر مستنقال صلوة وسلام کی فرضیت اور مرزا صاحب بر مستنقال صلوة وسلام کی فرضیت اور مرزا صاحب کے مربدین اور کنید کی اس بی شرکت اور مولیت پس آیت میان به الدن اعدا صدوا علیه دسه مواد سه الله می الدن کی دوست اور ان احادیث کی دوست جن بی آن حنرت می ای ماند و میت آن می دود و میت این مواد و میت این مواد و مرزا نا حسب علید الصلاة والسلام بردرود می تاکید یا در جات می موعود در مرزان احب علید الصلاة والسلام بردرود

کی تاکید یا فی جاتی ہے صرت میں موعود (مرزاصاحب) علیہ الصلاۃ والسلام میدرود
جیوبنا بھی اسی طرح مزوری ہے جس طرح اس صرت کی اللہ علیہ وسلم پر جیوبنا از بس صروری ہے۔ دسالۂ درود فریون مصنعہ محداساعیل قادیا فی صلا الدروسے سنداساتا واحدیث بنویہ منزوری ہے کہ تصریح سے آپ کی آل کو بھی درود میں شامل کیا جلئے اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا بڑھ کریے بات صروری ہے کہ صرح ودعدیہ اسلاۃ والسلام پر بھی تعریح سے درود جیوباجائے وراس اجمالی درود پر اکتفا نہ کیا جائے۔ وراس اجمالی درود پر اکتفا نہ کیا جائے۔ جو انحصر سے می موجود علیہ وسلم پر درود جیوبے کے وقت آپ کو بھی بہنچ جلئے۔

ا زرساله مذکوده

ببودهري طفرالله كاسلام فركيك

دس بى اور اور ايك بندس كاانتاب

خلا کے داست بازنبی را مچندر مرسلامتی ہو۔

خدا کے داست بازنی کرشن پرسلاتی ہو۔

خدا کے داست بازنبی برھ پرسلامتی ہو۔

خلاکے داست بازنی زرکشت برسلامتی مور

خىلەكے داسىت بازنى كىيفىنوس بېسلامتى ہو-

خدا کے داست بازنبی ابراہیم برسلامتی جو۔

خدا کے داست بازنی موسی ایرسلامتی جد-

ضدا کے داست بازنی مسح پرسلامتی مور

خدا کے داست بازنی محمدصلی النّدعِلیہ دیلم پرسلامتی ہو۔

خواکے داست بازنی احدمرسلامتی مو۔

خلاکے داست بازبندہ بابا نانک پرسلامتی ہو۔

چودهری ظفرانشرخان صاحب قادیانی بیرسٹر کا ٹریکیٹ مارپے شکٹ کئی بین تبقریب بوم التبلیغ شائع ہوا۔

اس ٹرکیٹ سے چودھری طفرالٹر کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ان کے نزدیک صفرت ابراہیم اور صفرت میں علیم السلام کی طرح وام پندر اور کرش بھی ہی اور دسورت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے نزدیک تور ورعالم محد میں انٹرعلیہ وسلم اور دیگر صفرات اببیاء کو دسول سے اہل اسلام کے نزدیک تور ورعالم محد میں انٹرعلیہ وسلم اور دیگر صفرات اببیاء کو دام پندر اور کرشن کے ساتھ ذکر کرنا سرائر گستاخی اور گراہی ہے۔

البته مرزا غلام احمدكوكرش اوررام جندر كمسائقة ذكركرنانها يت مناسب بيب

کےسب المہ الکفراور کا فروں سے بیٹواستے۔

خلاصئه كلام

یرکہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی ہے فروعی نہیں مرزائی ندمب نے اسلام کے اصول اور قطعیات ہی کو تبدیل کردیا ہے اب کوئی چیزان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک باقی نہیں رہی یہ جماعت برنسبت یہوداور نصاری اور بہنود کے اہل اسلام سے زیادہ علاوت رکھتی ہے جوسلمان مرزائے قادیان کو نبی نمانے وہ ان کے زدیک کا فرج اور اولا درنا ہے اوراس کے مساتھ کوئی تعلق جائز نہیں مثلاً مسلمانوں کی عور توں سے محال جائز نہیں اوراس کی نماز جہازہ نہیں۔

دبن کی بنیاد دو پینروں پر ہے قرآن اور صدیث، قرآن کے متعلق تومرنا یہ کہناہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وی تعمیر ہے۔ کہ جوہیں بیان کروں اگرچہ وہ تفسیر کل علماء است کی تفسیر کے خلاف ہوا ورصدیث بودی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو صدیث میری دمی کے مطابق ہو وہ قبول کی جائے گی اور جومیری دمی کے خلاف ہوگی وہ ردی کی ٹوکری ہی چھینک دی جلٹ گراس طرح اسلام کے ان دو بنیا دی اصولوں کو ختم کیا اور اپنی من مانی تا ویلات اور تحریفیات کو اسلام کے مراکھیا الفاظ تو بڑیویت کے لے مگر معنی بالکل بدل دیئے اور آیات اور احدادیث بیں وہ تحریف کی کر بھود اور نصاری بھی تی تھے دہ گئے اور تعلیم یا فئة طبقہ اکثر چونکہ دین اوراصول دین سے بے خبرا ور عربی زبان سے ناوا فقت ہے اس لئے پہ طبقہ زیاد جونکہ دین اوراصول دین سے بے خبرا ور عربی زبان سے ناوا فقت ہے اس لئے پہ طبقہ زیاد تراس گراہی کا شکار ہوا اللہ تعالیٰ ہلایت دے۔ آئین ۔

ايك صرورى گذارش

قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روشن ہوجاتی ہے کہ قادیانی نم<sup>وب</sup>

#### اس شل کا مصداق ہے کہ

# میرے تقیلے بیں سب کجیہ

ا پان عبى سبى اوركفريمى سے تعتم نبوت كا قرارهي سبى اورانكارهي سبى دعوات بنوت درسالت بھی ہے اورحودعواتے نبوت کرسے اس کی تکفیر بھی ہے حضرت سے بن مرع کے رفع الی الساء اور زول کا اقرار تھی سبھا دران کا رتھی وغیرہ وغیرہ غرض یہ کہ مرزا صاحب ک کرآبوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مصابین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی مثبنی اور طحلان ندن كى كما بورس نهيس ملتے إس مع علاوہ اور ببت سى بايتى بين جن كا مزراصاحب بيم ا قرار كرير بيرا وركهي الكارا وربيسب كيديدة ودانسترس إد غرض بيري كربات كول مول رسع تفيقت شعين مه جوحسب موقعيا ورحسب صرورت جس قسم كى عبارت جا برلوگون ألود كهلاسكين اورزنادقه كالهميشه يبى طرنق رباسيه كربات صاحت نهبن كهته يبى طريقي مرزا اور مزائبون كاسب كترجب مرزا صاحب كااسلام ثابت كرنا جاست بي توقديم عبارتي بينل كرديتے ہيں اوركيتے ہيں كرديجھومهارے عقيدے تو دہی ہيں بوسب مسلمانوں كے بي اور جنب موقعہ ملتا ہے تومرا صاحب کے فضائل اور کما لات اور وی الهامات کے دعویے بیش كرديتي بي اورده وكرديني كے لئے يركه ديتے بي كرمزناصاحب تعل نبي اوردسول مذبقے وه توظلی اوربروزی نبی تخفی اوربروزی اورمجازی نبی کی اصطلاح مرداسف محص اپنی برده یوش کے لئے گھوی ہے ۔اگرکوئی شخص حکومت کی وفاداری کا اقرار کرے مگرساتھ ہی سافھ ا بنا نام صدر *مملکت دسک*ھ اورجیضا دم اندرولت ضائ**ہ خدصت انجام دیتا ہو اس ک**ا نام وزیرطاخا ركصك اورجوشا دم بالارست سودالاتا مواس كانام وزيرضا مصد كمصف اوريا وري كانام وزیرخوداک دکھ لے وغیرہ ذلک اور تاویل بیکرے کرمعنی لغوی کے اعتباد سے یں اپنے آپ كوصدر مملكت المدايني فهادم كووزير داخله اور وزيرخا يصبركها مرر المسلاحي الورح في

عی میری مرادنها یا ایول کیے کہیں توصدر مملکت کا ظل اور مروز ہوں اوراس سے كمالات كاتكينه مون اورميرساس نام ركهن سي مكومت كى درمين لوطتى توظاهر محديدتا ويل حكومت كى نظرى اس كومجرم أوريبالك إورمكار موفي سي تهيس بياسكتى أى طرح مرزاصاحب كى ية تاويل كمين ظلى اوربروزى نبي بور كفراورار تداد سے نهيں بياسكتى مرزاصا حبب بلانبهر تستريعي بوت اورستقل رسالت كے مدعی نقے اور اسنے وجی اور الهام كوقطى ارديقيني إوركلام خلاوندى سجعة سقفا ورابين زعمين اسيف خوارت كانام مجزات ريكت يخض اولا بنصنكرا ورمترددا ورساكت كوكا فراورمنا فق عثر استصفحاور اپنی جماعت سے خادع ہونے وابے کومرند کا خطاب دینتے نقے جوتقیقی نبویت ورسالت کے لوازم ہی مزاصا حب کا بینے سے بوت کے لوازم کوٹابت کرتایہ اس امری صریح دلیل ہے كمرزاصاحب سنعل بوت ورسالت كے مرعى عقے اوربروزى كى تا ويل محض بدو إدائي كے لئے مى خالفين كے خاموش كرتے كے لئے اپنے كيك اوربروزى ني ظامركرنے فقي مرزاصاحب كا دعديني توييب كرفضاً لل وكمالات ا وديع واستدي - بين تمام البياء و مرسلین سے براح کر ہوں مقائق بربردہ دا لنے کے لئے مرزاصاً مسينے ظلی اور بروزی ک اصطلاح كمرى سيعيس كاكتاب وسنست يسكيس نام ونشان بسير-

خاتمة كلام

اب بین ان اس محتقر تحریر کوختم کرتا ہوں اور تمام سلما توں سے عمومًا اور جدید تعلیم
یافنہ صنایت سے خصوصًا اس کا امید حاریوں کہ اس تحریر کوغور سے پڑھیں انتاء الشر
تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پڑھنے ہیں مسکدی حقیقت واضح ہوجائے گی۔ جدید تعلیم یا فنہ طبقہ
اکٹر دین سے بے خریجی ہے اور بے فکر بھی ہے اس لئے وہ عظ فعی ہوں : ان مستلاب
اور قادیا نیوں کومسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتا ہے۔

اے میرے عزیز وص طرح کی سلمان کو بے دوبہ کا فرسمجھنا کفریے اسی طرح کسی
کا فرکوسلمان کھینا بھی کفریے دونوں جا نبول ہیں احتیاط صوری ہے۔
اور جس طرح میں کم کفاب کو سلمان کھینا کفریے اسی طرح میں کم پنجاب مزاغلام احمد
کو سلمان کم مینا کفریے ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔ بلکر میں کم تابیان ۔ میامہ کے میں کمیت کے دمیل اور فریر بیس کمیس کے سلم سے ان ادر میں اور فریر بیس کمیس کے سلم سے ان ادر میں الا الاصلام و مائستطعت و مائوفیت الا الاصلام و میا الله علیدہ توکلت والد نید و تعدی ان الحد الله دب الله الاصلام و میں الله تعدید علا میں و میلی الله تعدید علی میں حدالت الاحمد و در مائت الحدید الله تعدید و علین المعرب الله الاحمد و در مائت الحدید و الله میں و میلی الله علی میں الله الله علی میں الله الله علی میں الله الله میں و میلی و میلی الله الله میں و میلی و میلی الله الله میں و میلی الله الله میں و میلی الله و میں و میلی الله الله میں و میلی و میلی و میلی الله الله میں و میلی و

المرابة بعد المرا

#### ربسوراللوالرّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمَّدُ يَلْهِ رَبِ الْعَلَمِ يَنَ وَالْعَاقِبَ الْعَلَمِ يَنَ وَالْعَاقِبَ الْمُتَقِينَ وَالصَّلَوَ وَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدَ مَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِهِ اللَّهِ فَي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْ فِ الْعَنْ قَالِن وَ السَّلَهُ لَشِيْرًا قَنَذِ يُرُالِلُهُ الْمُعَلَيْ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَآخْمَ الْمِ وَآخَ وَاجِم وَ ذُرِّ فِي النَّهِ وَأَشْكِياعِم وَ آثَرَاعِ مَ آجُمَعِينَ .

امماً بعد المرابطة ا

پس نصاری کے نزدیک خواند توایک ہے اور نہ قادر مطلق ہے اور نہ زندہ ہے بلکہ اس درجہ عا جزیہے کہ وہ اپنے حیات کو اپنے دشمنوں بلکہ بندوں بینی میرودسے نہ بچا سکا اور ان کے ابھوں ما راگیا ہیں جو ذات خوری (بینی زندہ) نہ ہو وہ دور مروں کی قیوم وجو دا ور زندگی کی مقامنے والی کیسے ہوسکے گی۔

اس معلمی تحقیق اور تفصیل اور نصاری کے دلائل اور شبهات کا کافی اور شافی جواب ہم نے اپنے رسالہ " اس الحدریث فی ابطال التنگیبیت" میں دے دیا ہے طالبان بنی اس الدکوری میں اور اس ناہیزی دعا خیرسے دسکیری فرائیں۔ واجد کے معلی اللہ عن وجل و

#### دونمرامسئله

الل اسلام اورنصاری کے درمیان دوسرا اختلافی مشکرسرورعا لم سبدنا ومولانا محدرسول الترعلید وسلم کی نبویت ورسالت کامشلہ ہے۔

ائل اسلام برکتے ہیں کہ سیدنا ومولانا محدین عبداللّٰدین عبدالمطلب ہاشمی کی ومدنی اللّٰدیّن عبدالمطلب ہاشمی کی ومدنی اللّٰدیّن اورانس کی ہوایت کیلئے اللّٰدیّن اللّٰدیّن اورانس کی ہوایت کیلئے بھیجا اورانپ کی دعوت قیامت تک جاری دہے گی اور آپ خاتم الا نبیاء ہیں نبوت کا دروازہ آپ کے بعد ودہوگیاہے کے بعد کوئی نبی نہوگا۔

اكتربيوداورنصادى توصنوربرلوركونى بى تهيں مائة اورليف شاذوناوراگراپ كو نى مائة بى بين توفقط عرب كے لئے بى مائة بي سارت عالم كے لئے بى نہيں مائة مگراس فرقہ كابد دعوى كرصنور برلوركى نبوت فقط عرب كے ساعة مخصوص تى مراحث باطل اورلغوب اس لئے كرجب اس فرقہ نے بخصرت حلى الله عليہ وہلم كواگر جي خاص علاق بى كے لئے رسول برق مان ليا توظا مرب كر جموث بولينا تو بيغيركى شان كے بالكل خلات ہى كے لئے رسول برق مان ليا توظا مرب كر جموث بولينا تو بيغيركى شان كے بالكل خلاف سے اور بيا مردوز روش كى طرح ظا مرب كر كم الى صفرت نے يدد عوى كياكم بى عامة خلائق كى بوابيت كے لئے مبعوث ہوا ہوں ۔ فرق يا آي گھا الذا س إن قرشت فرق الله إلك يُحدِّد يديعًا كى بوابيت كے لئے مبعوث ہوا ہوں ۔ فرق يا آي گھا الذا شراق قرشت فرق الله إلك يُحدِّد يديعًا د خاني ذولي هي آل كا اس بريشا بديل ۔

ا در آب نے کسری اور عجم کے مختلف فوانروا کُل طرف اپنے سفر بھیج اوران کو اسلام کی دعوت دی بس اگر آپ کی نبوت عرب پرمحدود ہوتی تواثب کسری اور عجم کے سلاطین اورام اء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ نہ کریتے اورینہ ان سے جماد کریتے اولہ نہ ان پرجزیہ لگاتے اور نہ ان کو اسپر کریے غلام بنا تے نہایت تعجب کی بات ہے کہا یک شخص کو رسول بھی مانا جائے اور بھیراس کے بعض دعا وی دیعنی عمیم بعثنت ورسالت ) پی

تکذیب بھی کی جلئے تصدیق وتکذیب کو تھ کرنا نفیفنین کو تھے کرنا ہے۔ نصاری سے اکثر ورقے جوآنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کومطلقا نبی نہیں مانتے ان کے مقابلہ ہیں آپ کی نبوت ورسالت کے ثابت کرنے کاطریقہ یہ ہے جوہم عرض کرتے ہیں ومور بڑا۔

الى اسلام الى كمآب سے كہتے ہيں كمآخرتم مصرت ابراہيم اورصرت اسحاق اور حضرت بعقوب اور حضرت بيسے عليہ اورصرت واؤد اور صفرت مولئی اورصرت عليہ عليهم الصلاة والسلام كوالله تقال كانى اور دسول برحق مانتے ہو بتلاؤكه تمها دے باس آخران كى نبوت ورسالت كى كيا دليل ہے جو دليل بھى تم كى نبوت كى بيان كرو كے اس قسم كى نبوت كى بيان كرو كے اس قسم كى كما ازكم دس دليليں ہم تمها دسے سامنے سيدنا محد دسول الله صلى الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى كم ازكم دس دليليں ہم تمها دسے سامنے سيدنا محد دسول الله صلى الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں دليليں ہم تمها دسے سامنے سيدنا محد دسول الله صلى الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں دليليں ہم تمها دسے سامنے سيدنا محد دسول الله صلى الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں دليليں ہم تمها دسے سامنے سيدنا محد دسول الله صلى الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر دسول الله دس دليليں ہم تم الله عليہ وسلم كى نبوت كى بيش كى ديں گھر ديں گھر دسول الله دس دليليں ہم تم الله كى ديں كے ديں گھر دسول الله دس دليليں ہم تم الله كے دورہ الله كى كم الله كى الله كى كى ديں كى كى ديں كى كى ديں كے ديں دليل كى كى كى ديں كے دورہ كے دورہ كى كى كى ديں كى كى ديں كے دورہ كے دورہ كے دورہ كى ديں كے دورہ كے دو

سانفوپیش کریں۔

کتب احا دیث کودیکھے کہ جن سے صفور گرفور کی ہر حرکت اور سکون کو بیسیول ورسیکور سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور مذام بسب سیود ونفساری میں سند کا کمیں نام ونشان میں نبیں۔ بیعلم الاسنا دامت محدیہ ہی کے ساتھ فضوص ہے۔ اور اگر شریعیت محدیہ رصلی الشرعلیہ وسلم ) کا شریعیت موسویہ اور شریعیت جیسویہ سے مقابلہ کرناچا ہیں تودہ کرلیں۔ سشرعلیہ وسلم ) کا شریعیت موسویہ اور شریعیت جیسویہ سے مقابلہ کرناچا ہیں تودہ کرلیں۔ سشریعیت محدید تمام شریعیت و رحقوق معاشرہ اور اعلی اور برتزی ملے گی جو تهذیب اخلاق اور طریق عبود بیت اور حقوق معاشرہ اور سیاست ملکیہ اور مدینہ سب کوحا دی ہوگی۔ بھراک برجمی غور کرو کہ سیرنا ومولانا محدر سول الشریعی الشرعلیہ وسلم محفی اُمی سفتے ہوگی۔ بھراک برجمی غور کرو کہ سیرنا ومولانا محدر سول الشریعی الشرعلیہ وسلم محفی اُمی سفتے بعنی ان برجمی خور کرو کہ سیرنا ومولانا محدر سول الشریعی الشرعلیہ وسلم محفی اُمی سفتے بعنی ان برجمی خور کرو کہ سیرنا

آپ نے ندکسی سے علم پر بھا اور نہ کتابوں کامطالعہ کیا اور نہ کہی علم کے لئے سفر کیا بھر دنیا کے سامنے ایک جامع اور کامل شریعت بنٹی کی جس کی باریکیوں اور گرائیوں میں ائم بحث دنیا کے سامنے ایک جامع اور کامل شریعت بنٹی کی جس کی باریکیوں اور گرائیوں میں ائم بحث دنیا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ وحی الجا اور تعلیم ربانی تھی۔ انسانی فہم و فراست ایسے حقائق اور دفائق کے معلوم کر نے سے کیسر عابر اور قاصر سبے اور اگرامت کا امت سے موازنہ کرنا جا ہتے ہیں سووہ تھی کر لیں صورت موسی کا مدت میں موازنہ کرنا جا ہتے ہیں سووہ تھی کر لیں صورت موسی کا میں اسان سے جمادیں جانے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذُھُ بُ اَنْ تُ وَ وَالْمِنْ اَلَّا اِلْمُ اَلَّا اِلْمُ اِلْمُنْ اَقَامِ کُونُ وَتَ ۔ اے موسی تم اور تم ہا دایر وردگار جاکر لاطو ہم تو بہیں بیچھے ہیں۔

ا وربقول نصاری جب بیودیوں نے صرت بہے کو پکڑا توسا ہے سواری مجاگ گئے ایک بھی صرت مسے کے ساتھ نہ رہا۔ اور بیود احواری نے تیس درم رشوست سے کر رصورت مسے کو اور بقول نصاری اپنے ضواد ترکوگر فیار کرا دیا۔

ا در حابه کرام کی جان شاری ا و رجانبازی جهار دانگ عالم مین مشهور سے ساری دنیا کو

معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی التُدعلیہ ولم پراپیاجان ومال قربان کیا کہ اولین اور آخرین پر کہبیں اس کی نظیر نہیں | وربیچرخلفاء داشدین پر نظرڈ الوکہ چیندروز میں دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کردی۔

### ان سب کےعلاوہ

آپ کنبوت ورسالت کی ایک دلیل به بے گرانیاء سابقین نے پہلے ہی سے جودی
کہ اخیرزماند میں ایک عظیم النان رسول ظاہر موں کے اور ان ہی بیا وصا منہوں کے جبیبا
کہ قرآن کریم میں ہے - الرّ سُنول الدّینی آلہُ ہی آلیوں کی جو گور کہ ایک نیک کی بیا اللّه و قال تعالیٰ اَدَلَمْ تَکُنُو کُلُومُ اَلَیْهُ اَنَ کُلُومُ اَلَیْهُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَیْهُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَٰ کُلُومُ اَلَٰ کُلُومُ اِللّهِ و قال تعالیٰ اَدَلَمْ تَکُنُونُ لَلْهُمُ اَلٰی کُلُومُ اِللّهُ اَلَٰ کُلُومُ اِللّهُ اَللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللللللللللللللل

بود در انجیل نام مصطف به فان سری فیران محصفا بود ذکر حسیبها بخشکل او به بود ذکر غسن و وصوم واکل او طائفه نصرانیان بهر تواب به چون رسیندے بدان بی خطاب بوسه دا دندے بران بی ترفیت به رونها دندے بدان وصف لطیف

اورعلماریں ودونصاری اس نبی اُبتٹر کی آمد کے منتظریتے اس کئے بہت سے ذی علم اور مجدلار الل کتاب جونعلوص اور نبک نبیتی کے ساتھ موصوب تھے آک صفرت صلی الترعلیہ مسلم کے دعوائے نبوت کو بینتے ہی آپ پرایان لے آئے جیسے عبدالتارین سلام وغیرہ اور مبت سے باوجوداس بات کے کہ ان کو آپ کے نبی موعود ہونے کا یقین تھا مگریندا ورحسر کی جب سے آپ کی مخالفت بر کم بستر مو گئے بسیاکہ قرآن کریم یں صاف ارشادے۔

م بن لوگوں کوہم نے کتاب (توریت وغیرہ) دی وه انحضرت کواینے بداوں کی طرح پیجانتے ہی مِنْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّمَانَ وَهُوهُ وَهُدُهُ جَس طرح انسان كوابيض بيشك بارويس شبه منيس بوتا اس طرح ابل كمآب كوني كريم كي بنوت

ٱلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ أَلِكَتَابَ يَعْيِ فُوْنَهُ كَمَايَعْمِ فُونَ ٱلْبُنَاءُ هُمُ وَإِنَّ فَرِلْقًا يَعْلَمُونَ . سورهُ بقره - ركوع (١٤)

ين كوى شبه نيس البندان ي كيدلوك إيسه عي بي جديدة ودانستري بات كوجميات بي-

بھردوسرى جگدارشادىي -ٱوۡلَـمُوتَا ۡتِسۡعِمُوبَيِّيۡنَةُ مَّانِى الصَّحُفِ الأولى-الأولى-

كيا الكي كما بول كي پشين گوسُول كي گواسي اسك باستهين بنجي كدوه أبكى نبوت ورسائمت كى روشن

(سورهٔ ظل

توربيت اورانجيل مين الحضرت صلى الشرعليه وملم كى صريح بشارتين تقيس مگر ميهود اورفصاري نے تقریبًا سب ہی تحریف کرڈالی ا ورجوبشارتیں ان کی تحریف سے بیجے رہیں ان میں تاویل کر ڈالی جس طرح ہیودہے بہبود حصارت عینی کی نبوت کی خبروں اور بشار تول میں تاویل کرتے بي-اسى طرح نصارى حيارى سيدنا محدرسول الشصلى الشرعلبيدوسلم كى خبرو ساوريشارتون ی*ں تاویل کرتے ہیں۔* 

بس نصاري كايدكه ناكر توريت اورانجيل بن آنحضرت صلى الشدعليه وسلم كى كو في خبرادر بشارت نهیں بعینه ایسا ہی ہے جبیباکہ ہبود اپنی سینه زوری سے حضرت میے کی خبروں اور بشا تول كى كذيب اورتا ديل كرتے ہيں- اور يدكتے ہيں كرانبهاء سابقين فيصرت ميح ے ظہور کی کوئی بشارت نہیں وی حالاتکہ علماء نصاری کے نزدیک بیمسلم ہے کہ انب با سابقین نے حدرت مسح کی بہت سی بشارتیں دی ہیں۔

قبل اس کے کہم توریت و انجیل سے آنحصرت کی اللہ علیہ وہم کی بشار تول اور خبروں
کا ذکر کریں یہ صروری معلوم ہوتا ہے کہ طالبان تق کے تنبیہ کے لئے نصاری کے ایک فلط
دعویٰ کا بطلان واضح کردیں تاکہ طالبان تق اہل کہ آب کے دھوکہ ہیں نہ آئی کی وہ یہ کہ نصاری کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام خاتم النبیبین سفے ال کے بعد کوئی نبی نہیں لہندا
آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوسکتے۔ اہل اسلام کہتے ہیں کہ نصاری کا یہ دعوی باکل فلط ہے جس کے متعدد وجودہ ہیں۔

(1) اس کئے کہ صفرت عینی علیہ السلام نے کہی ہیر نہیں فرمایا کہ بین خاتم النبیبین ہول کسی انجیل میں کئے کہ صفرت عینی کے خاتم النبیبین ہونے کا ذکر نہیں اور اس عقیدہ پر نصاری کے باس نہ کوئی دلیل نقلی ہے اور مذر دلیل عقلی ۔ کے باس نہ کوئی دلیل نقلی ہے اور مذر لیل عقلی ۔

(۱) نیز بھے جانے کے بعد ایک آنے والے عظیم الشان دسول بعنی فارتفلیط کی بشارت دی خیب آنے گا بلکہ اپنے بعد ایک آنے والے عظیم الشان دسول بعنی فارتفلیط کی بشارت دی اوراس پر ایمان لانے کی تاکید اکیدکی اوراسی بناء پر علماء الل کتاب صفرت عیلی کے رفع الی السماء کے بعد فارتفلیط کی آمد کے منتظر رہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیاہے اوراسی وجم الی السماء کے بعد فارتفلیط کی آمد کے منتظر رہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیاہے اوراسی وجم سے مونٹانس نے اپنے حق میں فارتفلیط ہونے کا دعوی کیا اور بہت سے لوگ اس کے برو ہوئے ہے۔

اسدا نیزنصاری حواریین اور پولوس کی نبوت سے قائل ہیں حالانکہ بیر عیسی علیہ السلام سے بعد ہیں۔

وم، كتاب الاعمال كے كيارهوي باب ميں كھاہے۔

٢٧ - انهي دنول بي سيندنبي بروشلم سنع انطاكية بي آسة -

۱۶۸ ان میں سے ایک نے جس کانام اگیس تھا کھوسے ہوکر روح کے ہوایت سے ظاہر کیا کہ دنیا ہیں بڑا کال بڑے گا اور کلو دلیں رقبصر روم ) کے عہدیں واقع ہوا- انہتی ۔ بہال سے صاف نظاہر ہے کہ پروشلم سے اُنطاکیہ ہیں چندنبی آئے جن میں ایک کا نام اگبیں اور عربی نسخہ ہیں آغابوس تھا اور یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ واقعہ محتربت عیمی علیہ السلام کے بعد کا سبے لیس جب ان کے بیدنبی ٹابت ہوئے توصفرت علیلی گاتم انہیں ہونا قطعًا غلط ہوا۔

۵) نیز انجیل متی کے ساتویں باب ورس ۱۵ میں حضرت مسے کی تعلیم اس طرح ذکورہے ۔
 چھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ الی آخرہ ۔

دورتک سلسلۂ کلام جبلاگیجس ہی صرب نے فرداد کیا کہ میرے بعد مہمت سے
جھوٹے مرعیاں نبوت ظاہر جول کے اور میرے نام سے نبوت کا دعوی کریں کے بینی یہ کمیں
گے کہیں موجود ہوں تم ان سے فیردار دمنا وہ باطن میں پھاڑنے والے بھرشے کے
سے کہیں ترج نے اس نقلیم ہیں یہ قبید لگائی کہ میرے بعد جھیوٹے مدعیاں نبوت کے دھوکہ میں د
آنا۔ اور یہ نہیں فرایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ یہ فرمایا کہ مدعیان نبوت کا استحان
کرو بچے کی تصدیق کرو اور جھوٹے کی تکذیب کرو جہانچہ لوحن کے پہلے خطا کے باب جہاڑم میں
ہے۔ اے عزیر و ہرایک دورج کا لیقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خداک طرف سے بھا یہ بالیس کیونکہ بہت سے جھوٹے بنی ونیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ الع خلاصہ یہ کہ انجیل کی ان
یانسین کیونکہ بہت سے جھوٹے بنی ونیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ الع خلاصہ یہ کہ انجیل کی ان
تام نصوص سے واضح ہوگیا کہ عینی علیہ السلام خما تم النہیسین دیتھے۔

اب ہماس تمید کے بعداس مختصر سالہ ہیں کتب سابقہ توریت وزاور وانجیل وغیرہ سے
انتھارت میں التٰرعلیہ وسلم کی بشارتیں ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں اور علماء نصاری نے ہوا دے
بشامات میں تاویلات کہی ہیں با جوان پر اعتراضات کئے ہیں انشاء التٰرتعالی ہم انظویلا
اورا عتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب ذکر کریں گے تاکہ ان بشارتوں کا نبی اکم صلی اللہ
علیہ وسلم پر انطباق روز دوشن کی طرح واضح ہو جلے اور بی جل شانہ سے در جواست کہتے
ہیں کہ الشرتعالیٰ اس تالیف کو قبول فرائے اور اس نا پہنے کے سلے توشدہ آخرت اور ہود

ونصار سط كے لئے تابعیہ ہائیت اور اہل ہوائیت كے لئے موجب بصیرت اور باعث آقاً بنائے ااسین یَادَبَ الْعَلَمِیْنَ دَتَبَنَا تَقَبَّلْ مِثْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبُعَلِیْنَ وَلَكَ اَنْتَ النَّتَوَابُ الرَّحِیْمُ مَ

### ب**شارت اوّل** از تورات سفراستناء باب ۱۸۰ آبیت ۱۸۰

١٨٠ اورضلاوندنے مجھ سے كهاكرانبوں نے جو كچھ كهاسوا مجھاكها يب ان كيلئے ان کے بھا بیوں میں تجھ سانی برباکروں گا۔ اوراپنا کلام اس کے منہیں ڈالوں گا اورج كجيمي است فرا دُن كا ده سب ان سيم كه كا- 19- ادرايسا بوكاكرج كونى ميرى بانون كوجنهين وه ميرانام لي كمك كاندسن كاتوبي اس كاحداب اس سے لوں گا۔ ۲۰ سرسکن وہ نبی جو ایسی گستانی کرے گاکہ کوئی بات میرے نام سے کے جس کے کھنے کامیں نے دسے حکم نہیں دیاا ورمعبودول کے نام سے کھ تووه بني تمثل كيا جلت · ٢١ - إدراگر توايف دل بيس كي كهي كيونكر جانوں كرير بات تعداوند کی کہی ہوئی نہیں توجان مکدکر جیب نبی تعداوند کے نام سے کچے کے اورده جواس نے كمايے واقع مر جو تووه بات خلاوند نے نبيل كى يو انتهى الل اسلام يسكت بين كه يه بشاريت خاص سرورعا لم مسيدنا محدصلي الشرعليد وسلم کے لیٹے ہے اور ہیود کا پرخیال ہے کہ پر بیٹارت پونٹع علیہ انسلام کے لئے ہے - اور نصارئ يركية بي كرحزت عيلى عليه الصلاة والسلام كے لئے ہے۔ ليكن حق يب كم اس ببنارت كامصداق بجزخاتم الانبياء صلى الترعليه وللم كے كوئى نهيں موسكتا اس لط كمربير بتشارت اس نبى كے ظهور كى سے كرج موئى عليد السلام كے ماثل بعنى ما نند مواور بن

امرائیل سے مذہ و ملکہ بنی اسرائیل کے بھائیول بین بنی اسمعیل میں سے ہوا وریمیر اس بشارت میں اس آنے والے نبی کے مفات کا ذکر ہے اس کئے اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ ناص انحفرت ہل افتدعلیہ وسلم کی بشارت ہے بچند وجوہ ۔

### اول

غوض یہ کمونی علیہ الصاؤۃ والسلام کاتمام بنی اسرائیل کوبلاکی تحضیص کے بینطاب فرماناکہ وہ بی موعود تمارے بھائیوں ہیں سے ہوگا۔ اس امری صاحت دلیل ہے کہ وہ بنی موعود بنی اسرائیل کے بھائیوں بینی بنی اسمائیل سے ہوگا۔ کیونکہ بنی اسمائیل سے بھائی ہیں اسرائیل ہی مراد کے بھائی ہیں نصادی کہتے ہیں کم بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی مراد ہیں مگریہ بالکل غلطہ ہے اور سراسر خلاف عقل ہے اور ساری دنیا کے لفت کے خلاف ہے جب یہ کہ بالم بلکے عبائی توزید ان بھائیوں میں داخل ند ہوگا بلکہ بھائیوں ہے جب یہ کہ بالم کے کہ کہ باتھاتی عقلاء مضاف سے خارج موتا ہے نیکری کے علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف السیر باتھاتی عقلاء مضاف سے خارج موتا ہے نیکری

تخف اوراس کی اولاد کو دنیا کے کسی محاورہ میں بطریق حقیقت یہ نہیں کہاجاسکتا
ہے کہ یہ اس کے بھائی ہیں ہیں نہی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسرائیل کی اولاد مراد

لیسٹ سراس نادانی اورجہ البت ہے محاورہ میں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ زید بنی تمہم کا بھائی
سے اور بود قوم عاد کے بھائی ہیں اورصالح قوم تمود کے بھائی ہیں ہینی اس قوم کے ایک فرد
ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قوم عاد قوم عاد کے بھائی ہیں اور ٹمود تمود کے بھائی ہیں۔
اور نیو تمہم ہنو تمہم کے بھائی ہیں اور بنویا شم ہنویا شم سے بھائی ہیں۔

ای دُرِج بیر که ناکه نبی اسرائیل نبی اسرائیل کے بھائی ہیں صریح نا دانی اور جہالت سے اور بیر کہ تاکیبی اسرائیل کے بھائیوں سے ان کی نسل اور اولاد مراد ہیں۔ کھلی ہوئی محاقت نیز کہا ہے پیدائش کے سولہویں باب۔ وی**س تیرویں** نبی اسرائیل سے مقابلہ میں صرت اسماعیل اوران کی اولاد کا اس طرح و کمرسے۔

m1- وہ اینےسب بھا ٹیول کے سامنے بود دیاش اختیار کرے گا- اھ

اور نوربت سفر پیارنش کے محبیوی باب ورس ۱۸ ایس سے۔

كم المعيل الينے سب بھائيوں كے سامنے مركبا الخ -

پس ان دونوں جگہ نبی اسمعیل کے مجھائیوں سے بالاتفاق بنی عیص اور نبی اسرائیل مراد ہیں اور بیر امر باتفاق ہیں ودونصاری ثابت ہے کہ خالص نبی عیص ہیں سے کوئی صاحب نبوت نہیں ہوا اور بیرا مربعی فریقتین میں سلم ہیں کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے جواولاد. فطورہ سے ہوئی ان سے بھی الشرنعالی نے نبوت اور برکت کا کوئی وعدہ شیس فرمایا - البتہ حضرت اسمعیل کے حق میں برکت کا وعدہ فرمایا -

اہل کتاب کی ایک تحریف کاذکر

علماء إلى كتاب في اس بشاريت بي ابك لفظ بداصافه كرديا بعضدا بيزے بى درميان

سے تبرے بھائیوں میں سے نیری مانندا یک بیخیبر قائم کرے گا (دیکھواسی باب کا ویش) تاکہ یہ بشارت بنی کریم علیہ الصلاۃ والنسلیم پرصادق نر آتے سوچا نناچا جیٹے کہ یہ لفظ تبرے ہی درمیان سے بعدیں بڑھا یا گیاہے دلیل اس تحریف کی یہ ہے کہ توریت سفر استناء باب اور ورس اعظارہ بی خلات الی کے طرف سے موئی علیہ السلام کوخطاب میں الفاظ یہ بیں میں ان کے لئے ان کے بھائیوں ہیں سے تجدسا ایک نبی بریا کروں گا۔ احد .

اس سی تیرے می درمیان سے - کالفظ مذکور نیس اور عبیب بات میے کہ کتاب الاعال بات - آبیت ۲۲ بیس اس خبر کا ذکر آبا ہے مگر نیرے درمیان کالفظ مذکور نہیں -

نیر حضرت مسے کے حوارین نے یہ اکمیں بھی اس کاام کونقل کیا ہے اس بی یہ جملہ بعنی کہتر سے ہے حوارین نے جملہ بعنی کہتر سے ہی درمیان سے کھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ بیر جملہ الحاقی ہے ۔ اوراگر بالفرض والتقدیر مقور ہی دیر کے لئے یہ سیلیم کر لیا جائے کہ بیر جملہ الحاقی نہیں

مهر سی مراب سرف مستید سروی دیرست میدید مراب بست مراب بست مراب سی می به مراب می به مراب می به مراب می میان تو مهوسکتاه به کمران می مرادید مهو که ترب در میان سے بعثی خدا بیرستوں کی نسل سے مطلب یه که وه حضرت ارام میم صنیعت کی نسل سے مہوگا۔

# خلاصئة كلام بيركه

حضرت بونی علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے یارہ اسباط کو مخاطب بناکریہ فرہانا کہ ان سے بھائیوں یں سے تی تعالی ایک بی برباکرے گااس امرکی صریح دلیل ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں خبروینا منظور ہوتا نویہ فرمانے کہ ان ہی سے یاان کی اولادیں سے وہ نبی بربا ہوگا ایسی صورت ہیں بھائیوں کا لفظ بڑھانا محض انوا ورفضول ہو گا جا انیوں کا لفظ بڑھانا کو ساختہ علاقہ صلی یا بطنی نہ ہوگا۔ گا۔ یعنی وہ نبی بنی اسرائیل کی نسل سے نہوگا۔

ا ورظا برب كرسفريت بوشع عليه السلام أو يصربت ميسى مديد سلام دونون فاسرائيل

بیں سے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں سینی بنی المعیل میں سے نہیں لہذا یہ دولوں نبی ہیں اسے ہیں اسے اس بنا ہے کہ جوبی اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے کہ جوبی اسمعیل میں سے موا نبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پینمبر اس بنادت کا مصداق نہیں ہو

دوتمُ

سكنابه

یہ کہ ہیں بشارت ہیں ہے مرکورہے کہ تیرے انندایک نبی بر پاکروں گااورظا ہرہے کہ موٹی علیہ السلام سے کاند نہ یوشع علیہ السلام ہیں اور نہ عیشی علیہ السلام اس سے کہ تت دونوں حدات بنی اسرائیل میں سے ہیں اور نورسیت سفراشتناء با ہب چونتیسواں ورس دیم میں ہے کہ نی اسرائیل میں موٹی کے مانند کوئی نبی ضیس اعظاجی سے خلاوند آھے میاسے کہ نبی اسرائیل میں موٹی کے مانند کوئی نبی ضیس اعظاجی سے خلاوند آھے سلمنے آسنانی کرتا۔ انہتی ۔

علاوه از بی حضرت یوشع علیه السلام حضرت موسی علیه السلام کے تلمیذ (شاگرد) مقط اورتابع اورتنبوع مماثل نهیں ہوتے نیز حضرت یوشع اس وقت موجود تھے اوراس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ ایک نبی بریاکروں گاجس سے صاف ظاہرے کہ اس نبی کا وجود زمانیہ تشبل میں ہوگا ۔

ميز حضرت عينى عديد الصلاة والسلام به اعتقاد نصارى مفتول ومصلوب بهوكرايى

اُمّت کے لئے کفارہ ہوئے - اور صرب موٹی علیہ الصلاۃ والسلام ندمقتول ومصلوب مونے اور مذکفارہ ہوئے -

نیز صرت عیلی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعیت صدود وفصاص زوا جرو تعزیرائیس وطہارت کے اسکام سے ساکت ہے بجلات شریعیت موسویہ کے وہ ان تمام امور برشمتی ہے بال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں مماثلت ہے۔ جس طرح حصرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں مماثلت ہے۔ جس فرح حصرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام صاحب شریعیت مستقلہ نقے اسی طرح ہمادے بی کارم صلی الشرعایہ وسلم کی شریعیت غراہ میں مستقل اندر کامل اور علی وجہ الاتم صدود و تعزیرات بہاد وقصاص حلال وحرام کے اسکام کوجا مع ہے اور ظاہری احکام کی طرح باطنی اسکام بعنی اضلاق بھی جا رہے۔

جس طرح موسی علیہ الصلوۃ نے بی اسرائیل کوفرعون کے بنجہ سے بھال کرع رہ دی اس سے بدرجہان لڈنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کوروم اور فارس کی قید سے بھوا اکر اللہ کا کلمہ بڑھا یا اور قیصر و کسر نے کے خزائن کی کنجیاں ان کے سیر دکیں۔ نیزجس طرح حضرت اللہ کا کلمہ بڑھا یا اور قیصر و کسر نے کناح کیا اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے موسی علیہ الصلاۃ والسلام نے محل فرما یا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس بھی انہیا وسابقتین کی سندت نکاح برعمل فرما یا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس بھی انہیا وسابقتین کی سندت نکاح برعمل فرما یا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس بھی انہیا وسابقتین کی سندت نکاح برعمل فرما یا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس

ہم نے تماری طون ایک رسول بھیجا۔ تم مرگواہی دینے والا جیسے ہم نے فرعون کیطرف ایک سول میجا ٳٮۜٚٵۮۜڛڵٮؘٵٳڵڿؙػؙڿڗۺٷۜ؇ۺؘٵۿؚۮۜٵڡٙػؿػؙٛۿ ػؙػٵۮۺڵڹٵٳڮڿۯ۫ۼٷڽڗۺٷڎٞ؞

نیز صفرت عینی علیہ الصلوۃ والسلام اور صفرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی اس مانکست کا دعویٰ بھی نہیں فرایا - اور اگریہ کہ اجائے کہ مانکست یہ مرادب کر دہ نی موعود موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنی اسرائیل ہیں سے ہوگا - تو اس صورت ہیں صفرت عینی اصحفرت یوشع علیہ ما الصلوۃ والسلام کی کیا تفصیص ہے صفرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام

کے بعد بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیاہوئے۔اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء بنی اسرائیل میں سے اس بشارت کا مصداق بن سکتاہے اوراگر بھنرت عیسی ا ورصرت بوشع علیہ کا انتقادہ والسلام كي الشيكسي ورجيري حماثلت تسليم كرلى جا وسد تواس مأثلت كواس مماثلت س كدج نبئ أكرم صلى التدعليد وسلم كوحفرت موشى عليد السلام سع حاصل ب كوفى نسبت نهيس -رس سوم برکہ اس بشارت میں بیعی مذکورے کرمیں اپنا کلام اس کے معنہ میں ڈالوں گا۔ احد یعنی اس نبی پر الواح توراست وزلور کی طرح تھی ہوئی کتاب نازل ندہوگی بلکہ فرشتہ اللّٰہ کی و<sup>حی</sup> ہے کرنازل ہوگا-اوروہ نبی امی ہوگا۔ فرشتہ سے سن کر اللّٰد کا کلام بادکرے گا اوراپنے منہ سے بڑھ کر است کوسٹائے گا- اور ظاہر ہے کہ یہ بات بجزنی ای فلانفسی وابی وامی کسی برصادق نهين أتى مكا قال تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْعُوَّاى اللَّهُ وَحُنْ تَكُوحِيُّ عَيْدِهِ آب اپنی خواہش سے کوئ بات نہیں کہتے مگروہ وی ہوتی ہے جوالٹدکی طرف سے بیجی جاتی ہے ربهی بچهارم بیکه اس بشارت بی اس امری مجی تصریح بے کرج اس نبی موعود کے حکم کون ملنے كاين اس كورزادون كا- اورظابرے كراك مزاسے اخروى عذاب مرادمين اس ليے كاس میں س مرعود کے ندماننے والے کی کیا خصر صبّت ہے اُنٹھی عذاب تؤ ہزی کے ندما نے والے کیلئے ہے ملكهاس سے دنیوی منزائینی جهاد و تعمال ورصدود وقصاص حیاری كرنا مراد سے اور پربات معلینی علیہ الصلاة والسام كونصل موتى اعرته يبتشع عليا بصلاة والسلم كورا ليتذخاتم الانبيا وموردوعلل سيج محدر سول مسكى مند عليه ولم كوعلى مطالقتم على مونى للذاوي اس مشارت كامصداق موسكة من -وہ) پنجم میکم اس بشارے بی بیمی تصریح ہے کہ اگروہ نبی عبا ذُا بالتدا فتراء کرے گا اور ضلا ى طرف غلط بات منسوب كرم كاتووه نبى قتل كياجات كا-اورظا برب كهماس نبى أكم ا صلی الله علیہ وسلم بعددعوائے نبوت قبل نہیں کئے گئے۔ دشمنوں نے ہرطری کی محصنت اور تدبيري مكرسب برياد كئ - كاقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَ عَدُوا السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَمَ

لِيُتُوبِمُوكَ آوُيَقُتُكُوكَ آوُيُخُوجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُاللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ .

كوياد كيجية كركا فرجب أب كے مان كركيت عَے کہ ہے کو قبد کرنس با مارڈ الیں بانکال دیں وہ اپی تدبیری کرتے تنے اوراللہ اپنی تدبیر فواماً مقا إورائد مى بهترى تدبير فولف والاب.

ا ورجسب وعدة اللي وَاللَّهُ مَيْغُصِمُكَ عِنَ النَّاكِسِ آبِ بالكل محفوظ اورمامون رب اور بجلئ اس كے كركسى قسم كاحادثة فاجعريت إناآب كى شان وشؤكت بلند بوتى كئى يس أنحضرت صلى الترعليه وسلم اكروه نبى موعود منهوت توضور قتل كئ بدات بال حسب زعم نصاري صرت عيلى عليه الصلاة والسلام مقنول ومصلوب جوست بس الرحضرت مسيح من فم صلى الشرعليه وسلم كواس بشاريت كامصلاق قرار دياجات توعلى رعم النصارى عياذ اباللا ان كاكاذب بونا لازم آماً ہے اور قرآن عزیز میں بھی اس طرف اسٹار طب کما قال اللہ تعالیٰ شآ

وَلَوْ لَا أَنْ نَبَتَ مُنْكُ لَعُتَ لَكِ مُنْتَ تَرْكُنُ الرَّبِمِ آبِكُواب تعمد مركفة لوآب ورب اِلْيُهِمْ مَشْنِينًا قَلِيدُلَّ إِذَّا لَآكَةَ قَدُنكَ عِنفة عَلَى الله مِوجات -اس وقت مم آپ کوزندگ اورموت کا دوجیند عذاب فيحدت بعرأب بارب مقليل بركى كومدد كارنهائي - أكرمحدٌ بم يركج اخرادكرتي تربم ان كا دا منا كرولية - اوران كى سدرگ

التحلوة وضغف المتمات ستُمَرَّ نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا. وَلَــُو تَعَوِّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَكَاوِيْلَ لاَتَحَدُّنَا مِنْمُ بِالْمَيْمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْثِينُ.

رایک صروری تنبیر) بسیوی درس بر بویه نزکورے کروہ نی اگر مجھ برجھوٹ باند سے تو اروالا جائے گا۔ شوریا نتاج اسٹے کرنہ قبل ہوناعلی الاطلاق صادق ہونے کی دسیل نہیں ورندان انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام ک صداقت کرجود شمنوں کے الخفسے تسل كف كف تريرًا لل موكى كما قال الشرقعالي وَنَيْقُتُكُونَ النَّبِينِينَ بِعَنْ يُوالْحَرِثُ خصوصًا لا لري

كواپنے عقيدةِ فاسدوكى بناء برحضرت عينى عليہ السلام كى صداقت ثابت كرنابست دشوار ہوجلئے گئے۔

بکہ خاص اس بی موعود کا نہ قبل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے جسیا کہ قوات کی اس عبارت سے ظاہر ہے یہ وہ نبی جوالیبی گتاخی کرے گا الع یو وہ قبل کیا جائے گا۔ احداور دونوں جملوں بی وہ کی ضمیر خاص اس نبی موعود کی طرف لاجع ہے اگر بہ حکم مطلق نبی کے حق بیں ہموتو معاذ النہ حضرت ذکر یا اور حضرت کی جسو سے نبی کا خشر سے بین عظہرتے ہیں۔ اور نصاری کے عقیدہ کی بنا پر چونکہ حضرت عینی مقتول اور مصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ النہ جھوٹے تھ ہو ہیں بیس معاوم ہوا کہ یہ خبرخاص اس نبی موعود کے حق بیں ہے کہ جس کی یہ بیشارت دی گئے ہے اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق بیں مانا جائے تو میمود ہے ہم ہمود جو حضرت عینی کو نبی نبیس مانے اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق بیں مانا جائے تو میمود ہے ہم ہود جو حضرت عینی کو نبی نبیس مانے اگر اس کو ایک دئیل ہاتھ آنجا ہے گئی ۔

سنت کے اس کا کہ ایورا ہوگا یعنی اس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں کے صادق ہونے کا گلا یہ ہے کہ اس کا کہ ایورا ہوگا یعنی اس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سوالمحد وللسند تم المحد للسند کہ اس صادق مصدوق کی کوئی پیشین گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط تا بت نہیں ہوئی اور ہم پورے دعوے کے ساتھ بہ بانگ وہ العلان کرتے ہیں کہ قیامت تک ہمی کوئی صامد اس صادق مصدوق کی کسی پیشین گوئی کو غلط تا بت نہیں کرسکتا۔

اوریہ وصعت تواک حضرت ملی النازعلیہ وسلم میں ایسا غایاں اوراجلی عقا کہ آپ کے دشمنوں اور صاسدوں کو بھی بھیز صادق الین کہنے کے کوئی جیارہ نظر نہ آتا تھا۔

## کوئی مانے بانہ مانے

یہ گنہ گارامت تواس نی ای قداہ نفسی وابی وای کے صادق مصدوق ہونے پر طلوع شمس اور وجود نہارے بدر جہا زائد یعتین رکھتا ہے اور اس خدائے وحدہ کا ٹرکیے ل کہ سم کھا کر اوراس کوا دراس کے تمام ملائکہ کوگواہ بناکرسمیم قلب اورخلوس اعتماد سے : مدیق اورا قرار کرتا ہے کہ ہے شک وشہ آپ صادق مصدوق اصد تق الاقالین و آخرین ہیں۔ اللّہ مُعَرِّقُینِ ماعلی ذلاکے الم مین

ہفتم یہ کہ کمآب الاعمال باب سوم آیت سفتد ہم کے پڑھنے سے صاف معلی مروطیے وہ نبی منتظر حضرت عینی اورابلیا علیم الصلاۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے علادہ ہے۔ وہ عبارت یہ ہے۔

اب اے بھا یُومیں جانما ہوں کہ تم نے یہ نا دانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے بھی۔ پرجن بانؤں کی فعدائے ہینے سب ہمیوں کی زبان سے اسٹے سے خبردی بھی کہ مسے دکھ اٹھائے گا سوبوری كب - 19- يس نوبر كروا ورم توجرم وكرتمها رسے كناه ملك جائیں ٹاکہ خداوند صنور تازگی بخش ایام آوہ ، ۲۰- اور بسیوع میسے کو بھیر بھیج بس ک متا دی نم نوگول کے درمیان آگے سنے ہوئی - ۲۱ - صرودسے کہ آسمان اسی نیٹے دہے اس وقت تک کرسب جنری جن کا ذکرخدافے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی منزوع سے کیا بنی حالت پر آوی ۲۲ مرکیوں کہ موٹی نے باب وا دول سے کہا کہ خداوندجو تمالان لابے تمہارے بوا بول میں سے تمہارے لئے ایک بی تیری ما ندرا مقا وے گا جو کچروہ تمہیں کیے اس کی سب سنوسوم ۔ ادرابیا ہو گاکر ہرنفس کرجواس نبی کی م سنے وہ قوم سے نیست کیا جا وے گا- ۲۲- بلکدسب ببیوں نے سموایل سے اے کے پچھپلوں تک جہنوں نے کام کہا ان دونوں کی تحیردی سے - ۱۳۵ تم نبیوں کاولاً اوراس عدمے موج تعدانے باب دادول سے باندصاب جب ابرام سے کماکٹر ا ولا دے دنیا کے سادیے گھرنے برکت یا ویں آھ۔

اس عبارت بین اوّل حضرت مین علیه الصلوّة والسلام کی بشارت اوران کی اس محلیون کا جو ان کوعلی زعمهم میرد تعنهم النّد سے بیش آئی وکریہے - اوران کے نزول من السماء كاندكرہ ہے - اس كے بعداس نبى كى بشارت كا ذكرہ ہے كرس كے تعلق حرّ موسى عليہ الصلاة والسلام نے بنى اسرائيل سے مخاطب ہوكر فرما التقا-فعلا وندعالم تما رہے ہوائيوں بينى بنى اسمعيل ہيں سے ایک بنى جھیج والاہ - اورعظا وہ موسى عليہ الصلاة واللام كے تمام بيوں نے اس نبى موجود كے آنے كى خبردى ہے - اور جوب تک يہ وعدہ خلور ميں نہ آئے گا اس وقت تک يہ زمين و آسمان ضرور قائم رہيں كے اور اسى زمانہ ميں فعلا كا وہ عمد بھى بورا ہوگا كہ جو اس نے ابراہيم عليہ الصلاة والسلم سے كما فقاكم تجھ سے دنیا كے سارے گھرانے بركت یا ویں گے -

الیا صل حزت بیج علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیٹارت کودکر کوے یہ کمنا (سوبوری
کیں) اور جس بی کی مونی اورابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الف
الف صلوٰۃ والف الف سلام نے بیٹارت دی ہے اس سے انتظار کوان الفاظ ہے
ظاہر کرنا کہ مونو درہے کہ آسمان اس کے لئے دہے اس قت یک کرسب پیزیں کہ جن کا
ذکر خلانے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی تروع ہے کیا اپنی صالت پر آدیں "اھ۔
اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی مبشر اور رسول نہ تظران تمام انبیاء ورسل سے
علاوہ ہے کہ چوھزے مونی سے کے کر حزرت مینی علیہم الصلاۃ والسلام تک کوئی نبی مہیں بو
اس بیٹارت کا مصداق صورت مونی عرصے جو رہ عینی عرب کے زمانہ تک کوئی نبی مہیں بو
سکتا یہ بس صورت و نبی یا حزرت میں جو بر مربم علیہم السلام کواس بیٹارت کا مصداق توزرت میں جو
دنا کیے چوج بوسکتا ہے۔

ہشتم یہ کہ انجیل ہوجنا باب اوّل آیت انیسویں ہے۔ جب بیرویوں نے بروشم سے کا ہنوں اور لاویوں کو بیجا کہ اس کو بوجیس کہ توکون ہے اور اس نے افراد کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اوّاد کیا کہ بی سے نہیں۔ تب انہوں نے اس سے بوجیا تواود کون ہے کیا توالیاس ہے اس نے کمامیں نہیں ہوں۔ بس آبا

تووہ بی ہے اس نے جواب دیا نہیں "اعد

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو سحنرت میں اور ایلیاء علیہ ما الصاؤۃ والسلام کے سوابھی ایک نبی کا انتظار تھا۔ اوروہ نبی ان کے نزدیک ایسا معروف ومعہود تھا کہ اس کے نام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت میں اورصارت ایلیاء کے نام کی طرح صاحت منہ تھی۔ بلکہ فقط موہ نبی سکا اشارہ ہی اس کے لئے کا نی تھا۔

بیں اگر حضرت مسے علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی اس ببٹارت کا مصداق تھے تو بھبر ان کوانتظاد کس کا عقا۔

وه نبی جس کاکمران کوانتظار بینا وه بهادیے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ہیں۔ اور میبی وب ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمد صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے «وہ نبی» کا لفظ استثمال کرتے تھے۔ اس لئے جمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والنسلیم کو اُنحضرت (بھو بعیبنہ وہ نبی کا ترجمہ ہے) بولتے ہیں۔

نهم یه که انجیل پوجناباب مفتم کی آتیت جہلم سے بھی سبی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبیُ موعود حصرت علیٰی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہے جنانحہ انجیل میں ہے۔ ۲۰- تب ان لوگوں ہیں سے ہتیروں نے بیسن کرکھا ٹی الحقیقت میں وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا یہ سے ہے احد۔

نبی معمود کوحفرت مسیحے مقابلہ میں ذکر کرنا اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معمود کوحفرت مسیحے کہ وہ نبی معمود حضرت عیلی علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معمود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ندموں توجیروہ کون نبی ہے کرجس کا انتظار تھا۔

روں دہم آپ کے عمد نبوت ہیں بہت سے علماء بیودونصاری نے اس امر کا عترات کیا کہ آپ میں برخن ہیں جن کی موسی علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ ہی سے کیا کہ آپ و بی بیت میں بیت سے بہت سے اسلام للے جیسے مخیر لتی بیود بیشارت کے مصداق ہیں بعدازاں ان بی سے بہت سے اسلام للے جیسے مخیر لتی بیود

اورصنغاطرومی عیسائی اوربهسی استاه قراد کیا مگراسلام نهیں لائے جیسے برخاناہ روم اورعبداللّذ بن صوریا بیودی وغیر علنے افزار کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی عشر مولی اورحنرت عیلی نے بشارت دی ہے مگراسلام نہیں لائے۔

> بشارت دومم ارتورات کتاب پیدائش باب ۱۸ آیت سبستم

المعیل کے حق میں بیر نے تیری تی - دیکھ میں اسے برکت دوں گا اوراسے برومند کروں گا - اوراسے بہت برطھاؤں گا - اوراس سے بارہ سردار بدا ہوں گے - اور میں اس سے برطی قوم بناؤں گا -

اوراس باب كي تحدير أيت بيب-

ا ورس تجد کواور بیرے بعد نیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو بردنسی ہے دیتا ہوں اھ

اوركاب يدئش كعباب أيت اايس ب.

فلاوندکے فرشتہ نے اسے ( باجرہ ) کہاکہ نوط ملہ سے اور ایک بیٹا ہے گی اس کا نام اسمعیل رکھنا خدائے تیزاد کھ سن لیا وہ وحتی آدی ہوگا اس کا بائقہ سب سے (اور ہوگا) اور سب کے بائقہ اس کے برندات ہوں گے اور وہ اپنے سب بھا یُوں کے سامنے بود و باش کرے گا- انتہا۔

اورباب ۲۵ آیت اا میں ہے۔

آب کے فرزندا سحاق کوالٹرنے برکمت دی آھ

الحاصل حق تعالیٰ شاند نے حضرت ابراہیم سے صرت اسحاق ارد حضرت اسمعیل علیہم الصلواة والسلام کی بابت وعدہ فرما باکم ان کوبرکت دوں گا چنا پنجہ ایسا ہی ہوا کہ اقال عنرت حضرت اسمحی کی اولاد سنے برکت مصاصل کی۔ اور تفتیبیًّا کئی ہزار سال تک سلسلہ منبوت رسالت آپ کی اولاد میں جاری رہا اور غرض عینی علیہ الصلوۃ والسلام تک برابر صفرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء ورسل موتے رہے۔

بعدازاں جب دور سے وعدہ کا وقت آگیا توشرف نبوت ورسالت کیسر بنی اسرائیل سے بنی اسمبیل کیجانب ننتقل ہوگیا۔ اور دعائے صنرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلم کاخلور فاران کی چوچوں سے اور سینا اور ساعیر کافرد فاران پر مجمع کا ند ایک حَفَنُلُ اللّٰه اید مِنْ بَیْنَ اَوْ اللّٰهُ اَوْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

تورات سفر پیائش باب (۱۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ صنوت ابراہیم علیہ الصلاۃ واللہ حضرت ہاجرہ عوا ورحفرت اسمعیل کو تجانہ ہی ہے کر آستے اور دادی فاران ہیں مکہ مکرمہ کے کے قریب چھوڑ کر واپس ہوگئے۔

حضرت سارہ کے وصال کے بعد صرت اراہیم علیہ الصلاۃ والسلیم کیراسی وادی فالا میں واہیں تشریف لائے۔ اس عرصہ بیں حضرت اسمعیل علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہو چکے تھے۔ دونوں نے مل کرکعیۃ اللہ کی تعمیر شروع کی کما قال تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ۔

اس وقت کویا دکروجب حضرت ابراجیم اوروطرت اسمیل علیهم السلام بعیث ادمتاری بنیادین اتحاری عقے اور میر دعا ما نگتے تھے کہ اس پروردگار میز حدث توجم سے قبول فرما - توجے شک سننے والا اور جا والا ہے - اورا سے پروردگار جم کو اور بجاری ذریب وَاذُ يَرْفَحُ إِبْرَاهِيْمُ الْفَوَاعِدَامِنَ الْبَيْنِ وَالسَّمْعِيْلُ أَبَتِنَا لَقَنَبُّلُ مِثَنَا إِنَّكَ آمَنَ السَّيِيْمُ الْعَيِيْمُ وَمَتَّبَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ دُوْتِيْرِنَا الْمُتَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ

سے ایک جاعت کو اپنا فرہ بردار بنا۔

ناظرین غور فرطین کراس مقام پرکس کی ذربیته مراد سے نطابر سبے کر صرت اسلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذربیت مراد سے جوکہ دادی فاران اور حرم البی اور کعبۃ التُدک م س پاس مقبم ہے ۔ ای درمیت کے لئے حضرت ابراہیم نے اقال یہ دعا فوائی تم بتن ا وَاجْعَلْنَا الْحِ أُوردورري دعايه فرماني -

اے برورد گار باجرہ ادر اسمعیل ک رَبَّهَنَاوَابُعَتْ فِيهُومُ رَالَى فِي هَٰذِهِ ذرميت يس إيك ايسارسول بميج جوتيري كتاب الذماية ذمابة هأجرة واسمعيل کی تلادت کرے -اورلوگوں کو کآب وحکست

عليهما انصلوة والسلام رسولامنهم يتلوا

ی تعلیم دے- اوران کو کفراور شرک سے باک عليهما ببتك ويعلمهم الكتأب والحكمة

كرے بے شك توسى غالب اور كيم ہے-ويزكيهم انك انت العزيز الحكيج

حق تعالی نے جس طرح قرائن کرہم میں اس دعائے ابراہی کا ذکر فرمایلہے اسی طرح اس كى اجابت كابھى تذكره فرماياسى -

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي أَرْأُهِ يِبِّأِنَّ رَسُّنُوكًا

مِّنَهُمْ مَيْتَكُوْاعَلِيهُمْ الْبِيِّمِ وَتُوَكِّيْهُمْ وَ

يُعَلِيَّهُمُ الكِتابَ وَالْعِيكُمَةَ مُوَانَ كَانُوْا

مِنُ قَبُلُ لَيْنَ صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿

الشري نے ہے بڑھوں ہيں ان ہی میں کا ایک وسول بعيجا جوان برخلاكي آيتوب كئ للادمت كرتا ہے اوران کو باک کرتاہے اور کمآب و حکمت ک تعلیم دنیا ہے اوروہ اس سے بیلے کھلی گراہی میر

خلاصيم إيهكه قارئين كرام اس برغوركري كم المعيل عليالصلاة والسلام كى اولاد بين نبي الكرم صلى التدعلبه وسلم سے زايدكون بابركت اوربرومند موا اور كنعان كى زين كس كى وراثت بين آنى اورحنور أرنورك سواكون ب كرجس كا باعقد سب كے اوپر سوا مو ا ورزمین کے نیزانوں کی تبخیاں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہوں -

ا ورباره *رسردارون سيمياره خلفاء مراديبي گ*مَاهَٰنَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۗ

اسلام كارى ديكي، باره خلفاء برگھوھ گا

جوسب کے سب قراش سے ہوں گے۔

يدوررحى الاسلام الى الثنى عشر خليفة كالهم من فرايش. فائده جلبله السامليم وحكيم في ايني حكمت بالغه سے اسمان عليه الصلاة والسلام كى اولاد بربرکت دینے بین اس وجہ سے مقدم مکھا کر حضرت اسماملی کی اولاد بین الله وجہ سے مقدم مکھا کر حضرت اسماملی کی اولاد بین خاتم البندین سیانا محمد سلی الله علیہ وجہ بیلا مونے والے عقریس اگر حضرت اسماملی کی اولاد سے سلسلوق والسلام کے وعدہ کو مقدم کر دباجاتا تو چراسماق علیہ الصلاق والسلام کی اولاد سے سلسلون بوت ورسالت منقطع ہوجاتا اس لئے کہ خاتم الانبیاء والمرسین کے بعد کوئی نبی ورسول نہیں بنایا جاسکتا۔

ا ور اسی وجہ سے کہ اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولادیں بکنزت نبی ہوں گے تو بنی امرائیل کو اس انعام کی تذکیران الفاظ سے کی گئے۔

"تم مي حق تعالى تے بست نبى بيدا كئے "

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ ٱنْبِيْتِكَاءُ . المعدد من السمر المح

ا ورصرت ابراسيم في جوصرت المعيل عليهما الصلوة والسلام ك ك دعاء فرما في تويه فرمايا- دَتَّبَدَا وَالْمِعَاتُ وَنِيهِ هُو دَسُولًا " يعنى الصرورد كار ان بي كيم عظيم الشان سول هي "

اوربرنهين فرطيا-

يعى اسے الله ان يس بهت سے دسول اورنى يميع "

رَ بَهَنَاٰوَ الْبَعَثُ فِيْهِ عُرُسُلُا مِ

جس سے صاف میں علوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسمعیل میں سے صرف ایک ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرماتے تھے کہ جس کے اپنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت نہ رہے مصیفہ مفرد کے ساتھ ذکر فرمایا رُسُسُلاً صیغه مجمع کے سماتھ نہیں ذکر فرمایا۔

ابوالعاليہ سے مردی ہے کہ جب صرت ابرائیم نے یہ دعا فرائی رَبِّمَنَا وَابْعَتْ فِيْرِكِ مُد دَسُّنُوكَ الله وَاللّٰهُ كَى جانب سے یہ کمالگیا كرتمارى دعا تبول ہوئى ۔ یہ پینیم راجبرزوا دہیں

وَعَنُ آبِى الْعَالِيَةِ فِنْ قَوْلِم تَعَالَىٰ رَبِّنَ وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَعْنِيُ امَهُ عدد صلى الله عليه وسلم فقيل له عداسة جيب الثوهوكائن في الخو الزمان وكذا قال السدى وفتادة - برگا- ايما بى سدى إور قباده مروى (منير بن كثير صلت قا) به

هُوكَائِنُ فِي الْحِوِالْمَدَّمِّ فِ مِن مِن الْمِينِين مِن المرادب - إورا تحضرت الله هُوكَائِنُ فِي الْحِوِالم الشّدعليروسلم كايرارشاد آنَادَعُوكُةً إِن إِبْرَاهِ بَحَدَ يعنى مِن النّب الراميم كادعا مولّ اسى طرف مشير ب

ا وراسی وجہ سے کہ صنوت ابراہیم اعلیہ الصلاۃ والسلام کی ہے دعاء امت محدیہ پر عظیم الشان احسان ہے اَلَّاقُتُمَّ حَمَّلٌ عَلیٰ مُرْحَتَّمَدٍ کے بعد کَمَاحَمَّلِیَّتَ عَسَیٰ ابراہیم وعلیٰ نابراہیم کا بڑھ تا اس احسان کے شکریں امست پرلازم ہوگیا۔

اور چونکہ حضرتِ ابراہیم سے برکت دینے کا دعدہ تضا اس کئے تھا بازگٹ کا اور اصافہ کردیا گیا۔

اورعجب نهیں کہان بارہ سردارول سے کہ بنسے ضلفاء مراد سلے گئے ختم نبوت کمیطرف اشارہ ہو بعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت کاسلسلہ جاری ندرہے گا بلکہ خلافت ونیا بت کا سلسلہ جاری ہوگا اوراسی وجہسے حق تعالی نے اس است سے صرف خلافت کے جاری دکھنے کا دعدہ فرما یا۔ نبوت ورسالت کاکسی درجہ میں بھی وعدہ نہیں

فروبا كئاقال تعكل

وَعَدَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُنظُول المُنظُول وَعَيلُوا الشّلِحْتِ بَيسٌ تَنْحُلِفَةٌ لَهُ مُ فِي الْوَرْضِ وقال النبى صلى الله عليه وَسلم خلافة النبو لا بعدى ثلاثون عاماً وقال النبى صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسراً مثيل تسوسهم الانبياء كلماً همك نبى خلفه نبى و ان م لا نبى بعدى وسيكون خلفاء.

(روالااللخاري)

جولوگ ابان الم بین اورجنہوں نے علامائے
کے ان سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کا وعدو
فرایا ہے آل حفرت ملی الله علیہ وسلم نے فرایا
کر بنوت کی خلافت میرے بعد تیں سال رہے
گی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہنی ہمراً لیا
کا انتظام ان کے بی کیا کہتے تھے جب کو دہ بی کیا کہتے تھے جب کو دہ بی الله تا تا اللہ مقام ہم جویا آبا اللہ کے قائم مقام ہم جویا آبا اللہ کی میرے بعد کو دہ نہیں البتہ خلفاء ہموں
لیکن میرے بعد کو دہ نہیں البتہ خلفاء ہموں

کے ربخاری

**بشارت سوم** از تورات سفراستثناء باب۳۳ آبیت۲

جَاءَالرَّبُ مِنْ سِيْنَا أَوْدَاشَرَقَ لَهُ مُمِنْ سَاعِلْدُولَاء لَاءُ مِنْ جِبَالِ فَأَمَّانَ وَأَنَىٰ مِنْ دَبَوَاتِ الْعَنُدُسِ وَعَنْ يَعِيْدِنِهِ نَامُ شَرِنْعَةٍ . اه

اورالجواب العنيع بي بعض نسخ تورات من اس طرح نقل كيلب-

جَاءَ الزَّبُّ مِنْ سِيْدَاءَ وَالنَّمُ وَالنَّامِنُ سَاءِيْ وَالسَّتَعُلَنَ مِنَ حِبَالِ فَالْمَانَ اله اوراردونُ عليه السلام فرح به ١ اوراك في ديني مولى عليه السلام في كماكة فلاوند سينا سه آيا اورسعير سهان پرطلوع بوا- فالان مي كه پهاوسه وه جلوه گردوا وس نزار قديد و كساطة آيا اوراس كه دابنه إقدين ايك آتشي تنه لعيت ان كه بله عني اهد اس آيرت مين سين بناري فركور بين راه طورسيناء برحضرت مولى عليه الصلاة والسلام

كوتورات كاعطابونا مرادسي

ری اور اعیرایب بها دری کانام ہے کہ جوشہ ناصوم ولدعیشی علیہ الصلاۃ والسلام بی فاقع ہے۔ اس سے حنرت عینی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے۔ رمین اور فاران سے مکہ کے پہالا مراد ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔

غارص اء اسى فاران بما المين واقع ب سبس سب سبط التعليا المنظم واقع ب سب سبط التعليم المنظم المبالل المعالم المنطق المبالل المعالم المنطق المبالل المعالم المنطق المبالل المعالم المنطق المبالل المبالل

٠ ٢ - اورضدا السارف کے ساتھ متھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا کیا اور تیرانداز ہوگیا۔ م

ام- اوروه فاران كي بيابان يرا - انتبى -

اورصنت المنیل کی سکونت کا مکہ مکرمہیں ہوناسب کو ستم ہے معلوم ہوا کہ توریت
کی اس ایست ہیں اس نہوت کی بشارت ہے جوفاران کے بیافیہ سے جلوہ گرمہوگی اور کوہ و
دشت کو اپنے نور سے بھردے گی اب ناظرین خودد کیھ لیس کہ ہوائے نبوت محمد ہے کے وہ
کون سی نبوت ہے کہ جوفاران سے ظاہر ہوئی اور اس نے تمام عالم کوانوار بہلیت سے
منور کر دیا ۔ فاران کی نبوت بلاست بہ سینا اور ساعیر کی نبوت سے کہیں زیادہ روش فتی ۔ اور
آشی شریعیت سے بھی قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ وہ اسحام جمادا وراسحام صدود وقصاص
برشتم ہے ۔ اور دس ہزار قدوسیوں سے لشکر ہلا تک مراد ہے ۔ یا آنحصرت سی اللہ علیہ وسلم کا
فتح کہ کے وقت دس ہزارت وسیوں سے لشکر ہلا تک مراد ہے ۔ یا آنحصرت سی اللہ علیہ وسلم کا
نصار می صورت بارہ موادی سے اور دو بھی سب جان بچا کہ بھا۔
تصار می صورت بارہ موادی سے اور دو بھی سب جان بچا کہ بھا۔
تصار می صورت بارہ موادی سے اور دو بھی سب جان بچا کہ بھا۔
تصار می صورت بارہ موادی سے اور دو بھی سب جان بچا کہ بھا۔

مِنْ سینناء خداوندسیناء سے آیا۔ اوراس کے بعد پید فرمایا قائش کی مِنْ ساعید سِیمر سے طلوع ہوا اوراندیوں یہ فرمایا واسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَادَانَ فاران کے بہار سے مبلو گرہوا ہیں سے مفصد یہ ہے کہ زول تورات بمنزلہ طلوع فجر کے ہے۔ اور نزول انجیل بمنزلہ طلوع شمس کے ہے اورنزول قراک بمنزلہ استواوشمس فی نصف النما رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہواکہ کفرکی تاریک شب کا خاتمہ اور پیلی بھے ہے کرایان وہلایت کی مبح

چنانچہ ایساسی مواکر کفر کی تاریک شب کا خاتمہ اور پیلی مجیسط کرا کیان وہلیت کی مبح صادق کا ظهور مصرت موسی علیہ الصلاة والسلام کے زمانہ میں بہوا۔ اور فرعون اور قارون اور بامان جیسے اثمة الکفر عذاب البی سے بلاک بوسے۔

اورجب حزرت سیح بن مریم علیهما الصلوّة والسلام کاظهور مِواتواً قباب بهایت بھی افق مشرق پرظام ہرہوا۔ اورجب نبئ اکرم صلی اللہ علیہ وسم کا ظهور ہواتوا قباب بدایت تھیک نصف النہ علیہ وسم کا ظهور ہواتوا قباب بدایت تھیک نصف النہ اورکوئی چبہ زمین کا ایسا باتی ندر باکہ جمال اس آفتاب کی روشنی نہینی ہو۔ اور قرآن عزیز میں بھی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَالِيِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَكُورٍ سِيُنِيْنَ وَعَلْمَ الْهَكِيدِ الْهُومِينِ

تین اورزیزن چونکه ادف مقدس بی بیدا بوت بین جس میکه حضرت عینی علیه الصلاة والسلام پیدا بوئ اس سے اس سے معنوت عینی علیه الصلاة والسلام کی رسالت کی جا۔
اشارہ ہے اور بلدا بین سے مکہ مرمہ مرادہ کہ جس سے آفیاب رسالت کا طلوع ہوا۔
حق تعالیٰ شانہ نے کہ کو معنوا کہ تمہین ذکر فرمان ہے جس سے اشارہ اس امرکی طرف ہے کہ نہ دوار عالم سیدنا محرصلی الترعلیہ و ملم خزانہ اللی کے دریتیم بین کربطور امانت اس بلدا بین کے سپر دکھی کے بین۔ بلدا بین نے ترین سال تک اس دریتیم اورامانت اللی کی حفاظت کی مگرجب و قت بہت بی نازک ہوگیا تو اس وقت بلدا بین نے بادل ناخواستہ بیرامانت ایس طیب کے سپر دکردی۔ کہ افی ہدایت اللحق المان الدائین اللہ کے دریتیم اورامانت اللی کی حفاظت کی مگرجب و قت بہت بی نازک ہوگیا تو اس وقت بلدائین نے بادل ناخواستہ بیرامانت ایس طیب کے سپر دکردی۔ کہ افی ہدایت اللحق المانی ۔

الحاصل وساس كلام مي تين بيغمرون كى بشارتين ي كمين - اودبشارت كااختتام خام الانياً

صلى الشرعليه وسلم كے ذكر مبارك پر مهوا تاكم ختم نبوت كى طرف اشارہ مهوتبائے -نفالفين كيتے بين كه فاران سيناء كے ايك علاقة كانام ہے حضرت محمد كى الشرعليہ وسلم چونكہ اس علاقة بين ظاہر نهيں ہوئے اس لئے يہ بشارت ان كے حق ميں نہيں موسكتی جواب بير ہے كہ.

تورات کتاب پیدائش باب اکیسوال ادورس ۱۳ ورس ۱۲ بین لکھاہے کہ بی باہرہ اور صنرت استعبل بی بی سارہ کے دا دامن ہوجانے سے ارض مقدس کو جھوڈ کردشت فاران میں سکونت پاریر ہوئے جس کی بنا پر فاران وہی مقام ہوگا جو حضرت استعبل اور ان کی اولاد کا سکونت گاہ ثابت ہوا۔

اوریہ امر موایات متواترہ سے ثابت ہے کہ بی باجرہ اور حذت استعبل وادی مجازے اس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وقت مکہ آباد ہے۔ اور یہ بی آپ کی اولاد بھی قیام پذیر ہوئی معلوم ہواکہ فاران علاقہ سینا کے کسی بہالا کا نام نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے بہالا کا نام بھاں حضرت باجرہ اور حضرت استعیل کی سکونت تھی۔ بہاں حضرت باجرہ اور حضرت استعیل کی سکونت تھی۔

سامرى تورات كے عربی ترجم میں جس كو علمائے جرئ في منطق على مقام كاشنگن چھپوایا ہے حضرت اسلمیل كى سكونت كا وكے متعلق تحريب وسكن فى برية فالان (اى الحجانه) واحدت امراج من ارض مصر (كون الدنيا ۲۲-۲۲)

حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سمویل نبی کی دفات کے بعددشت فاران میں تشریف کے بعددشت فاران میں تشریف کے بعددشت فاران میں تشریف کے گئے اور وہال آپ نے ایک زبورتصنیف کیاجس بی نہایت افسوس کے سنے فرماتے ہیں کہ میں قدیدار کے قیامگا میں سکونت بدیر ہوں دکھوسمویل نبی کی بہلی کتاب باہیں ورس مکم اورد کھھوز بور ۱۲ ورس بنم -

اس سے صاف ظاہر ہے کہ تیدار فاران میں رہتا تھا۔ قیدار حضرت اسمعیل علیہ الصلاقہ والسلام کے دوسرے فرزندہیں۔ اِشعیاء پنیمبر کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اوراس کی اولاد مغربی ملک میں رہی تھی۔ بطلیموس نے جماز کا وسطی علاقہ اس کی جاستے سکونت بٹلا پلسبے اس بناء پر برامر تابت ہے کہ وادی جاز اور فالان دونوں ایک ہی مقام ہیں جناب رسالت مکب اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ بیں ہوا۔ جو مجاز کا مشہور شہرہے ، کہ ملا فی بشارتہ الاحدیث اور آتش شریعیت سے مرادیہ ہے کہ وہ مشریعیت اسحام جہا دوقصاص وصدود و تعزیرات پرشم تی ہوگی اور اس کی نبوت دنیا وی بادشا ہست ساعقہ لئے ہوگی اور صریت عینی کی بوت دنیا وی بادشا ہست کو ساتھ لئے ہوئے نہیں اور مردوہ وہ مجریوں سے تھام پرقادر تھے۔

### بشارت جیارم از تورات سفراستثناء باب۳۳ آبیت ۲۱

انہوں نے اس کے مبد سے جو خلانہیں مجھے غیرت دلائی اورائی واہیات بائوں سے مجھے غیرت دلائی اورائی واہیات بائوں سے مجھے غیرت دلائی اورائیک سے مجھے غصہ دلایا سومی بھی انہیں اس سے مجھے خصہ دلایا سومی بھی انہیں اس سے مجھے خصہ دلایا سومی بھی انہیں خفا کروں گا احد۔

اس بشارت بیں بے عقل قوم سے جملائے عرب مراد بین کر جو آنھنرت صلی الله علیہ وسلم کی بیشت سے قبل جمالت اور گراری میں مبتلا تھے۔

علوم عقلیہ ویشرعیہ سے واقعیت تو در کنار ان کو توسوائے بت پرستی کے اورکسی شے کا علم ندیفا میں دونصاری ان کو بہت مقیرجائے تھے۔ ان کوجابل اور اپنے کو عالم کتے تھے۔ کا علم ندیفا میں دونصاری نے تورات وانجیل کی اُسلی تعلیم کو بھلادیا اور بحائے توجید

مله بدرساله جناب بحيم سيدمح رشمس الشرصاحب قادرى حيدرة بادى كى تصنيف ب رساله كل ٢٠٠٠ صفحر كاب - اورمفيدا ورمخقرب حنوا ورافناب سهاك ب ١١٨منه 
> بُسَرِبْهُ رِللهِ مِمَا فِي الشّلْوَاتِ وَمَا فِي الْأَضِ الْمَوْكِ الْقُلُّ وُسِ الْعَزِيْنِ الْسَحَيْمِ، هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْاُهْدِ لِيَّ الْمَحْدِ الْسَحَدِ الْمَعْدَةِ الْمَعْدَةِ الْمَعْدَةِ الْمَعْدَةِ وَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُواللَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

تمام آسمان اورزین کی چنرین نعدائے بادشاً پاک ذہر دست حکست والے ہی کی تبیح وتغذیب پڑھتی ہیں-اسی خداوند قدوس نے ناخوا ندوں پس سے ایک رسول کوم عویث فرمایا جوان پر النڈکی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اورکیآب و حکمت کی تعلیم دتیا ہے اور ہے شک وہ لوگ

اسسے پلے کھی گراہی میں تھے۔

امینی سے عبوں کی جائی قوم مراد ہے اور عینی علیہ السلام اور لوش علیہ السلام کی قوم مراد ہے اور علیہ السلام کی قوم جائل اور حقیرت تھی اور دنبی اسرائیل کوان سے غیرت دلائی گئی ہے بس یہ بشارت سوا قوم عرب کے کسی قوم پرصادق نہیں ہ تی ۔

باقی بے عقل قوم اور شعب جابل سے یونانیین مراد لیناجیساکہ پولوس کے رسالہ وہ سے متر شع ہوتا ہے میں اس سے کریونانیین تواس تواندیں علوم وفنون کے اعتبار سے متر شع ہوتا ہے مصلات ہوسکتے ہیں۔ سے تمام عالم پرفائق عقے وہ شعب جابل اور بے عقل قوم کا کیسے مصلات ہوسکتے ہیں۔

اله يرلفظ عرني نسخون مي ب ١١منه

سقراً ط- بقراط نیساغورس- افلاطون - جالینوس - ارسطاط الیس- ارشمیدس بیناس - اقلیدس بیساس بیناس - اقلیدس بیسب کے مسب حضرت مسح علیه الصلاة والسلام کی تشریف آوری اور بعثت مسے کئی صدی قبل تمام علوم وفنون کے ماہرا وراحکام تورات کے پورے عالم تقے "

### بشارت پیخب ازتورات سفر پیدائش باب ۲۹

(ا) اور معقوب نے اپنے بیٹوں کوبلایا اور کماکہ اپنے کوج کروتاکریں اس کی جو چھیے دنوں تم پر بیتے گاتمیں خردوں ۔

رس اے بیقوب کے بیٹو! اپنے کو اکٹھے کروا ورسنو اور اپنے باپ اسرائیل کی سنو اور پیرائیت دیم میں ہے -

میموداء سے دیاست کاعصاصدانہ ہوگا - اور نہ حاکم اس کے با وُں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔جب تک کرشیلندا وے - اور قویس اس کے پاس اکھٹی ہوں گی اکھ

آیات مسطورہ میں اس امرکی خبردی گئے ہے کہ جب تک کہ اخیرزمانہ میں شیلا کا ظہور نہ ہو اس وقت تک میںوداہ کی نسل سے پھومت ودیاست منقطع نہ ہوگ ۔

ابل اسلام کے نزدیک شبلا- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ نصاری صفرت عینی علیہ الصافرة والسلام کالقب قرارد بتے ہیں۔ مگر نصاری کا یہ خیال میجے نہیں۔ اس کے کراس عبارت کاسیاق اس کو مقتضی ہے کہ شیلا کونسل ہیوداہ سے خارج مانا جائے اس لئے کہ شیلا کے فلمور سے نہاں ہیوداہ کی حکومت وریاست کا انقطاع جب ہی متصور موسکتا ہے کہ جب نشیلانسل ہیوداہ سے ہوتواس کا فلمور توبقائے حکومت ہوداہ کا باعث ہوگا نہ کہ انقطاع حکومت ہیوداہ کا۔

ا وربائیبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذراغور کینے سے یہ بات

بخوبى منكشف بوسكتى بى كر مصارت على عليه الصلاة والسلام نسل ببوداه سيخابج نهي اس ك كه آب عنرت داؤد على المصلاة والسلام كي نسل سے بين اور صغرت داؤد عليه الصلاة والسلام بالاجماع بهوداه كي نسل سے بين -

لہذا شیلا کا مصداق وی نبی ہوسکتاہے جونسل بیوداہ سے خارج مرد اوراس کا ظهوراخیرزماندیں موجبیسا کر آیت اقال کے اس جملے سے ظاہر ہے۔ «تاکہیں اس کی جو چھیے دنوں میں تم پر جینے گاتمیں خبردوں ؟

ا وربید دونوں امر آنحصرت صلی الله علیه وسم ہی پیصادق آسکتے ہیں کہ آپ ہیوداک نسل سے بھی ندیمتے بلکہ محضرت آمنیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے بھے اور آپ کاخلوٴ بھی نیاتم النبیین مونے کی وجہ سے انحیہ نوانہ میں موا۔

ا در آپ کی بعثت کے بعدے یہوداکی نسل میں جو کچھ حکومت دریاست کھی وہ سب جاتی رہی قرائے اور اس جملہ میں کہ جاتی رہی قرائے بنی نضیر اور خبیر سب آپ ہی کے زبانہ میں فتح ہو گئے۔ اور اس جملہ میں کہ در تویں اس کے پاس اکھی دہیں گ

عموم بعثت كى طرف اشاره ب كمة اقال تَعَالىٰ شَانهُ -قُلُ يَا يَهُا النَّنَاسُ إِنِّ نَسُولُ اللهِ الدِيكُمُ جَيدِيعًا - استنبى كهرد يجهُ كر اس لوگومين تم سب كى طرف الشركار سول جول "

سوعلان النبوة يسب كرجب أنحضرت صلى التدعليه وسلم في خيبر فتح فرايا تووبان

ایک سیاہ حارد کیا۔ آپ نے اس سے کلام فرمایا اوراس کانام دریا فت فرمایا اس نے بواب دیا کہ میرانام بزیر بن شہاب ہے یہ تقالی نے میری دادی کی نسل سے ساتھ حار پیدا کئے جس پرسواتے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی اور مجھ کوا مید ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرمائی گئے جس پرسواتے نبی کے کسی نے سواری فرمائی اقی نہیں دہا۔ اورانبیا ہملیم سواری فرمائی گئے میری دادی کی نسل سے میرے سوااب کوئی باتی نہیں دہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ والسلام میں سے آپ کے سواکوئی باتی نہیں دہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسواری فرمائی ۔ اور وہ حمار آپ کی وفات کے بعد صدوم وصال سے ایک منویں میں گرکرمرگیا۔

را دراسی گیارهوی آبیت میں ہے) « وہ اپنا لباس مے میں اوراپنی پوشاک آب آنگور میں دھووے گا ؟

اس آببت بیں اصل عبرانی سے ترجم کرنے میں کچھ تصرف کیا گیاہیے اور در حقیقت اس طرح تھا۔

· وہ اپنالباس منے سے اور اپنی پوشاک آب انگورسے دھووے گائ

یعنی اس نبی آخر الزمال کی شریعیت بین شراب حمام کی جلئے گی - اورجس طرح دمگر نجاست سے کپڑوں کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے اسی طرح نشراب سے بھی کپڑوں کے پاک رکھنے اور دھونے کا حکم دیا جائے گا۔

اورعبب نهیں کہ اس سے عبت اہلی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نب کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہست ارفع ہے۔ آپ توسیدالا وّلین والاً خرین بلا نحز ہیں۔ آپ کی است میں ہزار ہا بلکہ لاکھوں اسپے گذرگے کوشش اتبی اور عبت ربانی میں کوئی است ان کی ہمسری نہیں کرسکتی "

داور بھربارھوی آئیت میں ہے)

مداس كى الكيس من سے لال بول كى -اوراس كےدائت دود مدسے سفيد مول كے "..

اس آیت میں ای بی بیشر کے صلیم مبارک کی طرف اسٹادہے کہ اس کی آنکھیں مرخ اوردانت سفید بول کے - چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں ہے کہ جب آنحیزت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے بھری تشریف لے گئے توایک سایہ دارد زخت کے قریب قیام فرمایا جہاں نسطوط راہب کا تکبیہ تفقا نسطوط را راہب نے میسرہ غلام سے جواآپ کے ہمزہ تقایہ دریا فت کیاکہ آپ کی آنکھوں ایس سرخی ہے میسرہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کی آنکھوں میس ہمیشر سرخی رہتی ہے کہ می جوانہ میں ہوتی اس وقت نسطورا را ہب نے یہ کہا کہ یہ آخری پینیم بیں یکائش میں ان کی بعثت کا زمانہ یا وُں۔

کی جدال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے تاریخ مصری کھا ہے کہ جب محرت ما طبیع المحدیث مصری اللہ الدین سیوطی رحمته الله تعالی الله علی الله علیہ وسلم کا والا نامر سلطان مقوقس شاہ مصر کے نام لے کر گئے توشاہ مصر نے نبی آخر الزمال کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ کما کہ سرخی ان کی ہم کھوں سے جوانہیں ہوتی ۔ حضرت حاطیب نے فرمایا کہ بے شک آپ کی جیثمان مبارک سے سرخی کھی جوانہیں ہوتی ۔ جنانچر آپ کے شمال ایس اشکل العید نین کا لفظ آیا ہے اُشکل آپ کی محبول اور بعض روایات اُڈ عجم الله کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کرجس کی سفیدی ہیں سرخ ڈورڈے ہوں ۔ اور بعض روایات اُڈ عجم کی الفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کرجس کی انگھیں سیا ہی ہو۔

سودونوں رواینوں میں کوئی تعادص نہیں حق جمال کے لئے سرخی اورسیا ہی دونوں در کارایں محص سرخی اورمحن سیا ہی سے اتناحس بیدانہیں ہوتا جتنا کہ سرخی اور سیا ہی ہے مل کر میدا ہوتا ہے۔ وہللہ درالقائل ہے

آبت ما نطع ہے جس کی گواہ مرخ ڈورے اس میں رشک گلتاں محیں ہم دونوں ہجدّاعت دال وصف جیشم صنت رخیرالورلے ئیب بیاں ہوخوبی جیٹم سیاہ متمی سعنیدی اور سیاہی درمیاں مقاسفیدی اور سیاہی کا یہ صال اُشکی الْعَکِنْنَیْنَ بھی وارد ہوا اُشکی الْعَکِنْنَیْنَ بھی وارد ہوا جیٹم خوبان جہاں کاہیے جہال عین محبوب خلایس تقے عیاں چٹم صرت سے دکھے تقاان تفاص نوروتا دیکی میں بھی کیساں بھیر تیرہ شب میں آپ کو آتا نظر چٹم پاک صاحب اعجب زکا پہنچڑ کے پیچے بھی وہیا دیجھتے

اززبورسيدنا داؤدعليه الصلاة والتلام بإهي

میرے دل میں اچھامضمون جوش مارتا ہے۔ میں ان چنروں کو جو میں نے بادشاہ کے فق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر کھنے والے کا قفم ہے۔ (۱۷) تو حن میں بی آدم سے کیس نیادہ ہے تیرے ہونٹوں میں لطعت بٹایا گیا ہے۔ اسی لئے ضلا نے تجر کو ابدتک مبارک کیا (۱۲) اسے بیلوان اپنی تلوادکوجو تیری صفعت اور بزرگواری ہے حایل کرے اپنی دان پر شکا (۲۷) اورا نی نیرگواری سے سوار ہوا ور سچائی اور ملائمت ہے حایل کرے اپنی دان پر شکا (۲۷) اورا نی نیرگواری سے سوار ہوا ور سچائی اور ملائمت اور صداقت کے واسط ا قبال مندی کے لئے آگے بڑھ۔ اور تیرا دہنا ابھ تجر کومہیب کام سکھلائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیچ گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادغا کام سکھلائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیچ گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادغا کام سکھلائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیج گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادغا کام سکھلائے گا دوست اور شرادت کا دشمن ہے۔ اس سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے آئی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے ایس سے مراور عودا ور تی کی خوشوں تی کہ جن سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے دیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے دیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے دیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے دیادہ سے جاتی دانت کے خلول سے تیرے مصاحبوں سے دیادہ تھی دانت کے خلول

کے درمیان تجے کونوش کیاہے اور بادشا موں کی بیٹیاں تیری عزمت والیوں میں ہیں ملکہ او فیرکے سونے سے کا مستہ ہو کے تیرے داہتے اِ اُقد کھڑی ہے ؟ (اور بارھویں آیت بیں ہے)

> ۱۰ اورصور کی بیٹی ہر ہے لاوے گی۔ قوم کے دولت مند تبری نحوشا مدکری گے اُ۔ ( اور سولہوی آیت بیل ہے)

(۱۷) تیرے بیٹے باب دادوں کے قائم مقام بوں گے ۔ تو انہیں تمام زمیر کا سردار مقرر سرے گا-

وی پی ساری شقوں کو تیزانام یادد لاؤں گا- اورسارے لوگ ابدالاباد تک تیری تائن مرب گے انہی تمام اہل کتاب کے نزدیک یہ احرسلم ہے ۔

کماس زبوریس حضرت سیرنا داوُدعلیه الصلوة والسلام ایک عظیم الشان والشوکت رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور فرط عبت ہیں اس کو مخاطب بناکراس کے اوصاف بیان فرمارہ ہے ہیں اور یہ بتلارہ ہے ہیں کہ وہ نبی جب ظاہر ہوگا توان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنادی ہوایا اور تحالف کا آناد 10) اولاد کا بجائے باہے سے سردارا درحاکم ہونا ( 14) تمام بشور میں قرنًا بعد قرن اور نسلاً اور بعد نسل اس کا وکر باقی رہنا (ورج) بدالا باد تک لوگوں کا اس کی ت مُش کرنا ۔

(۱) بادشا بهت کا ثبوت اس صنوت ملی الله علیه وسلم کے کئے شمس فی نصف النهاریہ الله الله اور وشن ہے حق تعالی شاندے آب کو دین دونیا دونوں کی بادشا ہی عطا فرمائی ۔ احکام خدا وندی کو بادشا ہی عطا فرمائی ۔ احکام خدا وندی کو بادشا ہوں کی طرح جاری فرمایا یہ مطرح نصاری کے زعم میں مصنوعیشی علیم الصلواۃ والسلام ہود لعنهم الله تعالیٰ سے معتمور و مجبور سطے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم مجبور ہز تھے ۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم مجبور ہز تھے ۔ آب سنے تو میں وکوان کے قلوں سے مکال با مرکبیا۔

الحاصل بنی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم دین ودنیا کے بادشاہ تھے۔ تمام انبیاء وریل سے
افصنل ا دربر ترقے۔ نرکسی رسول کو قران کریم جبسی معجز کمنا یب عطاکی گئی ا وریز کسی کو آپ
جبسی کامل و کمل شریعیت عطاکی گئی کہ فلاح دارین ادر نجانت ا دربہبودی پوری نیوری پوری کھنیل
ہو۔ جس نے عقائہ واعمال کی سنگین فلطیوں پرمتنبہ کیا ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ اسا
صاف کر دیا ہو کہ جیلنے والوں کے لئے کوئی روڑ ا افکانہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر
منزل سیاست ملکیہ ومدنیہ کے لمحاظ سے بھی نہایت کامل و کمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں
جامعیت کہری کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاسن ا ورخوبیوں کا جامع صرف دیا سطام

ہے جس کو آل صنرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے لائے۔ اِتَّ اللّهِ بُنِیَ عِنْدُ اللّهِ اِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْحَالْمُ اللّهِ اِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله علم الله على ا

رات محفل بہراک مربارد گرم الف تھا ہے سیح کوخور شیر جونکا تو مطلع صافی تھا ہے۔

ہیں جس نبی کے کتاب تمام کتب آہید اور صحف سما ویہ سے افضل ہوا در اس کی شراعیت تمام شرائع اور ادبان کے مجزات می تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مجزات سے برا صحب ہوئے ہول اور اس کی امت بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مجزات سے برا صحب ہوئے ہول اور اس کی امت بھی تمام امنوں سے علم اور عمل اعتقادات واضلاق مکادم وشمائل۔ تمذیب وتحدن سیاست ملکیہ اور مرنیہ کے لیاظ سے فائن اور براتہ ہوتواس نبی کے سیدالاقلین والا خرین اور بادشاہ دوجہان ہوئے ہیں کیا کلام اور شبہ ہوسکتا ہے۔

ہونے ہیں کیا کلام اور شبہ ہوسکتا ہے۔

رم، حن وجمال میں آپ کا پیر حال مقاکہ ابو ہر برہ وضی النّد تعالیٰ عندسے روایت ہے کہیں نے رسول النّہ صلی النّد علیہ وسلم سے زاند کسی کو حسین اور خولصورت نہیں دیجھا۔گویا کہ آفا ب آپ کے جہرہُ مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک کھ جُبک دیواروں پر مِڑتی تھی۔

حسّان بن ثابت رصنى الله تعالى عنه فرملت بيس

وَ اَحْمَلُ مِنْكَ لَدُ تَرَفَظُ عَنْ إِلَى النِسَاءُ وَ اَحْمَلُ مِنْكَ لَدُ تَلِهِ النِسَاءُ مَسِرى اَ مُحَمَلُ مِنْكَ لَدُ تَلِهِ النِسَاءُ مَسِرى اَ مُحَمِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللِسَاءُ الرَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حن سبط رسول مجتبات يسول النثد كاعقا واصف حال خبردے حلیۂ خیرالبنٹر سے بيان كركجه توحال حدامج أكرول بوموسك اسنا واعمال رسول التُدُّ عَقْ فَنْحُمِّرُ مُفَغَّمَهُ دلون میں بھی بزرگ وہامور مقے قمر ہوجس طرحت جودھویل میاندین سے بھی وہ قدمبداعتیا غ ض گم کیفیت نے کی بیار<sup>اہ</sup> مياسم ودار أطؤل سي كيدكم نهايت حسن وموزوني بهوبيل كجراك أرولبدك ليكن بهم عتى دو فرقدان كوكردية عقے فألحال تکلفسے نہ ہرگز فرق کرتے گزرتےزملے گوش سے نقے كشاده نتى جبين عسالم آماء مقدس دونول ابروئے مقدرس تدعتى بيوشكى أبيل يسان كو بخوبي طاق ينسا تانى واوّل بهنت بوتى غضب كے دقت بيلا

روابیت کی امام باصفانے كه بندين إبي إله مراخسال! كيابي فيسال اسباخب كههول مشتاق ان باتول كابيحد غرض میری ہے بیسن کروہ احوال كهابس جندنے يوں مجدسے اسدم نگاہوں میں وہ تعنی ٹوش سیر مقبے تجلی دویتے انور کی نہ پوچیو ميانه كب قدخيرالورك عتسا اگر کوتا ہ کہئے تقب یہ کوتاہ قدبالاكاتفا انكے ييعسالم بزرگی تنی سرعالی میں بیپ ا خم تيي عيال بالول ميس كم تقي بكهرت تقيجو فرق پاک بربال اگراژخودنہال ان کے بکعبہتے بحال وَوُرَهُ مسدكے بال ان كے درخشاني كاعسالم دنگ مين عقا مقوس دونون ابروستصفوس بانلازمناسب طساق ابرو عجب خمسدار وباديك ومعلول میان ابروال اک دگ جویدا

كرمقے لوروں كے شعلے صب توآم بانداز بلندى جلوه گرىحتى بلندی کا گناں ہوتا تقابیدا بعلا تشبيه دون يكس الكو كشاده وه دمهن مقا اور زيبا سيبير وصامت آسي مي كشاده كهنيا سينے سے مقامانات كلبو كهاراوى في شكل صورت ماج بشكل نفتسره بانور وصنيابنتي بوضع خود مناسب اور زسا تمسامى عضوتن مربوط بابهم مكر سبينه عربين ومبين فوشتر سرہراستخواں میں تھی بزرگ درخشندہ وہ نور پاک سے تقا خطه وتضا كصنيحا باربك وزيبا معرى موسے مقسا صافی برابر مزین تحقے بزیب کٹرٹ مُو خط موسلے ریکھے تھی ارجبندی كشاده كقى كعن دست مصقا نایاں دونوں قدموں میں بزرگ لقب ہے سائل لاطراف جن کا

كهون كيا حبة فأبيني كاعسالم معلَّ بين نعب رالبشر مهى إ جو کوئی ہے تامل دیجیتا مقا ملايم آب كے رخسار نسيكو بزياني كشاده وه دبهن عقا كهول دانتون كاكبا وهحسن ساده دقيق النشربئت يعنى خطامُو بوصف گردن شایان معراج مُصَعَا يعني وه كردن عتى ايسى كبول كباعضوعضوان كحبين كا بخوبى يقے تتناور فخسرعا لم شكم سينه صفائ يس براب فراخي دونوں شانوں میں عیاں تقی بدن جوكه كمحلا يوشاك سے تقا گلوئے میک سے تاناف والا سوااس کے شکم سینہ سرامر کلائی دوتوں سنشانے اوربازو وہ ان کے صدرِعالی کی بلندی طوبل الزّيْد دونون دسست والا بزرگ اس کعن پایس عبال تھی کشیره تخیس ده انگستان والا

كررتى مقى زين برسے وه اولى كم تحقيات مبارك زم والمس ' کر بانی اس کے نیچے سے گذرتا قدم كواسينے بركىندد انھلتے برنزمی داه جلتے سسروژس كرحس دم أب جاتے تن رفار بلندی سے ہے گویا میل بیتی نظركرتي فق حنست رب محايا نظریعنی سوئے باطن لگائے فلک کم ہرہ ور ہوتا بصرے سمایا تھا کھاظ ان کی بصرییں کہ جب سانخد آئپ کے اصحابے بیتے میلو تم مج*سسے آگے کرکے مب*قت كربول مخدوم يتحفي ضادم أكر كرموتا جوكوئى إن سے ملاتى بتقتديم سسلام دين إسلام

كف بإين سمانُ مقى يه نوري موا وارد بوصف پائے اقدس جدار متی زمین سے پور کون با زمیں پرجب خسراماں آپ جاتے اشين ہوتا خيال مثل بيشين ہوا یہ حال بھی وارد بہ اخبار تواس دم تھے عیاں یہ صافیعنی انهين جب ديكهنا منظور بهوتا بهت ريت عقم أنكهول كوهبك زمیں اکثر مشرف تھی نظرسے تامل سورج تصاکیایی نظرییں باین کراہے داوی بعداس کے تویہ ارشاد فرماتے تقیصنت عجب اخلاق مقصے خیرالوری کے سنوبير اودعادت مصطفى ك بهناب بإك كرتے اسكوخوش كام

اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی انٹدعنها فرماتی ہیں کہ زنان مصرفے صفرت ہوئے۔ علیہ السلام کودیکھ کراپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگروہ ہمارے جبیب محدصلی انٹر عالیہ وہم کو دیکھستیں تودیوں کے ٹکریے کرڈ التیں۔

اسے زلیجا اس کونسبت اپنے نوسف بیندے اسپر سرکھتے ہیں دائم اوراس برانگلیا عرض یہ کم آپ کاحن وجمال دنیا میں شہور بحقا اور حن وجمال کے ساتھ شاما مذ جاہ و مبلال عبی آپ کوصاصل تقاکسی کی بیر سمیت نہیں ہوتی تفنی کہ آپ کی طرمٹ نیظرانگشا کر دیجھ سکے بی

(سو) اورآب کاخوش بیان اورشیرس زبان اور فیسے النسان موناسب کوتسلیم ہے آپ کے انفاس قدسیدا ورکلمات طیتات اس وقت تک باسانید صحیحہ و جیدہ محفوظ بیں جن سے آپ کی فصاحت وبلاغت اورشیرس زبانی کا کخوبی اندازہ موسکتاہے۔

رمم) ادرآپ مبارک الی الدیر بھی ہیں جیسا کہ بشارت دوم می گذرا مشرق ومغرب شمال وجنوب میں کروڑ ہامسلمان نماز میں اور نماز کے بعد اور مختلف اوقات میں

اللَّهُ مَّا بَارِكَ عَلَىٰمُ حَتَّدِ وْعَلَىٰ اللهِ عَمَدَ بِهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

إِنْوَاهِيْمَ إِنَّاكَ حَيِيدٌ مُّ صَبِيعًيدٌ . تازل فرائي بلا شبراك متايش الديزرگ والحاين -

پڑھتے ہیں۔ اسے زائد اور کیا مبارک الی الدہر ہونے کی دلیل ہو کتی ہے جس کیلئے دنیا کے ہرگوشہیں برکت کی دعا مانگی جاتی ہو۔

(۵) توت بین آپ کا یہ مال عقاکہ رکانہ بہلوان کہ جو قوت بین ابنی نظیر نہ رکھتا عت ایک روز آن صربت میں اللہ علیہ وسلم سے جبکل یں مل گیا اور یہ کہا کہ اگر آپ مجھ کو بجھا لا دیں توہیں آپ کو نبی برحق جا نوں ۔ آئ صربت میں اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھا ٹردیا اس نے دوبارہ لوٹے نے کے لئے کہا آپ نے اس کو دوبارہ بھی بجھا ڈریا ۔ اس کو بہت تجب موا ۔ آپ نے یہ ارش دوبایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا اتباع کو سے تو اس سے نا مد کھیا ہوں ۔ آپ نے ایک درخت کو بلایا آپ کے بلائے اس نے یہ چھا کہ اس سے نا مد کی بھی ہیں ہے ۔ آپ نے ایک درخت کو بلایا آپ کے بلائے ، می آپ کے سامنے آگر کھی اور اس سے نا مد کو اور میرا نا کہ اور طبح باسووہ ورخص یہ سن کر این فی ایک ورخت کو بلایا آپ کے بلائے ، می آپ کے سامنے آگر کھی اور گیا ۔ بعد الا اس یہ فرمایا کہ اور طبح اسووہ ورخص یہ سن کر این فی گئے لوٹ گیا ۔

(١) اورآب كاشمشير بندا ورصاحب جهاد بيونايمى سلم بهاور ونترت عينى ليالصلون

والسلام خشمشیر بندیجے اور بنرصاصب جهاد- اورلفِرل نصاری ان میں آئی قوت بھی بندیقی کہ وہ اپنے آپ کو بیود سے بچا سکتے

(٤) اور آپ صاحب حق وصلات بجي عقع - كما قال تعالى شامد م

فعل بی نے اپنے دسول کو ہؤبت اور دین حق دے کر بھجا ہے تاکہ اس کو قام دینوں پر خالب کروے اگر جیہ مشرکیس کو ناگوار گذرسے آنحفزت صلی المنٹر علیہ والم شامور مجنوں نہیں بلکہ حق کونے کرائے كُوَالَّذِى آرْسَلَ رَسُّوْلَ اللَّهُدَى وَ فِيْنِ الْحَتِّى لِيُظْهِرَ ﴿ عَلَى الدِّيْنِ كَلَّهِ وَكُوْكُينَ الْمُتَنْمِرَكُونَ ﴿ بَلْ جَاءَ الْحَتَّ وَكُوكُينَ ﴾ الْمُتَنْمِرَكُونَ ﴿ بَلْ جَاءَ الْحَتَّ وَصَدَ قَ الْكُنْ سَلِينَنَ مِ إِصافاتَ ا

ہیں اور بنیروں کی تصدیق کی ہے اور جوسی بات مے کر آیا۔

ا ورحر سنے اس کی تصدیق کی ہیں لوگ ہرمنرگار ہیں۔ وُالَّذِي تَجَاءَ بِأَنْصِّدُ قِ وَصَلَّدَى بِمَ الْوَلْمِ كَ هُمُ الْمُتَقَوِّدُنَ . (سورةُ زمر)

ایک مرتبه نصر بن الحارث نے قریش کومخاطب بناکریر کهار

محمولا الشرعليه وسم تم مي اوجوان مقصب دايايي الدينديده سبس دارته سبس دايايي اليكن جب تم ف ان ك جانبين راس مي برها با ديجا - اوروه تمار ب پاس به دين حق ف كرتك توتم ان كوساحرا ورجاد وگر كهنه كل - برگز نيس ضراك تشم وه ساحراسي. قداكان محمد فيكم عند ماحد ثأ الضاكم فيكم واصد فكم حديث واعظمكم امان ،حتى اذارابيتم في صدغيه الشيب و جاء بما جاءكم قد قلتم انه ساحر لاوالله ما هو بساحر

ا وربرقل شاه روم نے جب ابوسفیان سے نی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ دریا فت کیا کہ تم اس پر ابوسفیان نے یہ جواب دیاکہ ہم نے ان سے کھی کوئی گذب نہیں دیکھا۔ ہم نے ان سے کھی کوئی گذب نہیں دیکھا۔

(٨) إورا قبال مندمونا بهي ظاهر الماك كرح تعالى شامة في جيها آب كو

ا تبال عطا فرمایا ایسا ا قبال آج تکسیخ کونصیب نهیں مواا در نام گ

وهی اور دائی اعقدسے مهیب کام اور عجیب وغربیب کرشمہ ظاہر ہونے سے معجزہ شق تمرک طرف اشارہ ہے سے

چود شنش برآ ہیخت شمتیر بیم بیم جوز مسیان قمرزود ونیم اور علیٰ بزاجنگ بدر اور حنین میں ایک مٹی خاک سے تمام مشرکین کوخیرہ کر دینا یر بھی آہے کے دائیں ابقہ کا جہیب کام تقا۔

(1) تیرانداز برنابنی المعیل کامشور شعارے چنا نچہ صریث میں ہے۔

سے بن اتنعیل تیراندازی کیاکر اس سے کہ تماداباب تیرانداز تھا۔

آرموابنیاسلمعیلفان|باڪم کاندامیا۔

(اوردورى حدميث ميں ہے)

جويراغازى سيكه كرهموردك وهجميني

من تعلم الرمي شم تركم فليس منا

(ال) اورلوگوں کا آپ کے یخچ گرنا۔ یعی خلق اللہ کا آپ کے تاہی ہونا۔ یہ بھی اظہرت اسلام کے حلقۂ بگوش بن گئے۔ کا قال اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

توبه قبول فوانے والہے۔

تیرہ صدی سے بالکل محفوظ چلا آ آہے۔ تجمدالتہ اس کے ایک نقطہ اور ایک شوشہ برہ ہی سرمو تفاوت نہیں آیا۔ اور انشاء التر تعالیٰ تا قیام قیامت اس طرح رہے گا۔ اور بہود و نصاری کو اپنی تورات و آنجیل کا حال نوب معلوم ہے لکھنے کی حاجت نہیں اور آپ کی سلطنت کا حصارات و آنجیل کا حال نوب معلوم ہے لکھنے کی حاجت نہیں اور آپ کی سلطنت کا حصارات اور صدافت کا عصابے ہمیشہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہتا ہے۔

(١١١٨ ور آب صداقت كے دوست اور شرارت كے دشمن عقے كما قال الله حل الله

ے شک تمارے میں تم بی سے ایسے دسول ا گئے ہیں کرمن پرتمہاری کلیف شاق ہے تماری محلائی کیلئے مونیس بونین پرنیایت شین اور مریان ہیں -

اے نبی کریم کفار دمنا فقین سے جنگ کیجئے اوران پرخی کیجئے ۔ لَقَدُنْجَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ الْفُسِكُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا عَيْثُمُ حَرِيْضُ الْفُسِكُمْ عَرِيْضً عَلَيْهِ مَا عَيْثُمُ حَرِيْضً عَدَيْكُمْ فِي الْمُومِينِينَ مَا مُوحَتُ مَا عَدَيْكُمْ فِي الْمُومِينِينَ مَا مُوحَتُ مَا مُوحَتُ مَا مُوحَتُمُ مَا مُوحِدُمُ مَا مُؤْمِدِينَ مَا مُوحِدُمُ مَا مُوحِدُمُ مَا مُؤْمِدِينَ مَا مُوحِدُمُ مَا مُؤْمِدِينَ مِنْ مُؤْمِدِينَ مَا مُؤْمِدُودُ مِنْ مُؤْمِدِينَ مَا مُؤْمِدِينَ مَنْ مُؤْمِدِينَ مُنْ مُؤْمِدِينَ مَا مُؤْمِدِينَ مَا مُؤْمِدُهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِدِينَ مُنْ مُؤْمِدِينَ مُنْ مُؤْمِدِينَ مُنْ مُؤْمِدِينَ مِنْ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مِنْ مُؤْمِدُودُ مِنْ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مِنْ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مِنْ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُودُ مُؤْمِدُمُ مُودُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُومُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِنُودُ مُؤْمِدُمُ مُؤْمِدُمُ مُومُ مُو

ۗ يَا يُنْهَا التَّبِينَ جَاهِدِ الْكُفَّا مَا وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ .

ا ورأب كى امت كے يداوصات بيں -

آشِكَآآءُ عَلَى الكُفَّالِ الحَمَّاءُ بَيْنَهُ مُ آذِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيُّنَ آعِثَمَ إِعَلَالْلَارِثُنَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيُّنَ آعِثَمَ إِعْلَاللَا وَثُنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَكَايَعَا فُوْنَ تَوْمَةَ لَآئِهِ

کا فروں پر بہت سخت اور آگیں ہی بہت مہر ہان مومنوں پر ترم اور کا فروں پرسخت -انٹیکے راست بیں جہا وکریں سے اورکسی مذمت کرنے والے کی ملامت کی بالٹل پرواہ نذکریں گئے۔

اورعب نهیں کہ شرارت ہے ابوجل مراد ہوکہ جوسرتا پاشرادت مقا اور صدافت سے ابوجل مراد ہوکہ جوسرتا پاشرادت مقا اور صدافت سے ابوجل مراد ہوں جو کہ سرتا پاصد ق وصدافت سے اور بے شک ابو بکر صدایت رضی اللہ تعالیٰ عند اس کے اہل مقے کہ ان کوخلیل وصدایت تعنی دو شک ابو بکر صدایت رست بنا باجد ہے۔

(10) الدائب سے کیٹروں سے نوشبو بھی آیا کر آن بھی بھی کہ ایک عورت نے آپکے پسیبنہ مبارک اس لئے جمع کیا تاکہ دلہن کے کیٹوے اس سے معطر کرے۔

(۱۷۹) اورقرك اوّل بين بهت سى شهراهان سلانون كى خادم نبى بين چناننج برشهر بالو يزدج دِيشاه كسرى كې بېڅى امام حن رضى لله تعالى عند كے گھر مي چى -

و المرائب برایان السند - اور مندر بن ساوی شا و بحرین اور شاه عمان اور بهست سے امیر و کبیر آب برایان السند - اور آپ کی صدمت بن سلطین و امراء نید برایا بیج کر فخر و سرفر از کی حاصل کی جینانچ مقوتس شاه قبط نے آپ کی ضدمت میں بین باندیاں اور ایک صبیعی مقدم اور ایک سفید نیچر محالا اور ایک محوظ اور کیجی کروند بیل بطور بدید ارسال کئے -

(۱۸) اور آب کے بعد قربین مولافت رہی۔ آپ کی اولادی امام حسن رہی اللہ تعالی عند خلیفہ ہوئے اور امام حسن رہی اللہ تعالی عنہ کی اولادی صدا خلیفہ اور کھران ہوئے۔ چارو ہمین یہ مصروشام وغیرہ بی محکومت وسلطنت پرفائز رہیں۔ اور قسای مست کے قریب امام مدی کا ظہور ہوگا جوامام حسن رہز کی اولادسے ہوں گے۔ اور تمام رو شے زمین کے خلیفہ ہوں گے۔ اور تمام رو شے زمین کے خلیفہ ہوں گے۔

بشارت كامصداق نهب موسكت اس ملئ كرنصارى صحيفة بسعياه عليه السلام كالرينوي باب كوصرت مسى عنيه السلام كى بشاريت قرار ديتے بي، اوروه يہ ہے-" بهار بينيام بركون اعتقاد لايا - اورضداوند كا بانق كس برطا بر بعوا - اس ك ويل طول کی کچیز خوبی مذیقی اورند کچیرونق که ہم اس بیزنگاہ کریں۔ اورکوئی فائش بھی نہیں کہ ہم اس كے مشتاق ہوں وہ أ دميوں بين نهايت وليل وحقير عقا- آھ

ادر بيراكبت پنجمين ہے۔

م وہ ہمارے گذا ہوں کے سبسب کھایل کیا گیا۔ اور بھاری برکا دلول کے باحست کھیلا گیا " آم معاذالترتم معاذالترجب تصارى كے نزدىك حضرت عينى عليه الصانوة والسلام خفے تووہ اوصاف زبور کا جویا لکل اس کی صدیب کیسے مصداق ہوسکتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد ہیں شجلہ دیگر تحریفیات کے صحیفہ یسعیاہ علیالسلام کا تربنیواں بات قطعًا ويفييّنا لحافى إوراختراعيب يصنرت عيني عليه الصلاة والسلام حاشاتم حاشابر گزایسے ندمحے۔ وہ تو دنیا اور آخرت پی وجیھ دا برواورعزت والمے) اورخداکے مغربين بسي تصح ليكن بااي بهه اس بشارت كامصداق محزت عيسى عليه الصلاة والسلام نهين ال لئے كه نه آپ شمشير ميزا ورتير إنداز سقے اور مذمجا بدينتے اور نه آپ كي شرح دائی ہے ۔ اور نہ آپ کی بیٹت عام تھی۔ اور نہ آپ کے گھرانہ یں کوئی شنزادی آئی کہ جرآپ کی بیوی یا لونڈی ہوتی اس لئے کماسینے کوئی نکاح ، ی بر فرایا نیز آپ کے كونى باب دادانه عقا آپ توبغير باب كے بيدا ہوتے . والله سجانه وتعالى اعلم-

اززلورسيرنا داؤدعليالصلاة (1) خدادندک ستانش کرو-خداوند کا ایک نیا گریت گا ومر اوراس کیدرح باکلوگون

کی مجاعدت میں۔

(۱) اسرائل اسنے بنانے والے سے تنادمان موسے بنی صیہون اپنے ادشاہ کے سبب نحرشی کریں ۔

(مل) وه اس مے نام ک ستایش کرتے ہوئے ناہیں ۔ وہ طبلہ اوربرلبط بجلتے ہوئے اس کی ثنا خوانی کریں -

(۱۹) كيونك خداوند الميني لوگوں سے خوش موتا ہے۔ واسليموں كونجات كى رينت بخشتا ہے۔

(۵) باک لوگ اپنی بزرگواری پر فخر کری - اوراسینے مبتروں پر بیسے مہوئے لمند آوا زسے گایا کریں ۔

ر الله علی متالیش ان کی زبانوں بر بودین اور ایک دورهاری تلواران کے باعو بیس مور کی تاکی غیر امتوں سے انتقام لیویں - اورلوگوں کو مزادیویں -

(A) ان کے بادشا ہوں کو زنجیروں سے اور الن کے امیروں کولو ہے کی بیرادوں سے تاکہ ان بروہ فعولی ہو ملکھا ہوا ہے جاری کریں کہ اس کے باید لاگوں کی بی شوکت ہے کہ خلاوند کی ستائیش کرو ؟ آھے۔

اس بشارت میں بہتر کوبادشاہ کے لفظ سے اور اس کے مطیعین کوصالی ن اور باک لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعنی وہ نبی موعود با دشاہ ہوگا اور اس کی شمشیر زنی موافق خوشنودی حق اور بمقتضا ہے خصنب المی کا فروں کے حق میں ہوگی اور اس کے اصحاب اور احباب اس کی ساتھ موکر کا فروں سے جہاد وقیاً ل کریں گے۔ بعد ازاں طبیعین کے کچھ اوصاف ذکر کئے گئے ہیں جو عن اَوَّلِهَا اِلی اَحْدِدِهَا امت محدیہ بردورے منظبی ہیں ہی وہ امت ہے کہ جو اپنے بستروں پر بھی الشدکو یادکر آ سے کا قال تعالی ۔ وہ انٹر کو کھر سے اور بیھٹے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے یا دکھتے ہیں -

يُذَكِّرُونُ اللهُ فِيَامُّاوَتُعُودُ ا قَعَالَىٰ جُنُوْمِهِمْ.

اور بی وه امت سے کہ نازیں اور جہادیں اور ہراذان میں اور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالنے اور ایام تظریق اور ایام عجاد رشی اور جہادی اور نظامی است میں اللہ کو بلندا واز سے کہ ہود تو بوق اور نضاری ناقتوں بجائے ہیں بلندا آوازی سے اللہ کہ باور اللہ کویا و کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی اللہ وصحبہ ویلم کی است کا شعارہ ہے۔

اورمهاجرین وانصاری رضی الله تعالی عنهم بی کی دودهار توارول نے روم و منام ودیگر ممالک کوفتح کیا اور بڑے بادشا ہوں اورامیروں کوقید کیا ہے۔ اور ابک نزد برای سن کا مصدات نہ سلیمان علیہ السلام ہوسکتے بیں کیونکہ اہل کا ب کا زعم باطل اوراعتقاد فاحش سیسے کہ معاذاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام آدربت برست ہوگئے تھے۔
میں مرتدا وربت برست ہوگئے تھے۔

ا در نه حنرت بینی علید الصلوة والسلام ان کے اعتقا دے مطابق اس بشارت کا مصلاق موسکتے ہیں اس سلے کہ ان کے زدیک توحنرت میں علیہ الصلوة والسلام نودی مصلاق موسکتے ہیں اس سلے کہ ان کے زدیک توحنرت میں علیہ الصلوة والسلام نودی مقتول ومصلوب موسے - اور علی بلا آپ کے اکثر حواریین گرفدآ دسکتے گئے ۔ وہ دومرے بادشاموں اورامیروں کو کمال قید کررتے ۔ اور بشارت میں یہ ندکور ہے ۔ کروچھش موعود بادشام ہوگا اور ظام رہے کہ عینی علیہ السلام بادشاہ نہ تھے او میعنوی بادشا بست مرشی کو ماصل رہی اس بی صفرت علی کی کیا خصوصیت ۔

را کا وزوں سے قبال وجہادکرنا اوران کو گرفتارکرناسویے بین عبادت ہے نہ کہ قابل اعتراض جبیا کہ موئی علیہ الصلاۃ والسلام - اورموئی علیہ السلام کے بعد لویٹ بنان علیہ السلام کاجہا دکرنا - اور علیٰ بزاسلیمان علیہ السلام اوران کے صحابہ کا جہا و فرمانا تام بیود ونصاری کے نزدیک سلم ہے خلاصہ کاام یہ کم اس خبرکا مصداق صفرت میں نہیں ہو سکتے اس کے کر زبور مذکور کامضمون کا وازبلندیہ کم راہدے کر آنے والا بی بیاد شاہ ہوگا اوراپنے اصحاب کے ساتھ سلاطین کفارسے جہاد وقبال کرے گااؤ بر بیاد شاہ ہوگا اوراپنے اصحاب بر بیاد شاہ ہوگا اوراپنے اصحاب بر بیاد کے اصحاب بر بیاد کے احداث کا در آئے اصحاب میں بر بی ہوئے ہوئے ہوئے اور آئے اصحاب میں بر بیاد کے ساتھ ہوں گے۔ سے میں میں کے ساتھ ہوں گے۔ سے

بت كبير مردان شمشيرزن كم مردوغارا شمار ندزن اوربي تمام امورا تحضرت على الله عليه وسلم كدست مبارك بيظام وحق -

بشنارست ہم از زبور بار ہے۔ ورس اول

(161 سے ضلاباد شاہ کو اپنی عدالتیں عطاکرا ورباد شاہ کے بیٹے کو اپنی صدافت دے۔
روم) وہ تیرے لوگوں میں صدافت سے حکم کرے گا اور تیرے سکینوں میں عدالت سے روم) ہیاڑلوگوں کے لئے سلاتی ظاہر کریں گے اور ٹیلے بھی صدافت سے وام ) وہ قوم کے سکینوں کا افصاف کرے گا اور محتاجوں کے فرزندوں کو بجیائے گا۔
اور ظالم کے ٹکڑے ٹکروے کرے گا۔

(۵) جب تک کہ سورج اور جاند باقی رہیں گے ساری شیق کے لوگ تجدسے ڈراکر بنگے۔ (۹) وہ بارش کے مانند جو کا فے ہوئے گھاس پر بڑے نازل ہر گا اور پھوی کے مہینہ کی طرح ہوز مین کو سیراب کرتا ہے۔

(4) اس کے عصری جب تک کرمیاند باتی رہے گاصادق میلیں گے اورسلاتی فراوان بوگی (۸) مندرسے مندرتک اور دریا سے انتہاء زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا موگی (۹) مندرسے مندرتک اور دریا سے انتہاء زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا (۹) وہ جو بیابان کے باشند سے ہیں اس کے سلسنے جعکیس کے اور اس کے قمن

ما لی چا ٹیں گے۔

رون ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نذری لائی گے اور سباا ورسیا کے بادشاہ بدیئے گزاریں گے۔

(۱۱) سارسے بادشاہ اس کے حضور سحبرہ کریں گے ساری گرو ہیں اس کی بندگی کریں گی۔ ۱۳۶ کیونکہ وہ دبائی دینے والے محتاج کو اور سکین کواوران کو جن کاکو گی مددگار نہ ہوگا۔ تھیڑائے گا ۔

رمیل) و مسکین اورمختاج پرترس کھلسنے گا۔ادرمختا بول کی جان بجیاستے گا ۔ ومیل) وہان کی جانوں کوظلم اورطلم اورغفنب سے بچالے گاان کا نون اس کی نظر میں بیٹیں قیمت ہوگا ۔

(10) وہ جیتا رہے گا اور سبا کاسوتا اس کو دیا جائے گااس کے حق میں سلاد نا ہو گ ہرروز اس کومبارک باد کسی جلئے گی ۔

درخت کی طرح محظر محیطر استے گا اور شہر کے لوگ میدان سے گا سے مان در سبز ہونگ درخت کی طرح محظر محیطر استے گا اور شہر کے لوگ میدان سے گا سے مان در سبز ہونگ درخت کی طرح محظر محیطر استے گا اور شہر کے لوگ میدان سے گا اس کے نام کا دواج ہوگا۔ لوگ اس کے باعث اسیت تعیش مبارک کہیں گے ساری قویں اسے مبارک یا موجو کا اس کے باعث اسیت تعیش مبارک کہیں گے ساری قویں اسے مبارک بعد واقع اس کے دواج ہوگا۔ لوگ اس کے باعث اسیت تعیش مبارک کہیں گے ساری تو میں اسے مبارک بعد واقع اس کا جدا کہ اس کا جدا کہ اس کا جدا کہ سام ابدیک مبارک سے سا داجہ ان اس کے جلال سے معمور مو آئین آئین اس کا جدا کی دعا میں تمام ہوئیں د بہتر وال زوجتم ہوا)

جاننا چا بیئے کہ اس زبور میں ابیسے پنج برکے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کو نبوت ورسالت کے ساتھ من جانب اللہ مادشا ہست اور حکومت بھی حاصل ہوگی اوراس کا دائرہ سلطنت اتنا وسیع ہوگا کہ برو بجرکوشامل ہوگا اور عدالت اورصدا قت کے

ساخه اس کی عدالیتی جاری مبور گی مسکینوں اور محتاجوں کو ان کاحق د لاسٹے گا ادر ن اوں کے مکروے مرجے کرے گا وراس کے تیمن لرزاں اور ترساں موں کے اور سلاطین عالم اس کے لئے ہیے اور تحفے لائیں گے اور تمام قبائل اس کے مطیع اور فرما نبردار موں کے برطرف سے ہردوزساری قویس اس کے حق میں دعا اور مبارکیاد كيس كى اورابدتك اس كانام باقى سبع كاجتبك قناب يب كااس ك تام كارواج رب كا-المعشل ايك مرسري الطرس مجمد سكت بيركمة إوصاف مذكوره مصرت سيح عليالمان ميں نەنتھے بلكہ دسالت مآب نماتميت جناب ىردرىعالم محدديول الشرصلى التزعليہ و كم ين عقر كران وتعالى نے آپ كونبوت كے ساتھ سليمان اور فدوالقرنين جبيى حكومت عطا فرمائی کہ جس میں تو موں کے درمیان اسی عدالت اورصدافت جاری جوٹی کہ دینیا نے نه ایسی صدا قت اورعدالت دیجی اورنه سنی و ظالموں سے مظلوموں کابدلہ لیا گیا اورزمین كوظلم او يفصب سے پاك كرديا برا ورتجرا ورصحراء وبيابان بيں آپ كى حكومت يھيلي ا در دشمٰن آب سے مقرامے اوربرے بڑے سلاطین آپ کے حصنور مجدہ میں گرے اور ہریے اور تحف آپ کی بارگاہ میں بھیجے اورآپ نے صداقت اورعدالت کے جاری کرنے کے لیے جمادات اورغ وات کے اور آپ کی جاری کردہ صداقت اورعدالت وصداق ادرفا وفي اللم بيسي صداقت او رهدالت كم علمبردارون فصصيكال كويهنجايا-

اورابدتک جب تک کرباند اورسورن قائم ہیں آپ کا نام مبارک ہراذان اور نام ایک ہراذان اور نام دیا ہوں ہوں ایک نام مبارک ہراذان اور نا در ہر منا در سر منبر ومحراب ہیں لیاجائے گا۔ بلکہ خطبوں ہیں آپ کے بام مبارک کے ساتھ آپ کے خلفاء دانندین کا نام بھی لیاجائے گا۔ جنہوں نے دنیا ہیں صلاقت وعدالت کا علم بلند کیا۔

سے علماء بیود ونصاری یہ نا چیز تم کو صداقت اور عدالت کا واسطردے کربو تھیتا سے کہ جس صداقت اور عدالت کے جاری کرنے کا ذکر اس زاور میں سے خدالا یہ تبلاؤ کہ سوائے محدرسول الشرحلی الشرعلیہ وٹلم کے اور کہاں خلہور موا اوصاف ندکورہ کا حضرت علیہ السلام اور ان کے حوار پین پر انطباق کسی صورت سے بھن نظر نہیں ہے ۔ آیا۔ آیا۔

صنرات المی علم کی خدمت میں گذارش ہے کہ زبور کا باب ۱۱۲ اور ۱۱۳ میں بہترویں باب کا تتمہ ہے جس میں صحابۂ کرام کے اوصاحت کی طریت اشارہ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمالیں اور تستریح اور تطبیق کے لئے ازالۃ الا دیام بزیان فارسی صنعتی تا صصن معتقد حذیث مولانا رتمت التُدکیرانوی فدس التُدرسرہ ملاحظہ فرمالیں۔

بشارت نهم

ازصحیفہ ملاکی علیہ الصلوٰۃ والسلام باسعیم آبیت اقبل دکھوس اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ ادروہ میرے آگے میری راہ کو درست کرنے گا۔ اوروہ میرے آگے میری راہ کو درست کرنے گا۔ اوروہ نداوندجس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسول بس سے تم خوش ہو دہ اپنی سیس سے تم خوش ہو دہ اپنی سیس سے تم خوش ہو دہ اپنی سے تم خوش ہو دہ اپنی سے کہ درب الانواج فرمانا ہے ہواں کے آنے دن کون تھ ہرسکے گا۔ اورجب وہ نمود ہو گا کون ہے جو کھڑار ہے گا۔ اورجب وہ نمود ہو گا کون ہے جو کھڑار ہے گا۔ اور اس بینا دہ سے درسول کی آمد و خطور کا ذکریے کہ جوصار ب نمیان ہوگا۔ اور صب ہے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی آباد ہوا ہوں کا دکریے کہ جوصار ب نمیان ہوگا۔ اور صب ہے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی آباد ہوں کا درسے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی آباد ہوں کا درسے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی آباد ہوں کا درسے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی آباد ہوں کا درسے آپ کی معزنت سے قبل ہو دہ فصاری کی سول اور اپنی کا درائی کا درائی کا درائی کی سول کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی سول کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی سول کا درائی کی سول کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی سول کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی سول کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کی درائی کا درائی کی درائی کی درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درا

اسی وجست آپ کی بعثت سے قبل بیود ونصاری کورسول الحنآن کا انتظار بھا۔ اور قیصر روم بھی اسی پیٹینگوئی کے مطابق رسول خمآن کے ظرور کا منتظر بھتا جیساکھیے بخار<sup>ی</sup> کی صدیث سرقل میں مذکور ہے مگر آ جنگ نسخوں بی بجائے خفتند کے رسول کے عمد کارسول مذکور ہے۔

گورہے۔

لکین اس صورت بریمی عهدسے ختنہ ہی کاعدم اصبے جدیداکہ سفر بیلائش کے

باب بفديم كى آيت ويم الصمعلوم بوتلب،

اورمبرا کہ دجومیرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری سل کے درمیان اور تیرے بعد تیری سل کے درمیان اور تیرے بعد تیری سل کے درمیان اور تیرے تم یا در کھوسویہ ہے کہ تم میں سے ہراکی فرزند نرینہ کا فتنه کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا فتنه کرو۔ اور یہ اس عمد کا نشان موگا جومیرے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا فتنه کرو۔ اور یہ اس عمد کا نشان موگا جومیرے اور تم ارمیان ہے تھے۔

بشارت دسم

الصحیفة علیم السلام بالسوم السوم السوم البت المناهم بالسوم البت المناهم بالسوم البت المناهم بالسوم البت المناهب فلا تقال المناهم البت المناهم المناهم

یدرشارت سرورما لم محد محد الد علیه وسلم کے حق میں نمایت ہی طاہر ہے سوائے اسے معرف الدر میں اللہ علیہ وسلم کے حق میں نمایت ہی طاہر ہے سوائے اسے معرف الدر میں اللہ علیہ وارکون بغیر فاران سے مبعوث ہوا۔ اور زمین اس کی حمد سے معمور مولی موجنا نچر مردوست اور قیمن کی زبان برآپ کا نام محکرا ورا محد ہے۔ اور ایک قدیم عربی بید لفظ ہیں۔ ایک قدیم عربی نید نفظ ہیں۔

یعنی تامزین احد مجتبے محد مصطفے صلی الدُّعلب ویلم کی مدسے بھرگئی ۔

وامتلات الاس ضمن تحميله المدر

مگرچاسدین نے اس جلہ کا رہنا گوا را نہ کیا - اوربعد کی اشاعت بیں اس جلہ کو صحیفہ مذکورہ سے علیٰدہ کردیا - اورعلی بزاسا را عالم بھی آپ سے توربدایت سے جگم کا اعظا - بتثارت يازدتهم

از صحیفہ بیسعیاہ علیہ الصلوق والسلام بالیک آئیت ۲ وک خدوندنے مجھے یوں فرایا جانگہاں بھا جو کچھ دیجھے سوتبلائے سس نے سوارد بھیے گھڑچڑ ہوں کے جرد ودر آتے تھے۔ اور گھوں پر بھی سوارا ور اونٹوں پرجی سوارا کھ

اس بشارت بین حضرت میعیاه علیه الصلاة والسلام نے دونبیوا یک طرف اشاره فرایج . اقال حضرت عیلی علیه الصلاة والسلام کی طرف اشاره ب بینانچه جناب میسی علیالصلا

والسلام كرسے پرسوار بوكر برونم كربيت المقدس) داخل موتے تھے۔

دوم نبی اکرم صلی الترملیه وسلم کی طرف او ضط کی سواری سنے اک حصر میت سلی التولیه وسلم می کی طرف اشاره بسے جوعرب کی صاص ا ورمشہور سواری ہے۔

کی جنائی آپ جب مدینہ طیبہ تشایف ہے گئے تواس وقت اونظ پر سوار سقے اور پیر آیت نہم میں بابل کے سقوط یعنی اس کے گرنے کا ذکر سبے اور ظا ہر سے کر بابل کا سفوط اس راشدین کے زمانہ میں مواسط ہے سیج اور حوارثاین کے زمانہ میں بابل کا سقوط نہیں موا۔

بشارت دوازدتيم

ازصحی فی ایست المای کلام کاذکرے چنانچہ آیت ۱۱ آبیت ۱۱ اولا اس باب بین عرب کی بابت الهای کلام کاذکرے چنانچہ آیت ۱۱ میں ہے - ۱۷ نعداد ند نے مجہ کویوں فرمایا بہنوز ایک برس بال مزدور کی کر ایک تھیک برس میں قدار ک ساری حتمت جاتی رہے گی - ۱۵ اور تیراندازوں کے جو اتی رہے قبیدار کے ہا در لوگ گھٹ جائیں گے کر نعداد نعدام رائیل کے نعدا نے یوں فرمایا ۔ آپھ چنانچہ تھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں بنی قبیدار بینی قرایش کی سادی حتمت جاتی رہی۔ سترسردارمار سے گئے۔ اور سترتبدم دیسے۔ اور بہت سے زخی سے اور بنی قبدار کا بنی اسمند سے اور علماء نصار کی اور نوار کے سے تابت ہے اور علماء نصار کی کے نزدیک ستر ہے۔

بشارت سيزديم

انصحيفه بيعياه عليه الصلوة والسلام باب ٢٣ أيت

اور پائد مصطرب ہوگا - اور سورے تشریدہ کہیں وقت رب الافواج کو دصیرون اور بروننام میں اپنے بزرگوں کے گروہ کے آگے حتمت کے ساتھ سلطنت کرسے گا-اکھ۔

پنانچہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حشمت کے ساتھ سلطنت فرمان اور جاند مضطرب بعنی اپنی اصلی صالت سے متغیر جوا- اور اس کے دوٹکر فیے بوگئے۔ کما قال تعالی شاند اِنْ تَذَرَبَ السَّاعَ الْمُنْ الْفَائِمُ وَ الْمُنْفَقَى الْفَائِمَ وَ الْمُنْفَقَى الْفَائِمَ وَ الْمُنْفَقَ

اورسورج بمی ترمنده موا بنانچه غزوهٔ خیبرس اس کرحرکت معلوں کرنا بڑی -

بشارت جباردتهم

اتصحيفة بسعياه عليه الصلؤة والسلم بأب ٢٨ أبيت١١

سونداوند کا کلام ان سے یہ ہوگا حکم ہر بھی جھم بیٹیم ۔ قالون پر قانون ، تھانون ہر قانون تھوڑا بیاں ۔ مقورًا وہاب -

چنانچہ قرآن عزیز اسی طرح نجانجاً نازل ہوا۔ رہی انجیل سووہ علا مسیحین کے نزدیک منزل من اللہ ہی نہیں بلکہ وہ حوار بین کی تعندیت ہے۔ اورصیفۂ ندکورک عبارت سے یہ معلوم ہوتلہ ہے کہ کتاب موصوف کامنزل من اللہ ہوناصروری ہے۔

أوربها وينزديك جوانحيل حصنت عيني عليه الصلاة والسلام كودى كئ وه تمام كسب

اَبُ بى مرتبه نازل مولى - قاك كريم كى طرح نجمًا بجمًا نازل نبيس مولى - قال تعالى شاد . وَقُولُانًا فَوَقَى نَاهُ لِمَنْقُولَهُ عَلَى الدَّنَاسِ عَلى فَلَ عَلَى الدَّاسِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُكْنُبُ وَلَنَوْ لُذَا هُ تَنْفِولِةً \* اللهِ الله

> وَقَتَالَ اللَّهِ بُنَ كَفَرُ وَالْوَلَا نُوْلَا عَلَيْهِ الْقُرُانَ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كَذَٰ اللَّهِ لِلسُّنَةِ تَنْ بِهِ شُوَّا وَكَ وَ مَ شَّلُنَاهُ كِنْ يَكِنْ لِهِ مُنْ وَادَكَ وَ مَ شَلْنَاهُ تَوْمِيْنُكُهُ ه

آپ کوگوں کے سامنے ٹھ بھٹر کھٹر کر رہیں۔ اور ہمنے قرآن کو صوفا تقوظ نازل کیا کا فرکھتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بارکیوں ندنازل کیا گیا۔ کدو کر ہم نے اس طرح نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط دکھیں اس لیٹے ہم نے تھ بھٹر رہیں سنایا

> بشارت پانزدرهم ازصحیفهٔ بسعیاه علیهالصلوٰهٔ والسلام باسب اثبیت اوّل

د کھوم را بندہ جسے میں سنبھالتا میرا برگزیدہ جس سے میراحی را منی ہے۔ بیں نے اپنی راح اس بررکمی وہ قوموں کے درمیان علالت جاری کرائے گا۔

یہ بنارت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لئے صریح ہے اس لئے کرمیرا بندہ یرتر مرعبد الندکا ہے۔ اور مبداللہ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بیسا کہ قرآن عزیز میں ہے۔

تشافاً مُعَدُدُ اللهِ جب عبدالله كالمطابعات الله كالمطابعات المعالي المعالي المعالى عبدالله كالمعالي المعالى عزيز مين بكثرت عبدالله كالقب سے آب كا ذكر كيا كيا ہے كما قال تعالى مستبطئ الله في المستبد الله وقال تعالى الله على الله وقال تعالى الله عبد الله وقال تعالى الله عبد الله الله وقال تعالى الله الله وقال تعالى الله الله وقال تعالى الله الله وقال تعالى الله وقال الله وقال تعالى قالى تعالى الله وقال تعالى قالى تعالى الله وقال تعالى تعالى قالى تعالى تعالى قالى الله وقال تعالى قالى تعالى تعالى قالى تعالى تعالى تعالى قالى تعالى ت

نساری کہتے ہیں کرمیر بشاریت حضرت عیشی علیہ اللہ م کے حق بیں ہے۔ لیکن حضرت عیشی علیہ الصلوۃ والسلام نصاری کے اعتقاد میں خدا کے بندے نہیں بکہ تعدا اور معبود ہیں۔ لہذا وہ اس کے مصداق نہیں ہو یکنے - اور برگذیدہ بعین ترجمہ مصطفے کا ہے کہ جو آنحنزت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروب نام ہے - اور جس سے میراجی راضی ہے ۔ بہ نرجمہ مرتصنی کا ہے کہ جو آن معنزت سصلے اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پاکسیے ۔

اور بزعم نصاری اس جمله کامصداق یعنی جس سے میراحی راضی ہے۔ حضرت عینی علیہ الصداہ والسلام نہیں ہوسکتے اس لئے کہ وہ ان کے زعم میں مصلوب و۔ مقتول ہوئے۔ اور برمقتول ومصلوب ہوجائے وہ نصاری کے نزدیک ملعون ہے مقتول ہوئے۔ اور برمقتول ومصلوب ہوجائے وہ نصاری کے نزدیک ملعون ہے جسیا کہ گلہتوں کے تیمرے خط کے تیرطوی درس سے معلوم ہوتا ہے۔

میسے جو بہارے سے لعنتی بنااس نے بمیں مول لے کرنٹر بعیت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی برلٹکایا گیا وہ لعنت ہے۔ آھ۔

آس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صریبی کا الصلوۃ والسلام سے تصاری کے اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صریبی ۔ کے اس زعم باطل کی بناء پرمعاذ اللہ خلاان سے دائنی نہیں ۔

الحاسل المحدم مصطفی احدم تونی صلی الله علیه وسلم بے شبہ خدا کے برگزیدہ بندہ اور سام الحاسل المول ہیں جن سے خدارات ہے۔

اوركتب سيريس أب كے اساء مباركرين آب كانام نامى مرتبطى اوررسى عبى الكھلہ اوراسى عبى الكھلہ اوراسى وجہ سے رضى الله تعالى عنہ تو آب مے صحابة كرام كافاص نشعار ہے كما قال تعالى شأ

لَقَلَالُونِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَالِمُونَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

مُعَضَّدُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُعَدَّمَ اللَّهِ مَعَدَمَ اللَّهِ مَعَدَمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعَدَمَ اللَّهِ مَعَدَمَ اللَّهُ مَعَدَمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مُعَدَّمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُعَدَّمًا مُنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهِ مُعَدَّمًا مُنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهِ مَعْمَدًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعَمَّدًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعَمِّدًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللْمُ مُنُولُونُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُ

البته تحقیق الله تعالی مؤمنین سے طامنی جوا بحکہ وہ اس درخت کے نیچے آہے بعیت کررہے تے محدث الله علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ بیں وہ کا فروں برسخت اورکیس میں مہران ہیں آپ ان کورکورع وسجود کھے

وَرِضُوَانَّا سِيْمَاهُمُ فِيُ دُجُوُهِ هِمْ مِنْ اَتَوِالسُّنُجُوْدِ \* خَلاِثَ مَثَّلُهُمُ مِنْ التَّوْمَاةُ ر

امتار کافضل او دامتاری دنسا لملب کرنے دکھیے کے مساوح ا در تقویٰ کی نشانی ان کے دہر سر سرح پڑکے افریت نایان جیز کی نشانی جر تو داہ میں مذکور ہے ۔

۷ - اوردور سے مراد وی البی ہے کہ جس پرادوار وقلوب کی حبیات کا دارومالہ سے - کما قال تعالیٰ شانہ

دَ كَ لَمُ اللَّهُ اَوْ حَلِيناً اللَّيْكَ وَوْحًا السَّاطِرَةِ بِمَ فَي أَبِ كَى طُونَ وَى بَيْجِي البِهَ مِنْ أَمْوِنَا .

وَتُنَيِّرُ لُمِنَ الْقُوْانِ مَاهُو مِنْفَاءً وَ اورانارته بِن بم ايسا قرآن كم بومو منين معنى الله والمرشفاء اور منت به م الله والمرشفاء اور منت به م

(۵) اورمبعوث ہوکراپ نے باذن البی عدالت کو بھی جاری فرمایا۔ کما قال الشرجل حلالہ وعم نوالہ

(صودة سنودني) كمماي درميان عدل وانصاف كرون-

ا ورجونکه عدالت کاجاری کرناشوکت کونمنتنی بست اس الئے یہ وصفت می علی اعظم النصادی حضرت علی علی الصداری والسلام برصادق نہیں۔اس لئے کرنصاری

مے زرد کی صریت ملی علیہ الصلاۃ والسلام میں تواتن قوت بھی دیقی کہ جولینے كوقتل وصلب سع بجإسكت شوكت تودركنار

ران ميمراب ذكورك دوسري أيت يي ب-

كروه من جلائے گا- اورائي صدابلندى كرے كا اورائي آواز بازارول يى نسائے گا۔

پرجملہ تعنیٰ کرم صلی الشرعلیہ وسلم مربوری طرح صادق آناہے چنانچہ صبیح سنجاری کے باب كرابية الصحت في الاسواق مي عطاء بن يسارست روايت سب كريس في عبداللدين عمروين العاص يصنى التثرثغا لئ عنهسه مل كريه دريا فنت كياكم دسول التترصلي الترعلبير وسلم ے وہ اوصا من جو توریت میں مرکور ہیں بیان فرائے بجواب میں عبداللہ بن عروبن العاص روسن بهت سے اوصاف وكر فرائے منجلدان كے يہ فرمايا۔

ليس بنفظ و كاغليظ و كاسخاب وه نبي ندبة و اورندسنگ ول بو كا اور مد بازارون بس شوركرفے والا

وعى ادرباب مكورى تيرى أيت يس ب-

وه مدالت کو جاری کرائے گاکہ دائم رہے مینی وہ شی صاحب حکومت ا ورصاحب عدالت بوگا إو جنرت عيني كے بهال حكومت كانام بجي نه عقامة كا فردل سے جها دكيا اور نه مجرس بركونى عدالت جارى ك اس كامص إق ترا تحضرت ملى الشرعليه وسلم بى بوسكت ہیں اوردائم رہنے سے اس صرت صلی الشرعليہ وسلم كى شريبت غراء كالى يوم القيامت باتى ربهنا مرادسي جس طرح المحصرت على الله عليه وسلم كى شريعيت اب كس برابر محفوظ ب ا ورانشاء الله بينه ريه كي كوني امت اس باره بين امت محديدي بمسرى نبين كريكتي كس امت نے بھی اپنے نبی کی ٹرلیجیت اوراس نبی سے اقوال وافعال کی مفاظمت امت محدیہ كے مقابلہ بن عشر عشر بھی نہیں كى - اور شريعيت سے دائم ہونے سے ضاتم الا نبياء مونے كى طرف اشاره ب السلط شريعيت كا دوام اوربقاء الى يوم القيامة جب بى بوسكتاب

44

کراس بی کے بعد اور کوئی نبی نہ بنایا جائے۔ ورنہ اگر اس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے تو تتر بعیت سابقہ متر بعیت لاحقہ سے منسوخ جو جانے کی وجہ سے دائمی نہ رہے گی۔ وجی اور باب مذکور کی چونفی آیت بی ہے۔

اس كازوال نرجو كا اورنه مسلاجائے كاجب تك لاستى كوزين برقائم نركرے .

چنا بچرنی اکرم صلی الله علیه وسلم کا وصال جب بدواکہ جب راستی زمین برقائم بہوگئ اوراللہ تعالی کی طرف سے ۔

اَلْيَوْمُ اَكُمَّالُتُ كُكُوْدِ لِينَكُومِ وَ اَنْ كَدُن مُهارِكِ لِعُنْهَارِكِ وَيَن كُومِن فِي اللَّهِ وَال اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ

اوريڪ پسند کراييا۔

کی بشارت نازل ہوگئ۔ اور

إِنَّا فَنَعَنَّ اللَّهُ فَنَعَ الْمُبِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوال

کا وعدہ پوراہوگیا اور عجب نہیں کہ داستی قائم کرنے سے نماد فت صدیقیہ کی جانب ہشادہ جوجب کا بعضاء کی داستے ہے۔ اس لئے کہ داستی ترجہ صدق کا ہے اورصدق کا اطلاق صدیق پر ایسا ہی ہے جہ بیا کہ عدل کا اطلاق زید پر بینا نجہ نبی کریم صلی المشرعلیٰ ہوسلم نے مرضِ الوفات بیں صدیق اکبر کو امام بناکر اس طرف اشارہ فرما دباکہ میرے بعد صدیق کیر مطبقہ ہوئے جا ہیں تاکہ صدیق اور داستی قائم ہو۔ نمایشہ ہونے جہ ہی کہ مستق اور داستی قائم ہو۔

**(9) اور تیبٹی آئیت ہیں ہے۔** 

تيرا والقيكرون كا اورتيري حفاظت كرون كا -

يرجله بمى سوائے أنجوزت على الله عليه والم كے كسى اور يصادق نيس آنا اس لئے كر اللہ نے رویو

أكبيست وعده فرمايا تقار

وَاللَّهُ نَعْمِهُ لَكَ مِنَ النَّاسِ

ا ورآب کولوگوں سے محفوظ دیکھے گا۔

بخانچرید وعده الله کا پوراجوا - الله تعالی نے آپ کی دستگری کی اور حفاظت فرائ باں بزعم نصاری عیلی ملید الصلاة والسلام کی حفاظت نبیں ہوئی ۔

ردا) اور بجر جھٹی آیت میں جونور کا ذکر ہے کہ لوگوں کے جدرا ور قوموں کے نور کے لئے تجھے دوں گا اس سے نور مدایت اور نور نثر لعبت کا دینا مراد ہے جدیبا کہ قرائ عزیز میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے۔

> ێٙٳؿؙۿؙٵڶٮۜٞٵڛؙۊٙۮ۫ڿٵءٙػؙڡؙۯؠڔؙۿؾٵڽ ڡ۪ٚؿ۬ڐؾؚػؙڡ۠ۊٲٮؙٛٷڶؽٵڶؚڡڲڰؙۿڒؙٷ۫؆۫۩ڞۜؠۣؽڹٵ

> > (سودة نساء)

(سوده صعن) وال) اعداليت مشتم بيس سب رال) اوراني شوكت دومرول كورز دول گا-

اسے لوگو ہے شک تھا ہے ہاس الشرکی طرف سے ایک بر إن آجگ ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور (قرآن کریم) نازل کیا۔ بس جولوگ آپ بڑا کیان لائے اور آپ کی مرد کی اور اس تور کا اتباع کیا کہ جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ بہی توگ فلاح والے ہیں۔ اے نی ہمنے تمہیں مشارت در نے مالال

اے نبی ہم نے تمہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ا ورخلاکی طرف خدا کے حکم سے بلنے والا اور ہماریت کاروشن چراغ بناکر ہم ہے کا قرائی موندوں کی مجونک سے الڈرکے نور کو بھیانا چا ہینے ہیں حالانکہ النڈا بنے نورکو صرور پورا فرائی گئے اگر جیرکا فروں کو ناگوار ہو یے جلہ بھی حرف کرت آل حنوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ آعطیت مال مربعط اسمان میں مجھ کو مجانب اللہ وہ چیزی عطائ گئیں کرچو الاخبیاء قبلی ۔ الاخبیاء قبلی ۔

مثلاً ختم نبوت ورسالت عموم بعشت ودعوت مقام محمود شفاعت مجرئ معراج مبع سموات ان فضائل ومزایا سے سوائے نبی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم کے اورکسی نبی کور فراز نہیں کیا گیا۔ پرشمت دشوکت آپ کے سواکمی کونہیں دی گئی ۔

اوراسى طرح مى تعالى شائد نے آپ كو دہ آيات بينات ماس اخلاق فصنائل وشمائل و معام معلام و معارف عطا فرائے بخصوصاً قرآن تيم كا معلام و معارف عطا فرائے بخصوصاً قرآن تيم كا مير و معاروت عطا فرائے بخصوصاً قرآن تيم كا مير مير و توالياروش مير و مير كم ميں كے سلمنے موافق و مخالف مدب بى كى گردنيں خم ہيں ۔ مير و ايداروش مير و ميں مير ايداروش مير و ميں ايداروش مير و ميں ايداروش مير و ميں ايداروش و ميں و ميں ايداروش و ميں و م

(۱۲) اورگیارهوی آئیت میں ہے۔

قیدار رحزت استمیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبرادہ کا نام ہے جو الحضرت میں استرعلیہ وسلم کے اجدادیں سے بیں اوراس بیابان سے فاران کا بیابان مراد ہے جہاں صرح ابرائیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اجرہ اور حضرت المعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چوا ہے ایم ایس کے الیسویں آبیت سے ظاہر ہے اور یہ وہی حجگہ سے حسیب الدکتاب بیدائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آبیت سے ظاہر ہے اور یہ وہی حجگہ ہے کہ جہاں اس وقت مکم معظمہ آباد سیا اور قیدار کے آباد دیبات سے میں مکم واد ہے والدت کی صفرت است استان علی والدا آباد موقی والدت کی احداد میں آب سے مواد مینی جلئے والدت کی صفرت استان میں میں میں میں الیس جملہ میں آب سے مواد مینی جلئے والدت کی صفرت استان میں اور الدا آباد موقی والدت کی

اوراس بشارت بی اس طرف مجی اشاره ب که ده نبی مبشر قیدار بن استعیل کی اولادسته موسکتا اس کے که جوگاله نذاس بشارت کامصداؤا نبیاء نبی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں موسکتا اس کئے که ده سب حضرات اسرائیل کی اولادستے ہیں۔ نہ کمر قیدار بن استیل کی اولادستے -اورسلع مریز طلب کے ایک بیما و کانام ہے - اس سے اسحدرت میں اللہ علیہ وسلم کے مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعلم -

خلاصته كلام

یہ کہ یہ کام معرفت النیام ازاقل تا آخر با وازبلند میکہ رہ ہے کہ وہ شخص موجود ضافالی
کا خاص برگزیدہ اور مہدیدہ بدوہ ہوگا۔ اور عامہ نطائق کی بیشوائی اور سار سے جمان کی بادشاہی
اور رہنائی کا منصب اس کوعنایت ہوگا اور خص موجود بنی قیداریعتی بنی آملی میں سے ہوگا
نہ کہ بنی امرائیل ہیں سے کیونکہ قیدار بالاتفاق صنرت آملیل کے بیٹے کا نام ہے۔
بیں اس جر کا مصداق مصنرت عیدی علیہ السلام نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ بنی امرائیل میں
ہیں بنی قیدار معنی نام میں سے نہیں۔
ہیں بنی قیدار معنی نام ورسنائی کا منصب بھی ان کوحاصل نہیں ہواس لئے کہ
اور سار سے جمان کی پیشوائی اور رہنائی کا منصب بھی ان کوحاصل نہیں ہواس لئے کہ
انجیل میں ہے کہ صفرت عیلی علیہ السلام صوف بنی امرائیل کے گراہ بھیڑوں کی طرف بھیج

گئے بینی ان کی بعثات عام ندیخی اور نہ حضرت عیئی نے کوئی محکومت کی اور نہ توموں میں کوئی محکومت کی اور نہ توموں میں کوئی علامت است اس خبریں علامت است اس خبریں اس خبریں اس خبریں جس تعدرا وصاحت نرکور ہیں وہ سب سیدنا و مولانا محدد سولی انڈوسلی الٹرعلیہ وسلم پرصادی اور نطبق ہیں لہذا وہی مرا د جوسکتے ہیں۔

## بشاريت شانزدتهم

ارضيفة بسعياه عليه السلام باب ٥٢ ورس

۱۳ د تیمومبرابنده اقبال مندم و گا وه بالا ورستوده جوکا اوز سایت بلندم و گا ۱۲ ایس است بلندم و گا ۱۲ ایس کاچیو مرایک بیشرست داند اوراس کی بیسیر طرح بهتری بیشرست داند اوراس کی بیسیر بنی آدم سے زیاده بگر گئی (۱۵) ای طرح وه بست سی قوموں پر چیم کے گا اور بادشاه اس کے بنی آدم سے زیادہ بند کریں گے کیونکہ وہ کچے د بھیں گے جوان سے کہا نہ گیا تقا اور چو کچے انہوں نے نہ سنامقا وہ دریا فن کریں گے د ختم ہوا )

اس بشاریت میں میرے بندہ سے آل تصرت علی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستورہ صبفات مراد ہے جس کے اقبال مندا وریالا اور ستورہ ہونے میں ذرہ برابر شک نمیں اور لفظ ستورہ تغییک لفظ محکم کا ترمیرہے۔ ع

فحسسدرستوده مشيين استوار

اورحق تعالی نے حصنور پر نور کو وہ بلندتی اور دفعت عطاکی کرجونہ کسی نے مبھی ٹی اور یہ نبی -

صنات نصاری غورکری که کیا صرات علی علیه السلام کوی بلندی اور اقبال مندی اور میسال مندی اور اقبال مندی اور میسی ماسل موثی نصاری کے زعم فاسدی بنا بصنات علیه السلام کواقبال مندی اور نهایت بلندی نوکهال سے حاصل موتی نصاری کے عقیدہ صلیب کی بناء براتو صنرت نهایت بلندی نوکهال سے حاصل موتی نصاری کے عقیدہ صلیب کی بناء براتو صنرت

میں علیہ السلام کووہ ذلت اور اہانت حاصل ہوئی کہ جودنیا بیں کہ بی کئی ہے گئی ہے ہی کے سری الردی ہے ہی کے سری اور بنیار ہیں جونصاری اسینے موجہیں ہوئی اہل اسلام تواس توہین قندلیل سے بری اور بنیار ہیں جونصاری اسینے مزعوم خدا کے لئے تجویز کرتے ہیں اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ صرت عینی حق تعالیٰ کے مرکز میں بندے کے اللہ تعالیٰ کے برگز میں بندے کے اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ آسمان براعظایا اور ان کے دشمنوں کوناکام کیا۔

### بشارت من فدمم الصحیفة بسعیاه علیه السلام باب درس! دربارهٔ مکه مکرمه ومربینه منوره

(۱) اعظ روشن ہو داسے سرزمین مکس کرتیری روشنی آئی اور تصدا وندیکے جلال نے مجھے بر للوع کمیا ہے۔ رس کم دیکھ تاریخ میں چھپا جلنے گی اور تیر گی فوموں پرلیکن ضلاوند تجھ برطالع رگا اوراس کا جلال تجهیر نمودار در گارده، اور تونین تیری روشنی ورشابان تیر علاوع کی تجلی میں جلیں گے اب بہاں سے زمین مدینہ کو خطاب ہے - (۲۲) ایکھیں اٹھا کرجارو<sup>ں</sup> طرف ملاه كروه سب دلوك) كمع بوية بن وه تجدياس أتة بن يترب بيط دوري اُئیں گے اور تیری بیٹیاں گودیں اٹھائی جائیں گی رہی تب تودیکھے گی اور روشن ہو گی ہاں يَرادل الحِيل كا وركشاده بوگاكيونكه سمندركي فراواني تيري طرف بيرك كا ورنومول ك دولت تیرے پاس فراہم جوگی رائ اونٹول کی قطاری اورمدیان اورعیفر کی سانڈنیاں آکے تیرے گردہے شمار موں گی وہ سب جو سباکے ہیں آئیں گے وہ سونا اور لبان لائیں کے اور خلاکی تعربغوں کی بشارتیں سنائیں گے دے قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہول گی نبیط کے مبنظیمے تیری تعدمت میں حاصر ہول کے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پرمطمعائے جائی گے اورین اپنی شوکت کے گھر کوبزرگی دوں گا

۸، یه کون بین جوبدلی کی طرح اراستے آئے ہیں اور کبونزون کی مانند اپنی کابک کی طرف والى يقينا بحرى مالك ميري لاه تكيس كے اورزسيس رصلب سے جماز يول الله الله كا يتر يسيخك كوان كمعروب اورسون سيت دورست خداوند تيراخلاا ور اسرائل كمع قددس کے جم کے لئے لائی کیونکہ اس نے تجھے بزرگی دی ہے۔ ۱۰۱، اور اجنبیوں کے بیٹے تیری دلوارس اعظامیں گے اور ان کے بادشاہ تری خدمت گذاری کریں گے اگر جبہ ہیں نے اپنے قهرسے تجھے مارا پر اپنی مہر بانی سے تجھ بررہم کرول گا داا، اور تیری بھاتکیں نت معلی رہیں گی وہ دن داستکھی بند ند ہودیں گی تاکہ توموں کی دولت کو تیرے یاس لابئی اور ان کے بادیتا ہو کودهوم دهام کے ساتھ۔ نیال کہ وہ قوم اوروہ مملکت جوتیری ضرمت گذاری مذکرے گ بربا دم وجلئے گئی ہاں وہ توہیں یک لخت الاک بوجا میں گی۔ رسوں لبنان کا جلال تجھ ماس آسے كاسروا ورصنوبرا وردلودار ايك سائقة تاكهيں اپني مقدس مكان كو آراستد كرول در ا پنے پاؤک کی کری کورونق بخشوں۔ ۱۷۷ اورتیرے غارتگروں کے بیٹے بھی تیرے آگے تغمر سے ہوئے آئیں گے یا وہ سب جنہوں نے تیری تحقیر کی شرسے یا وَل پریٹا ہے اور خداولد كاشہراسرائيل كے قدوس كا عيبهون نيرانام ركھيں كے دها) اس كےبدلے كر تونرك کی گئی اور تجھے سے نفرت ہوئی ایساکہ کسی آدمی سنے تیری طرف گذریھی نہ کیا ہیں تجھے شرات وَالْمُي اورنشِت درنشِت لوگول كار ور بناؤں كاران تو قوموں كا دو دور بھى بوس نے گ ہاں بادشاہوں کی چھاتی چے سے گ اور توجائے گی کہیں خداوند نیرا بچانے والاا ورمیں بعیفوب كاقادرتيرا تحيران والامون ، ١٥- مين يتل كے بدلے مونا لاؤں كا وراد ہے كے بدلے أرويا اورمكروى كيد لي بيش اور ميقرول كيدي او إ اورين تيريه حاكمول كوسلاي اور تیرے عالموں کوصدافت بناؤں گا- دامان آگے کو کمبی تیری سرزین میں ظلم کی آواز نہیں سنى جائے كى اور يہ كه تيرى سرحدول بي خرابى يا بربادى كى تو اپنى ديواروں كا نام نجان ا در اسینے در وازوں کانام ستودگی رکھے گی - رون اگے تیری روشنی دن کوسور رہے اور

دات کوتیری جاندنی پیاندسے نہ ہوگ بلک خداوند تیرا ایدی نورا وریترا خدا نیم اِجلال ہوگا اور
تیراسوں ہے ہوکھی نمیں ڈھلے گا اور نیرسے جاند کا دوال نہ ہوگاکیونکہ نملاوند تیرا ابدی نور ہو
گا ور تیرسے اتم کے دن آخر ہوجا بُن گے۔ ۱۲) اور نیرسے ہوگسب داست باز ہوں گے وہ
اید تک سرزمین کے واریت اور میری لگائی ہوئی شبی اور میرسے باتھ کی کارگم بری عظم میں گے تاکہ
میری بزرگی ظاہر ہو۔ د۲۲) ایک جیو شے سے ایک بزار ہوں گے اور ایک حقیرسے ایک توی گروہ ہوگی میں خدار ان کے وقت میں بیسب کھی جلد کروں گا۔ باب ۱۴ ختم ہوا۔

اس باب کی بیلی آیت میں مکہ عظمہ کوخطاب ہے اوراس کوروش اورسنور ہونے کی بٹایت بے اور نور اور روشنی سے آنحصرت علی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور یا قرآن کا نور مراد ہے قرآک کریم میں آپ کواور قرآن کریم کونور مبین کھا گیا ہے۔

وں صدرا سال سے جوز مین برکفر اور شرک اور گرائی کی ظلمت اور تماریکی جھائی ہوئی تھی المحسر صلی الشرعلید وسلم کی نبوت اور نور قرآک سے زائل ہوگئی۔

رس اورامیرونفیر اوربادشاه اس نور کے طلوع کی تحلی بہت ملکے۔

رہم) اور رفتہ رفتہ وہ نورزئین کے جاروں طرف پہلنے لگا اور مختلف تبائل اس نور کے گرد. اکتلے ہونے لگے اور تیں برس کے اندروہ نور دیارروم اور دیار مغرب اور دیارمشرق فارس اور کا شغرا ورضن اور ہند سندھ وغیرہ یں مہنچ گیا۔

ده) اورلاکھوں مسلمان ہیادہ اورسوار امیراورغرب سے بیت اللہ کے لئے مکر معظمہ میں جمع موفیہ کی اوراد بھی اوراد بھی قطاری مکر معظمہ بہنچ لگیں اوراد بھی کی قطاری مکر معظمہ بہنچ لگیں اوراد بھی کی افراط جس قدر عرب اور مکہ مکر مرکے اطراف اور لواج میں ہے وہ زمین کے کسی خطر میں بیس کی افراط جس قدر عرب اور مکہ مکر مرکے اطراف اور لواج میں ہے وہ زمین کے کسی خطر میں نہیں ہیں اور ضلا وند ذوالجلال کی حمد وثبتاء اور تعربیت کرنے والوں کے غول کے غول خانہ کعبہ کے گرد جمع مونے گئے۔
گرد جمع مونے گئے۔

اب اورروت زمین کے سلاطین الل اسلام خان کعبد اور الل مکد کیلئے لاکھوں درہم ودینا رے

#### بِهايا بعيضياً على .

(۱) اور مدماین صفرت ابرائیم کے بیٹے کا نا مہدے جو بطن قطورت ہے اور شہر ملاین انہی کا آباد کیا جواہے ۔ اور قیدار صفرت المعیل کے دور رہے بیٹے کا نام ہے جبیا کہ قررات کے کتب بیدائش کے بجسیوی باب میں صابحہ مذکورہ اورال ملاین اور فراحی ساسب صفرت المعیل کی اولادیں سے ہیں جو منزون باسائی ہوتے اور ہر سال اونٹوں اور سائڈ نیوں پر سوار ہو کر بج بیت اللہ کے لئے حاصر ہوتے ہیں اور آب کی حمدوننا اور نَجَیْن کَ آلَمُهُمْ مَتَ بُدُكَ کَا مُعْرِدُنْ مَا وَرَا اَوْرِ اَلْمَا اَوْرُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَوْرُ اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِللّٰمِ اِلْمَا اِلْمَا اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمِ اللّٰمُ اللّٰم

9- اور کبوتروں کے مانندلوگ نمانہ تعبہ کی طرف الڑکر پینجیں گے اور اس کا طواف کریگے۔
۱۰- اور اس وقت جو فخر اور جلال لبنان کو حال ہند وہ اس وقت مکہ عظمہ کو حاصل ہوگا
اور اس وقت مکہ مکرم کی طرف منتقل ہوجائے گا جونماتم الانبیاء اور سیدالاصفیاء کا مولد اور
مسکن ہوگا اور اس کے اصحاب انبیاء تی امرائیل کانمونہ ہوں گے۔

ا - اورجوغادتگرخاندکعیہ کارخ کرے گا دہ یک لخت بلاک ہوگا جدیداکہ اصحاب فیل کا قصدشہ ورہے۔

۱۲ - اورضلکامقدس مکان بعنی خانه کعبه آزاسته اوربیراسته هو گاهر سال اس پرزری غالب چروهائے جائیں گئے۔

مله نبسيطر حنرت المعيل كرابك فرزندكا نامها

۱۱۲) اوراس بلدهٔ مقدسه کانام سیہون ہوگا-اس سلے کھیہون جس طرح بروشم کے ایک بالاکانام سے ای طرح بروشم کے ایک بالاکانام سے ای طرح صیہون مکہ مکرمہ کا بھی نام سے جیسے شیخ عبدالی دہوی نے مداری النبوة باب جارہ تسم اوّل میں لکھاہے۔ دیکھوازالہ الا وام صلاح

۲۱ دراوراً پ کے بعد جونصلیفہ اور حاکم ہوئے وہ عین سلامتی ہوئے اور آپ کی تشریب سے عالم عین صداقت بنے ۔

۱۵: - اورسرزین عالم صداقت اورعدالت اورسلامتی سے الیم معمور مونی کمکسی جگدی اطلم کی اوازند سی گئی در مولی کمکسی جگدی اطلم کی اوازند سی گئی -

الا ، اورامت کوالیی مشریوت کا وارث بناکردنیاسے رفصمت ہوئے کہ جس کا نور اور روشنی ابدیک جمالات کا -

١٤ و اوراس كانورا ورجلال ابدى بوكا -

۱۸ در جویهٔ کبھی ڈھلے گا اور نہ زوال پذیر ہوگا۔

۱۹ ،- اوراس نبی کے تمام صحاب راست بازیوں گے۔

٢٠ . ١ ورايك جيو في سے سزار اور ايك حقيرت قوى كروه بوجائيس كے - وللنزالحمد

# المناش المناش

حسزات المعلم سے گذارش ہے کہ وہ کتاب بیعیاہ کا باب م ۵ اورباب ۹۵ بی صرور طاحظہ فرمالیں اس میں بھی آس صفرت میں الشرعلیہ وسلم اور آپ سے اصحابہ کرام کے اوصا من کائذکرہ ہے۔

اوراس کی تشریح اور تطبیق کے لئے ازالہ الاوبام صریم و وصف می بزیان فاری واظها والی صدیمان میں ہے۔ واظها والی صدیمان میں بریان عربی وصفحال ج

ہردومصنفہ صفرت مولانا جمة التركيرانوي طاحظه قرماليس تطويل كے إندنينيات

اس کوترک کر دیاہے۔

بشارت بهشت دسم

ازكتاب دانيال عليه السلام باب دومم كتاب دانيال كياب دوم بي ايك طويل قصر لدكور ب حس كاخلاص بم برية ناظري کرتے ہیں۔

بخت نصرشاه بابل نے ایک پریشان کن فواب دیکھا اورخواب دیکھ کر بھول گیا ہی سے اور میں زیادہ پر بیٹان ہوا۔ بادشا دے یہ ماجوا دانیال علیہ السلام سے ذکر کیا دانیال عليه السلام في حك ذريعيدوه خواب معى بتلايا اور يعراس كى تعيير بعى بتلائ .

امع ما دنتاه نے خواب ہیں دیکھاکہ ایک مورت سے جونہا بہت خوبصورت بھی ہے اور ہمیں بناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھ<sup>و</sup>ی ہے۔

۳ سے جس کا مرخالص سونے کا ہے اوراس کا سیننہ اور بازوجیاندی سے ہیں اوراس کا تھیم اور رانیں تا نے مے بیں اوراس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اوراس کے پاؤں کچھ لوہے مے اور کھیمٹی کے ہیں۔ بادشاہ اس عبیب وغربیب مورت کود بکھ رہا ہے۔

**۳۳ - کریکایک لیک پیشر کلابغیراس کے کہ کوئی باعقہ سے کامٹ کرنکا لے ٹو دیخود بخدا وراس** مورست كے باور برالكاكر جولوب اور مل كے عقم اورات مكرف كرديا۔

ا اور اور اور می اور می اور ان اور سونا دسونا دس سے وہ موریت بنی ہوئی تقی محریہ مر ہے کئے گئے اوربتانی کھنیان کے بھوسے کے مانند ہوگئے اور مواالہیں اڑا کرنے گئ یهان تک ان کا بیته مدملا اوروه پخرجس نے اس مورت کوما را ایک بڑا یہا شرین گیا اورتما لدين كوبعرديا دخواب نحتم جوا)

بادشاه كنه به تحواب ديجها عمّا گريجول گباعقا دانيال عليرانسلام كوبزريير وى بَنلابا

كياكه بادشاه في بيخواب ديميا ب وانيال عليه السلام فيحسب وحي خعلاوندي خواب بیان کرمے بادشاہ کواس کی تعبیر بتلائی کم اس خواس میں لیکے بعدد گیرے یا بخ سلطنتوں كى طرف اشاره ہے سونے كے سرے بالى كاباد شاد مراد ہے اور تيرى سلطنت سونے ک مانندہے اور تیرے بعدایک اورسلطنت آئے گی جو جاندی کے مانند مہوگی اور تیری سلطنت سے كمتر ببوگى إس كے بعد ايك بتيبرى سلطنت آئے گى جوتا بنے كى ما نند ہو گ بمراكب بوتعى سلطنت أئے كى جو لوب كى مائند مضبوط جو كى بھر ابك پانچوس سلطندت تئے گ جس کے پاؤں کھ لوہے کے اور کھیدمٹی کے بوں گے بینی اس سلطنت میں کھ صععت إوراضطراب بهو گالوبا اورمني ملاجلا بهو گالیني وه سلطنت قوت اورضعف کا جموعه ہو گی تمجی اس میں قوت بہو گی اور تھی ضعف اس پانچوس سلطنت کے زمانہ میں یکا یک عالم غیب سے ایک بیقر نمودارم و گا جوکسی کے اِتھ سے کاط کر مکالا ہوا، مو گابلکہ س جانب الشدخود بخود بلاسبب ظاہری سے اسمان سے اترے گا اور ہی اسخری سلطنت ے یا وں برگرے گا اوراس کے مکردے کردے گا تا آنکہ اس کو بستانی کھلیان کے بھوسہ سے مانندینادے گا اور بوااس کو اڑاکر لے جائے گی بیال تک اس کا نام ونشان ندرسيد گا اوردفنة رفنة وه پيمفر بيان بن كرتمام زمين كوبھر دے گا جاننا چلسيئے كه ال تعبير يس أنحضرت صلى الله عليه وسلم كى بعثنت إور آب كى نبوت ورسالت اورآب كى أسمانى بادشامت کوایک پخرسے تشبیہ دی گئے ہے اور بر تبلیا گیا ہے کہ وہ بچھ بہت جلدیا و ك شكل بن تبديل بوجائے كا بعنى اوّل اوّل وه جھونى سى سلطنىت بوگى اور لعديب تام دنیا برچها جائے گی۔ چنانچ جمد فاروق بی قیصر وکسری کی شوکت کافعا تمہ ہوگیااور اس طرح هُوَالَّذِي ٱلْهُ سَلَ دَسُولَهُ وِالْهُدُى وَدِيْنِ النَّحِقِّ لِيُظْلِمُ لَهُ عَلَمَ الدِيْنِ كَيْلَهِ . كا وعده لورا بوا اور بلك كسرى والكسرى بعده وبلك قيصر والقير بعد ک تصدیق جوگئی آسهایی بادشا ست کا پی*قرزین پر*ا**یساگراکه دنیاکی برای بر**ی سلطنتو<sup>ن</sup>

کوبیش کردکھ دیا اورچوش تویت آپ پراسمان سے نازل وہ قیامت تک باقی رہے گی تفصیل کے لئے اظہار لحق صفح استاج ۲ بزبان عربی اور ازالۃ الاولم مستھ بزبان فارسی مردومصنفہ حضرت مولانا رحمۃ الٹاد کیرانوی قدس الٹاریسرہ کودیجھے دہوایۃ الحیاری صافیے مصنفہ جافظ ابن تیم دیجھے۔

## عاتكه بنت عبدالمطلب كانواب

اس موقع برمناسب معلوم ہوتاہے کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب کا ایک نواب ذکر کریں جرسیرت کے تمام سجیح ا ورمعتبر کما ہوں میں مذکور ہے تاکہ ناظرین کواس بٹارت وا نیالیہ کے سمجھنے میں مدد دے وہ نواب حسب ذیل ہے۔

ابوجبل کی سرکردگی میں قریش کا ایک ہزار کا قافلہ است سواو منط اور سوسواروں اور دیگر سامان حریب کے ساتھ جنگ بدر کے لئے روانہ ہونے لگا توقبل از روانگی عائد بنت عبد المطلب نے یہ تواب دیکھا کہ ایک شمر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابطح میں اون ط بنت عبد المطلب نے یہ تواب دیکھا کہ ایک شمر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابطح میں اون ط بھلا کر با واز بلند یہ کہ روا ہے۔

اسے غدر معنی خوارکے غدارو تم بہت جلوائی مقبل اور محجوظ نے کی جگہ کی طرف بین دن ہیں الا انفروا ياكل غدر لمصارعكم فى ثلاث.

بحل جا وُ-

اور پھروہ ٹنتر سوار مجدالحام میں گیا اور خانہ کعبہ کی تھیست پر چیلے مدکھی اسی طرح اعلان کیا اس کے بعد وہ سوار جل ابو قبیس پر چیلے صاور ہی آوازدی اور پھراوپرسے ایک پیقر اسٹا کرنے پھینکا وہ بھر نیچے پہنچ کر سچر جہا اور مکہ کاکوئی گھرانہ ایسانہ رہا کہ جس میں اس کاکوئی گھرانہ ایسانہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی محدوث عباس سے بیان کیا ہو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے یہ خواب اسٹے محضوص ووستوں سے

بیان کردیا اور کھو گئے کہ قوم پرکوئی مصیبت اسنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب ک
اطلاع ابوجہل کو بھی ہوگئی ابوجہل نے جب صرت عباس کو مجد حرام میں آتے دیکھا تو

کنے لگا اے ابوالفضل دھزت عباس کی کنیبت ہے ، تمارے مرد تو مدعی نبوت کے

بی اب تمہاری عورتی بھی نبوت کا دعوے کرنے گئیں صرت عباس رہ نے کہا کیا بات

ہی اب تمہاری عورتی بھی نبوت کا دعوے کرنے گئیں صرت عباس رہ نے کہا کیا بات

ہی اب تمہاری عورتی بھی نبوت کا دعوے کرنے گئیں صرت عباس رہ نے کہا کیا بات

غفاری ابوسفیان کا بہام سے کواس شان سے مکریں بہنچا کہ بیرائن چاک ہے اور اون شے

کوناک کی جو رہ ہے اور یہ آوازہ لگارہا - اے گروہ قراش اپنے کا روان تجارت کی خبرلو۔

اور صد از صد ابوسفیان کے قافلہ کی مدد کو پنچ یہ خبر سنتے ہی قریش پورے سازوسا کی

اور صد از صد ابوسفیان کے قافلہ کی مدد کو پنچ یہ خبر سنتے ہی قریش پورے سازوسا کا

کے ساتھ مکہ سے کل کھوے جوتے اور بدر کے میدان میں پہنچ کراس نواب کی تعمیر کوانت

بیداری ابنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

بیداری ابنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

اور اس وانعہ پر بھی غورکر و کہ جواحادیث سیحہ ہیں آیا ہے کہ غزوہ کو خندق ہیں۔ خندق کھودیتے وقت جب ایک پیقر نکل آیا تواس پر آں صنرت صلی اللہ علیہ وہلم نے بین مرتبہ کدال ماری جسسے وہ پیقر ٹوٹ گیا اوراس سے روشنی نمودار ہوئی اوراس بی شام اور فارس اور مین کے شہر نظر آئے اشارہ اس طرف مقاکم یہ تمام ممالک اسلام کے مفدوح ہوں گے۔

بسٹارت نور دیم از انجیل متی باب سوم آبیت اوّل ان دونوں میں پرجنا بیرو دیہ کے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور یہ کھنے لگاکہ توبہ کرو آسمان کی بادشا ہت نزدیک آگئ ہے۔ انہتی ۔ اور اسی نجیل کے باب چہارم کے سترھویں آبیت ہیں ہے سراسی وقت سے بیوٹ نے منادی کرنی وریہ کہنا مٹروع کردیاکہ توبہ کروکیونکہ اسمان کی با دشاہست نزدیک آگئ ہے۔انتہا۔

آسمانی یا دشامهست به مراد ہے کہ کوئی کتاب آسمان سے تازل می اور اس میں سر طرح کے احکام مذکور موں گے۔ اور نمایت شوکت اور حاکما نہ طوریت اس کی نشرواشا کی جلئے گی خدا کے سرکنٹوں اور نافرمانوں پر تندیدی اسکام نافذ ہوں گے۔غرض بیکہ مذتو فقط دنيوى بادشا مست موصيساكه سلطين دنياكو صاصل موت بيم اورة يدم وكم فقط عامام فداوند کی اشاعیت نهایت مسکنت سے عقبور اورمغلوب ہوکر بلاکسی شوکت اور حکومیت کے ک جلتے۔ بلکہ احکام آسمانی بھی ہول اوراس کے سابقر شوکت اور حکومت زائی بھی ہو۔ احکام خلادندی سے سرتابی کرنے والول کو منزا بھی دی جاتی ہو۔ حکومت الی کے باغیوں سے جهاد بھی کباجاتا ہوا در یہ دونوں بائیں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں کما حفۃ اطهوریں آئیں۔

ا حکام خلاوندی ا ورشربعیت آسمانی بمی نازان فی اورنها بهت شوکت اور قوبت سے اس کونافذ کیاگیا۔ قبصر وکسری کے تخت کو الت کر رکھ دیا۔ خلاکے وشمنوں ہے جہاد تھی کیا چورا ورره زنوں برصر می قائم کی- زنا کا روں کورجم اور سنگ سارکیا مشارب خواروں کے کوالے لگواتے۔ الفحد محول كرد يجھے كر اسماني بادشا بست اس كوكتے ہيں اور خدارا يد سمي اسماني بإدشام بت سيس تووه بادشام ست تم بتلاؤكه جس كو آسواني كهاج اسكے ـ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُولِي لِعَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيَّلُّ .

ازانجيل متى پاپ ۲۱ ، اينت ۲۷ يبوع في الهين كهاكيا تم في نوشتون يركمي نهين يرها كجس يقركولان كرول

نے نا پہندکیا دہی کونے کا سراہوا۔

یہ خواکی طرف سے جوا اور ہماری نظرول جی عبیب - اس لئے ہیں تمہیں کہتا ہوں کیا خواکی بادشا ہوت تم سے لے لی جائے گ اور ایک قوم کو جو اس کے میوہ لاوسے دی جائے گی جواس بخیر پر گرے گا چور موجا تے گا۔ ہر جس پر وہ گرے اسے بیس ڈلے گا۔ انتہا۔ دان گیہ اور معادوں سے بنی امرائیل مراد ہیں اور کو نے کے بھتر سے ہما دے نبی اکرم خواتم النبیین محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ بنی امرائیل کی نظر میں ایک مرزا و یہ ہونے کے مشاب تا میداللی سے کونے ما مرایعی خواتم النبیین ہو کہ دیسے - اور بحقے کے مرزا و یہ ہونے کے معنی یہ ہیں کرجو کونا عمارت کی بدندی کی طرف خوالی مقاورہ اس سے بھر جائے گا اس طرح قصر نبوت ہی محادات ہیں جو ذاویہ خالی عقاورہ انحقہ سے پر ہوگیا اس طرح قصر نبوت کی عمارت پوری ہوگئی۔ حقاورہ انحقہ سے بر ہوگیا اس طرح قصر نبوت کی عمارت پوری ہوگئی۔

انبیادسابقین کی ایسی مثال ہے کہ سے فرایا میری اور
انبیادسابقین کی ایسی مثال ہے کہ سے ایک
میں نہایت عمدہ تیاری مگرایک اینے کی جگہ
مجھوڑوی۔ لوگ اس محل کا جبر لگاتے ہیں اور
یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینے کیوں محبور دی گئ
میر ہی خاتم البنیسین موں یعنی میں نے ہی اس
انیٹ کی جگہ کو پرکیا ہے اور میرے ہی ہے یہ
تعمیر ختم ہوئی اور مجہ ہی پر انبیام ورسل کا سلسلہ
تعمیر ختم ہوئی اور مجہ ہی پر انبیام ورسل کا سلسلہ

كمادوى ابوهم يرة بضى الله تعالى عندال رسول الله على الله عليه وسلم قال ان مثل مثل الانبياء من قبلى كمثل رجمل بنى مثل الانبياء من قبلى كمثل رجمل بنى بيتافا حسنه ولجمله الاموضع لبنة من زاوية ونجعل الماس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلاوضعت اللبنة وان أخالم الانبيان دوا والبخارى في كتاب الانبياء وفي دواية اناسلادت موضع اللبنة وختم في دواية اناسلادت موضع اللبنة وختم

بی البنیان و عقم بی الرسل می چورچور موا اور می پر آئی گرے وہ چوراچورا موا بینانچر حبک بیر آئی گرے وہ چوراچورا موا بینانچر حبک بدر میں قریش آپ برگرے اور وہ ضلاکے فضل سے چورچور موستے اور فتح کمرے وقت بدر میں قریش آپ برگرے اور وہ ضلاکے فضل سے چورچور موستے اور فتح کمرے وقت

آپان پرگرے تب ہی وہی چرچور موئے - اوراکپ کے بعد صحابہ کرام ایران، شام ورخ وغیرہ وغیر پرگرے اورسب کو چورکیا اور میں اور میوہ لانے والی قوم بنی اسمعیل ہیں کہ جو آنھے رہ صلی اللہ علیہ وہلم کی ترمیت سے میں لائ اور حکومت اور سلطنت کے مالکہ ہوئے اور یہ آسمانی بادشا ہت ان کے صدیق آئی ۔

لهذااس بشارت كامصداق بجزخاتم النبيين سيد الاولين والأتخري محمصل الشرعليه وسلم كه اوركوني نهيس موسكتا و رجه حضرت عيني عليه الصلاة والسلام سووه حضرت داؤد عليه الصلاة والسلام كي نسل سے سقے بنى اسرائيل ميں بهت محترم عقے وہ تا پهند سيقر كه كيا مثابہ ہوسكتے ہيں دوم يركم وه خاتم النبيين نهيں جديساكم ماسبق ميں معلق ہو چكا ہے كہ الله مثابہ ہوسكتے ہيں دوم يركم وه خاتم النبيين نهيں جديساكم ماسبق ميں معلق ہو چكا ہے كہ الله كتاب علاوه عيني عليه السلام كے ايك اور نبي كے منتظر عقمہ نبز ماسبق ميں يرجى گذر چكا بحك كر جب بحي عليه السلام مبعوث ہوئے تو يودويوں نے ان سے دريا فت كبا الحد سوم يركم سفرت ميح خودتو كمبى كهي برم گرے اور يودوجب ان پر گرے تو يقول نصار كا حضرت ميح جورجور بوتے واللہ اعلم .

ا ورصنوت عینی عدیہ السلام نے تھجی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیبین ہوں میرسے کہ مان پر چلے جلنے کے بعد کوئی سچانبی نہیں ہے تے گا۔

> بشارت بست وتكم الانجيل يوحناباب جهارديم آيت<sup>ه</sup> من ميرين

۱۹ اللّم فجرت محبت رکھے ہوتومیرے مکول برگل کروگے 19- اوری باب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمیں دوبرامددگار بخشے گاکرابرتک تمہارے ساتھ دہے۔ ۲۹ وہ تمیں سب وہ تسلی دینے والاجوروں القدس ہے جے باب میرے نام سے بیمج گا وی تمیں سب من میں ما ہے گا کہ ایک میں یا دد لائے گا۔ اس میں میں میں یا دد لائے گا۔

۳۹-ادراب یفی تمیں اس کے واقع بونے سے پیشیر کمانا کہ جب وہ و قوع میں آئے تو تم ایان لاؤ۔ ۱۳۹-بعد اس کے شرخے سے بست کلام نذکروں گا اس لئے کہ آل جان کا مرداد آتا ہے اور مجھیں اس کی کوئی چیزئیں .

اورباب ۱۵-آبیت ۲۷ میں ہے -

جب وہ مددگار آتے گاجس کویں تمہارے پاس باب کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح تووہ میری گواہی دے گا۔ انتہیٰ -

اورباب ۱۷- آبت یس ہے۔

وی بین تم سے بیج کہتا ہوں تمہارے لئے میراجانا ہی فائدہ مندہے کیونکہ اگریں نہ جاوس تووہ مددگار تہا ہے ہاں نہ آئے میکن اگرجاؤں گا تواسے تمہارے ہاں جیجبروں گا جاوس تووہ مردگار تہا ہے ہاں نہ آئے میکن اگرجاؤں گا تواسے تمہارے ہاں جیجبروں گا (۸) وروہ آگر دنیا کوگنا ہ اور راست بازی اور علالت سے قصور وار تھہرائے گا۔ (9) گنا ہ کے بارہ میں اس لئے کہ وہ مجھ پرایا ان نہیں لاتے۔

(۱۰) ماست بازی کے بارہ بیں اس کے کریں اپنے باپ کے باس جاتا ہوں اور تم مجھے بھیز د بھوگے۔

وال) عدالت کے بارہ میں اس لئے کہ اس جمان کے سردار برحکم کیا گیاہے۔ (مول) میری اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ بی تمہیں اب کسوں براہ تم ان کی برداشت نہیں کرسکتے ۔

رسما) لیکن جب وہ روح حق آئے گا توٹم کو تمام سی ٹی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کچے سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی نبری دے گا (۱۹۷) وہ میری بزرگی اور جلال کو ظاہر کرے گا-انبتی -

ا ورانجیں بتی باب اثبت اامی ہے میں توب کے لئے پانی سے بینسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتہے۔ مجمد سے زور آ ورہے کریں اس کے جونے اٹھا نیکے لائن نہیں - انہی -

برصرت عينى عليه السلام كاكلام ب كرجوآب ف وفع الى السماء سے پہلے سوارين كى تسلى كے لئے فرا ياكہ تم بيود كے بسبودكى سازشول اور قبل كے تدبيروں سے ہر گزند كھباؤ ا درمیری تکلیف سے رنجیدہ اورغگین مذہوبی عنقریب اس دنیا سے تکل کراہی تلکہ پر حلا جادي كاكرجها كسى كى رسائى نهيس موكى معنى أسمان يرجيلاجاؤں كا -خلاكے بيال بهت مكان بي اور قيامت كے قريب بيم أسمان سے نازل موكا اور بعدازاں ايك آنے وال فاقليط کی بنشارت دی کہ ایک زمانہ اسمئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقبلیط زرسول) ظاہر ہوگا اور وہ آکرمیری بزرگ بیان کرے گا اورمیرے مانے والوں تعنی میودے بہبود کوخوب سزا دے گا وروہ دین ودنیا کا مروار ہوگا اوروہ اس قدر بلندم تب ہوگا کم مجھ میں اس کی کوئی بات سيس حق جل شائد في قرآن كريم مي اس بشارت كا ذكر فراياب كما قال تعالى-

وَإِذْ قَالَ عِينَتِي مِنْ مَرْتِيمَ بَلَيِي إِنْ وَإِينًا إِنْ وَقِلْ اس وقِت كوياد كروكم جب عيني بن مريك كماكه اسعينى اسرأتس يمن تمهادى طرف الثر کا دسول ;ول اورتودست کی تصدیق کرینے والا عبول إوربشارت وسيف والأبول إبكظيم الثا رسول كى جميرے بعد لئے كا اوراسكانام الكرموكا .

اِنْ دَسُولُ اللهِ المَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِن التَّوْمُ الدِّوْمُ المَّوْلِ يُأْتِي مِنْ بَعُدِي إِسْمَمُ أَحْمَدُ .

اصل بشاريت مين لفظ الكدموجود بقاا ورجيساكه إنجيل برناياس مين اب بجي موجود بير لیکن جب انجیل کاعبرانی زبان سے یونا نی زبان میں نزجم موا توبیدنانیوں۔نے اپنی عادت کی بنا پر کہ وہ ترجم کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا کرتے تھے آل حنرت کے نام مبادک داحمہ كا ترجمهي بير كلوطوس سن كرديا اور تعيرجب يوناني نسخه كا ترجمه عربي زبان بي مهوا تو پر کلوئیں کا معرب فار قلیط کرلیا گیا ایک عرصہ تک اردوا ور فارسی ا ورعربی نسخوں میں فارقلبط كالفظ رإاس كے بعد اس كا ترجم روح القدس مسے كياگيا اور سيمين روح القدس کے لفظ کوبطور تفسیر خطوط وصرانی یں مکھتے رہے رفعتہ رفعتہ فارتبلیط کے لفظ کو بالکل صن<sup>ف</sup>

کردہا پیمرکی نے فارقلیط کی مبکہ رور القدس کا لفظ اورکسی نے روح حق کا لفظ اورکسی نے روح حق کا لفظ اورکسی نے مددگار اورتسل دینے والے کالفظ رکھ دیا اورفار قلیط کے لفظ کو انجیل کے نسخوں سے بالکل حذوت کردیا۔

## لفظ فارقليط كي حقيق

لفظ فارقلیط اصل میں یونانی زبان سے معرب کیاگیاہے اور یہ لفظ یونانی زبان میں کئی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمد مجتبع محد صطفے اصلی الشرعلیہ وسلم برصار ق کسی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمد مجتبع محد صطفے اصلی الشرعلیہ وسلم برصار ق استے ہیں علماء تصاری نے فارقلیط سے مختلف معنی بیان کئے ہیں ۔

1۔ کسی نے کہاکہ فارقلیط کے معنی تسلی دینے والے کے بیں جس کاعربی ترجمہُ تُعزّی ہے مور کسی نے کہاکہ اس کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں۔

معود كسى في كماكم اس كمعنى شافع معنى شفاعت كرف والے كے بين -

مم ركسي في كهاكم اس كمعنى وكبل بينى وكالت كرف والم كريم

۵۔ کسی نے کماکراس کے معنی بڑا سراہنے والا۔ جس کا فارسی ترجیہ ستائندہ اور عربی ترجمہ حادا وراحی بصیغہ اسم تفضیل بعنی فاعل ہے۔

مداورکسی نے کہاکم اس کے معنی بڑا سراہا گیا یعنی بڑاستودہ کے ہیں جس کاع بی ترجمہ محمد ہے اور احد اسم تفصیل کا ہے جو کہوں ہے اور احد اسم تفصیل کا ہے جو کہوں بعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ محمد بعنی فاعل ہوتو اس کا ترجمہ ہوگا بوگا باطری جدو شاعل ہوتو اس کا ترجمہ ہوگا برط ہوتو اس کا ترجمہ بوگا برط ہوتو اس کا ترجمہ بنا موتو اسم تعدول اور بندوں میں برط ہی ستودہ ہے۔

ہوتو اس کا ترجمہ بنا ہوگا برط استودہ بعنی جو ضلاا وربندوں میں برط ہی ستودہ ہے۔

2- اوربعنوں نے فارقلیط کا زجمہ امیرگاہ عوام سے کیلہے۔

٨ - اورىعض تسخون مي رسول كالفظ ب- ٨

۹ در اور معض نے کما کہ اس کے معنی روئے حق کے ہیں۔
 ۱۰ دور کسی نے کما کہ اس کے معنی تقر اور معتبر کے ہیں۔

بس كرة رقليط كى صل يونانى زما ويس باراكى موس قراردى على قواسك منى معين ورمدد كاراوروك كم بي او الريد كما على كراس بركوموس مع تواس كمه في معاهد ما مك قريب قريب بي-الجيل كي مام قديم تسخون يوجي اورفارس إورار دوتمام نسخون ي فارقليط كالفظ موجودتنا مگراب موجوده نسخون میں لفظ فار فلیط کے بجائے زیادہ ترمددگارا درروح عق كالفظ بإياجا آب كربا وجودان تحريفيات اور تغيرات وتبدلات كي بعربهي معامال ب السلة كراس بشارست بى فارقلىط كے جاوصات ذكر كئے كئے بي وہ تمام كے تمام محدمصطفي اوراحمد محنية صلى التُدعليه وسلم برعلى دحيه الكمال والتمام صادق اورمنطبق بين اور فار قلیط کے جومنی بھی لئے جائی وہ سب آپ برصارق ہیں آپ خلا تعالی کے وکیل اورسفيري بي اوردوح عن اورروح صدق اورروح واستى يمي بين يعني روح خبيث نہیں جو جموٹ بولے اورامت کے شافع بھی ہیں اوربشیرونذیر بھی ہیں اورضدا کے ستودہ اوربیتدیدہ بندہ بھی ہیں اورسب سے زیادہ ضلاکی حدوثناء کرنے والے بھی ہی بلکہ یہ تمام آپ کے اسماء ہیں بعنی آپ کے نام ہیں کوئی ان میں سے اسم صفت سے جیسے وكيل اورشافع اورعين ومددكار اورروح الحق اوركوئى اسم علمه بصبيح المحداور محداور محودا ورحماد اور آبے کے ناموں یں ایک نام آپ کا حد میں بے تحد اگرج مصدر بے عبیٰ ستودن گرمبالغةً آبب پراطلاق كرديا گيا گوياكم آنصنوت صلى النزعليه وسلم حق تعالیٰ كی مجيم حدوثنا ہیں۔

فارقليط كاسب سے زيادہ سيح ترجم لفظ احرب اوراسى وجہ سے قرآن كريم ين اس بشارت كاذكر بلفظ احمر آيا ہے كما قال تعالى مُبَسَيْقِرًا إِبْرَسُولِ يَا فِي مِنَ بعَثْ مِنَ اللهِ عَلَى الله السُّهُ مُدَا حُمْدُ أَ یہ آئیت قرآن مجید کی ہے اور قرآن محید جس ملک میں نازل ہوا ہیں وقت اس مک ہیں ہے شارعا علیاء میں واور علیاء نصادی موجود ہے اور برشارت اور برخبر غلط ہوتی تو بزار م علیاء میود و وضعاری اس غلطی کو قاش کرتے اور برمالا اس خبر کی ترویر کرنے اور جوعلیاء میں داخل ہو گئے ہے وہ اس غلط بیاتی کو د کھے کر فوراً اسلام ہے برگت تہ ہوجائے اور بغیر شورو خال مجلے خام موش ند بھیلے آن حضرت میں اللہ علیان خال موش ند بھیلے آن حضرت میں اللہ علیان خال ہر فرمانا اور بیان کرنا اور علی او نصادی کا علیہ وہ میں دہا ہو اور آخرات اور تسلیم کی دوشن دلیل ہے اور اگر کوئی میرا عتران کے اعتراف کے عام علماء میرد وقصادی کیوں مسلمان نہ ہوگئے۔

کراگر بیر بات سے بی تھی تو اس دقت کے عام علماء میرد وقصادی کیوں مسلمان نہ ہوگئے۔

#### جواب

بهت سے علماء نصادی نے دیدہ ودانسۃ علماء بیود کی طرح صاف طور بیریہ کدیا کہ قمر رسول الشطی المترعلیہ وسلم کی توریب وانجیل میں کوئی بشارت نہیں۔ علاء نعمار اور کی بین کرئی بشارت نہیں۔ علاء نعمار بیرداور دیگر بیود معنرت میں کی بشارتوں کے منکراور مکندب بی علماء نہاء نمار میں اس بشادت بیں فارفلیط کی اندسے روح الفذی مکذب بیں علماء نصادی بیسکتے بیل کم اس بشادت بیں فارفلیط کی اندسے روح الفذی کا حواد بین بین از ل مہونا مراد ہے جنانچہ حضرت عبنی کے رفع الی السماء کے بعد جرجوار بین الکے مکان بیل جمع سمتھ تو دہ روح ان برنازل ہوئی اور اسس روح کے ترول سے الکے مکان بیل جمع سمتھ تو دہ روح ان برنازل ہوئی اور اسس روح کے ترول سے حواریین تصور کی دیر کے لئے مختلف زیابی ہوئی اور اسس روح کے ترول سے حواریین تصور کی دیر کے لئے مختلف زیابی ہوئی اور اس

نصاری کا یہ خیال سرامرخیال خام ہے یہ بشارت کسی مقدس اور برگزیدہ اِنسان کے حق بی ہے جوندا کی طرف سے المام پلئے گاا درخدا کی طرف سے اس کو جوالقاء ہو گا وہ جوندا کی طرف سے کچھ نہ کچھ کا اس بشارت کوروح القدی بعنی بھر آئیل اٹن کے وہی کیے گا اِن طرف سے کچھ نہ کچھ کا اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارلیط کے نزول سے کوئی واسطرنہیں اور کسی فرشتہ سے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارلیط کی آمد سے ایک رسیان فرق کرے گا کہ آمد سے ایک رسیان فرق کرے گا کہ آمد سے ایک رسیان فرق کرے گا کہ آمد سے ایک رسیان عوالی صاحب حقائی صاحب عقائی صاحب تقدیم کے مقائد الاسلام صدال بیں صفورت موان عوالی صاحب حقائی صاحب تقدیم کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم کے نوب کی انتہاں کے درمیان فرق کرے گا کہ کوئے ہی ۔

ایک پادری صاحب ایک رسالہ میں جولفظ فارقلیط کی تحقیق بیں انہوں نے مکھا
سبے اور شائل ہے بیں کلکتہ میں چھپاستا کھتے ہیں کہ یہ لفظ فارقلیط یونائی ریان سے
معرب کیاگیاہے ہیں اگراس کی یونائی میں پاراکلی طوس اصل قراردی جائے تو اس کے معتی
معین اوروکیل کے بیں اور اگر کہیں اسل پیر کلوطوس ہے تواس کے معنی محد بارے دریا ہے سے
قریب بیں ایس جس عالم اہل اسلام نے اس بشادست سے استدلال کیا تو وہ اسل پر کلوطوس
سمجھاکیونکہ اس کے معنی محد بار حمد کے قریب بیں ہیں اس نے دعوی کیا کہ عیلی علیالسلام
نے محد بارا حمد کی خبردی سیکن اصل بارا کلی طوس ہے فقط

ہم کہتے ہیں کہ اصل پر کلوطوس ہے ایونانی خطیس بہت تشابہ ہے اس کو بالاکلی طوس علطی سے پطرود ایا-انتہ کا کلامر-

اورد کھو اظہار لی ص<u>صصاح</u> ج۲ مصنف فاصل محقق مولانا محدر حمد الترکیر انوی قدیں التدر سرہ بیمضمون اظہار الی ہی کے عبارت کا ترجمہ سے جوعر بہیں سبے -

اور کونانی زبان ہیں پیر کلوطوس جونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ مینط جروم نےجب انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں لکھنا متروع کیا تو پیر کلوطوس لکھ دیا اس سے ثابت ہوتا ہے

كرس كتاب يدنقل كياتها بير كلوطوس تفاء تفسير خفاني صاف الفسيرورة الصف

اوراگریم استحقیق سے تعطع نظریمی کریس توتب بھی ہا دامد عا فابت ہے کیونکاس بشارت بیں اس آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کئے بیں جوبہ تمام و کمال سیرنا ومولانا محر مصطفے واحمد مجتبے صلی اللہ علیہ وسلم پرصادق اور شطبق ہیں۔ اقول ۔ یہ کرجب تک بیں منہ اوں کا وہ ندائے گا۔

دوم ۔ یہ کہ وہ میری گواہی دے گا۔

سوم م يك وه كناه أورداتى اورعدالت مع تقصيروار مفرائع كا -

چہام ۔ یہ کم محد برنہ ایان لانے والوں کو سزادے گا۔

بينجم وه سچان كى راه بتلادى كار

ت مشارید که ده آئده کی خبری دے گا۔

مفتم لیسی کے دوانی طرف سے کچھ نہے گا بلکہ جواللہ سے سے گا وہی کہے گا۔

مبشتم المي يكروه جهان كانبردار موكاء

نبهم أ يدكر وه ميرى عام بين تم كوياودلات كا-

ریم- به که جو امورتم اس وقت برداست نهیں کرسکتے وہ نبی اسوقت آکرتم کو تبلائے گا ورجو بائیں نحصرت سلی اللہ علیہ قسلم گا ورجہ بائیں آنحضرت سلی اللہ علیہ قسلم

پرصادق آتی ہیں۔

(۱) آپ کاتشریب لانا حضرت عینی علیه الصلاة والسلام کے جانے پراس کے موقوت خاکہ آپ خاتم الابنیار ہیں اس کے کہی بی کا آبا ہیلے بی کے جلنے پرجب ہی وقوت موسکتا ہے جب دوسرانی خاتم الابنیاء مووریہ اگروہ بی خاتم الابنیار ہیں تواس کے آئے سے جب دوسرانی خاتم الابنیاء مووریہ اگروہ بی خاتم الابنیار ہیں تواس کے آئے سے بہلے بنی کا جانا شرط موناکولی معنی نہیں رکھتا اس کے کہ جب وہ بی خاتم الابنیاء نیں تو بہلے نبی کا موجود گی ہی جو معورے ہوسکتا ہے۔

پیلے نبی کاجانا دوسرے کے آنے کیلے مجب بی شرط موسکتا ہے کہ جب دوسرا نبی نماتم الانبیاء ہو۔ الحاصل صنرت میں ہے اس جملہ سے یہ ظاہر فرما دیاکہ وہ فار قلیط اور دورے حق نماتم الانبیاء ہوگا۔ کما قال تعالیٰ۔

مَاكُانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَخُدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

وَلكِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنِيَ.

محدث الشرعليه وعم تمهارے مردون بيستيكس كے باپ نهيں نيكن الله كے رسول اور خرابنيين

اور حضرت مین خاتم النبیین نه منتے ور مزعلماء تصاری و میود حضرت مین عمرے بعدا یک بنی کے کس کے مسلم منتظر منتے اور دوح کا آگا حضرت عیلی علیہ السلام کے جلنے برموقوت نه تھاروح کا نزول توحزت عیلی علی موجودگی میں جی ہوتا تھا۔

رى اور آنحمنرت صلى الله عليه وسلم في حضرت عيني عليه السلام كى گوا بي معي دى -

اورانهوں نے نہ ان کورعینی علیہ السالم کو،
ت ت کیا اور نہ سولی دی لیکن اشتباہ میں ڈال دیکے
گئے اور جن لوگوں نے عینی علیہ السلام کے بارہ
میں اختلات کیا وہ یقنیا شک میں جی خودان
کواس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے
یقینا صفرت عینی علیہ السلام کوقتل نہیں کیا

وَمَاقَتَكُوْهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبِهَ وَمَاقَتَكُوْهُ وَلَكِنْ شَبِهَ وَمَاقَتَكُوْهُ وَلَكِنْ شَبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِيُنَ اخْتَكَفُوْ افِيهُ وَلَيْ وَلَيْ فَي لَمِي شَهِ فِي مِنْ عِلْمِهِ الدَّ الِنَّهَ إِنَّهُ مِنَا لَهُمُ مَا لَكُهُمُ مِن عِلْمِهِ الدَّ التِّبَاءَ الظَّلِّي وَمَا فَتَتَكُونُ وَيُولِينًا بَنُ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ وَكُانَ اللَّهُ عَرُيْلًا مَنْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ وَكُانَ اللَّهُ عَرُيلًا بلد الله الله في الني الني الني الله الله الله وي عالب اور مكيم ي- رسوى الدراتي اورعلالت عدم ملزم هي كيا -

ری اورصنت میں کے خامانے والوں کو بوری سنراجی دی کسی سے قبال اور جاد کیا اور کسی کو جاد کا در سے داور ہود نیونسیرا ور بہود بنو تفسیرا ور بہود بنو تفسیرا ور بہود بنو تفسیرا ور بہود بنو تفسیل کے واقعات سے خلا ہر ہے اور روح نے دکسی کو ملزم تھہ ایاا ور نہ کسی کی سرزنس کی اور سرزنس کر سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فار قلیط ظاہر جونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو تو بیخ اور مرزنش کرے گا اور فلا ہر ہے کہ روہ ج القدس کا ظاہر بہوئر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہ بی مرزنش کرے گا اور فلا ہر ہے کہ روہ ج القدس کا ظاہر بہوئر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہ بی فلا ہت قبیری اور مذہ حامید کی کو بیخ نہیں اور مذہ حامید کی کو بیخ نہیں کا یہ منصب تھا بحوار بین نے حکومت کے طور بر کسی کی تو بیخ نہیں کی بلکہ واعظام نہ طور پر لوگوں کو تمجھاتے تھے جس میں حکومت کا دور مذکھا غوش یہ نہیں کی بلکہ واعظام نہ طور پر لوگوں کو تمجھاتے تھے جس میں حکومت کا دور مذکھا غوش یہ کرکسی طرح بھی روح القدس کو فار قلیط کا مصدا تی نہیں قرار دیا جا سکتا۔

اور آبت دہم بی سرزنش کی یہ وجہ بیان فرمانا اس کے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتھ اس پر دلانت کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگا دا ور وکبل وشفیع کا ظهور منکر بین بی علیه السلام کے سامنے ہوگا بخلاف روح کے کہ اس کاظهور تو آب سے نزدیک سوار مین برموا کہ ہو منکر بین مبلی علیہ السلام کے جو منکر بین مبلی علیہ السلام نہ تھے۔ اور نہ حواریین سنے کسی کوم نرادی وہ نود ہی مسکیس اور ما جزیدے کسی منکر کو کہیں منازدے سکتے تھے۔

وهى اور المحضرت في صدق اور داستى كى وه دابي متاميش كم جورزكسى في ديجى اور دستى آپ كى شريعيت غراء اور ملسن ديميشاء اس كى شاهرسېم -

دان اور آئنده واقعات کے متعلق آپ نے آئی خیری دیں کم جن کاکوئی شمار نہیں اور ایسی تسمح خبری دیں کہ جومو بہونلا ہر بر نمیں اور ان کا ایک حرف مجی خلاف واقعہ مذکلا اور تا قبامت اسی طرح ظاہر موتی رہے گی۔

رى اس من كرأب في الي طرف سے كھ نسيس فرايا كما قال تعالى قتماً يَسْطِقُ عَين المُعَوَى

اِنَّ هُوَاِلْآ وَ حَی یُونِی (۸) اور اِی جمد جهان کے سردار اور اِدشاہ بھی جوئے اور جہا اور دنیا کی سردار کے سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لئے ہوگی کسی قوم کے ساتھ مخصوص در جوگ ۔ کے ساتھ مخصوص در جوگ ۔

وه) اورنساری نے حضرت مسے علیہ السلام کی ضمع تعلیمات کوممو کردیا تھا ان کوبھی باد دلایا جن میں توحید وتنگیبٹ کامسکہ بھی ہے اس کو نهوب یا د دلایا۔ اور حضرت مسے کے تعلق وصلب کی ففی اور رفع الی السماء کاانتہات فرمایا۔

عُن يَا آهَلُ أَنكِمَّ أَبِ تَعَالَّوْ اللَّىٰ كَلِمَ الْمُعَلَّمُ الْكَالَّا اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلاَ نَشْئِم الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلاَ نَشْئِم الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَلاَ نَشْئِم الْمُوسِمُ اللَّهُ وَلاَ نَشْئِم اللَّهِ اللَّهُ وَلَا نَشْئِم اللَّهُ وَلاَ نِشْتُهُ وَلَا نَشْتُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللللْلِلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الل

اب فرادی عرف او کرج بم میں اور تم بیں بیم ہے
امری طرف او کرج بم میں اور تم بیں بیم ہے
وہ یہ کہ ضعا کے سواکسی کی عبادت مذکریں اور س کے ساتھ کسی کو متر کیک شکریں اور ایک دوسرے
کو اللہ کے سوادب نہ بنایش اور فرما یا حضرت
میں بن مریم نے ان کہ اس نہ بنایش اور فرما یا حضرت
جرمیا اور تباوا برو روگا دیتے تھیتی جواحثہ کمیں تھو فتر کی
کرے گا تواہ مشرق مالی نے اس پرجبت کو درم کیا ہے
اطر مکا تھا تا جہ نم ہے اور ظالوں کا کوئی و وگا رہ ہیں۔
اطر مکا تھا تا جہ نم ہے اور ظالوں کا کوئی و وگا رہ ہیں۔

(۱۰) آپ نے مبعوث جونے کے بعد وہ باتی بھی بتلائیں کہ جوحفرت میں علیہ الصلاۃ السلام السلاۃ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے تحل سے باہر تقیس بعنی ذات وصفات ، شربعیت وطربیت ، حشر ونشر، جنت وجہنم کے متعلق وہ علوم ومعارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ بھے اورکسی کتاب میں ان علوم کا نام ونشان نہیں اورجوامور غیر کھیل شدہ متھے آپ کی تنربیت کا ملہ نے ان سب کی کمیں بھی کردی ۔ کما قال تعالی

اج میں نے تمارے دیے تمارا دین محل کردیا

ٱلْيَوْمَ الْمَلْتُ لَكُمْ وَيُنِكُمْ وَ

مِينَ انْضَارِهِ ـ

زِیدِثُ اورتهارے نے اسلام کولیندکیا دین بناکر۔

ٱ**ۮؙؙؙٮؙۘ**ؠؙؙؙؙؙٛٛؾؙۼۘڵؽػؙۿ۫ڔڣڡٞؾؽ۬ۊ؆ڟؠؽ۠ػ ػڴؙؙؙؗۄؙؙؙؙؙڵڎۺؙڵڎؘمٙۮؚؽؙڹؙٲۦ

علماء میر اس بشارت کوروح القدی کے سخی میں قرار دیتے ہیں جس کا نزولے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے رفع السماء کے 42 یوم بعد محاربین برموا یکن یہ تول چندوجوہ سے باطل ہے۔

را، اس کئے کرروح کانازل ہونا حضرت کی حکے جانے پر موقوف ند منقا بلکہ وہ تو ہر وقت حصرت مسے کے ساتھ دیتی ہتی ۔

رم) اورند روح نے کسی کورائی اور عدالت سے ملزم عشرایا اور ندکسی بیودی کو حضرت مسح پریند ایمان لانے کی وجہ سے کبھی منزادی البت اک حضرت صلی الشدعلید وسلم نے مشرکین اور کا فرین سے جہادیمی کیا اور میودیوں کوکا فی سنزاجی دی ۔ اوران کو ملزم عشہرایا اسلے کہ اہل دنیا کوائزام دینا اوران کی مرزئش کوتا بغیر صحومت کے مکن نہیں معلوم ہواکہ آنے والافارتعلیط اوردوسرامددگار دنیا کا حاکم اوربادشاہ ہوگا جومجرموں کی سرڈنش کرے گا اورچودصویں باب سے درس ۳۰ میں جودنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے بہی دنیا کا حاکم مراد ہے کریس کی تکومت اور توزیخ اور سرزنش کا ذکر ہوجے کا ہے۔

(۳) نیز محفرت میسی عرکا اس پرایمان لانے کی تاکید فرمانا ، بالنکل بے محل ہے اس کے کہ حوار مین پیٹیتر ہی سے روالقدس پرایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے کی کیا حاجت بھی کہ محار مین پیٹیتر ہی سے روالقدس پرایمان رکھتے تھے اس کے فرمان اور اس پرایمان کہ درجیب وہ آئے تب تم ایمان لاؤی حضر شند سے م کا اس قدر انتمام فرمان اور اس پرایمان کا سنے کی وصیبت کرنانحود اس کو بتلاریا ہے کہ وہ آئے والی شنے کچے ایسی ہوگ جس کا گار تم سے بعید نہ موگا۔

بیں اگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تواس سے لئے چنداں اہتمام اور تاکید کی خروت نہ تھی اس سے کرجیں کے قلب پررورح کا نزول ہو گاؤس سے روح کا اٹھا مہونا بالکلہے ناممکن ہے۔

رون القدس كانزول بالبدامة مفيدلقين بي جب طميح رون القدس كے نزول الله بالبدامة مفيدلقين بي جب طميح رون القدس كے نزول الله بالبدامة بيني آسف والى پيزسے انسان كو اي يقتين كامل موجا آ ہے كہ قوت خياليہ بھى اس كو دفع نهيں كرسكتى انسان برجب كوئى حات طاري قب تواس كا انكار مكن نهيں ہوتا۔

(۲) نیزاس بشارت کاسیاق اس بات کوبتلاد باسد که اشفه والا فارقلیط صربت عینی سے مغایرے مغایرے مغایرت کا یہ لفظ دو سرامرد گار بخشفہ کا مصاحب مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علی و صورت بی ظاہرا ورنمودار برگا۔

پس اگرفارقلیط سے روس القدس مرادلی جائے تورہ صربت جیٹی عہدے کسی طرب ما کم القدس کی مورث جائے کسی طرب ما کہ نہیں کی وزیک القدس القدس میں تقدیق اتحا دیسے ۔ اور دوس القدس میں تفاہر نہیں ہوئی جس طرب کسی تخص پر

جن پرمسلط ہو جانا ہے سوجن کی باتیں وہی موتی ہیں جواس شخص کے منہ سے تکلتی ہیں علیمٰدہ صورت بیں اس کاظہور نہیں ہوتا۔

رجی بنراس بشارت میں بہ مجی مذکورے کہ مبحو کچے میں نے تمہیں کہا ، یا و دلائے گائتما الکم کسی کتا ہے ۔ سے بہ تا بنت نہیں بوتا کہ حواری محفرت میں علیہ السلام کے ارشا دات فراموش کر جیکے ہے تھے روح الفدس نے ان کوعلیٰ موصورت میں طاہم موکریا د دلا سے بوں وصفت رہی نیز اس بشارت میں بہ بھی ندکور ہے کہ " وہ میرے لئے گوائی دے گا \* سویہ وصفت صرف نی اکرم صلی الشرطیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آئیت ہی نے آگر مشرکین اور ہود کے سامنے حضرت میں علیہ السلام کی گوائی دی اور ان لوگوں کے سامنے کم جو حضرت میں کا سامنے کم جو حضرت میں علیہ السلام کی رسالت کا اعتبال کیا۔

بخلات روح القدس کے وہ حصرت عینی عمدے حواریین پر تازل ہوئی اورحوامین بیلے بی سے صفرت مسے علیہ انسانام کورسول جانتے تھے۔ ان کے سامنے گوائی دینے کی کوئی ماجت نہ تھی ۔

گواہی کی مزورت تومنکرین کے سامنے تھی نہ کہ مؤمنین کے سامنے بھلات آ رہ تھرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے بیود کے سامنے جو صفرت عیشی علیہ السلام کے منکرا وردشمن تھے علی الاعلان حضرت عیشی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ورسالت کی گواہی دی۔ اورال کے دعوائے قتل وصلب کی تردید کی اور رفع الی السماء کو تابت کیا۔

ى بنرصرت مسى عواس فارقليط كى نسيست بدارشا دفرات بي كد المجدي اس كى كوئى چنىرئىن " سويرجلد آل صنرت مىلى الله عليه وسلم مي برصا دق آسكتا سبے كم مجديں اس كى كوئ چنيزئيس - روح القدس اورمسى توايك مي چنيز بين -

(٨) نيريه ميى قابل غور بع كماس روح في كون عى آئده كى خيرى بتلايش كرجس سعاس

روح کواس بشارست کا مصداق کها جلسے .

(٩) نبراس بشارت كانمام سياق وساق دلانت كرتلب كر آسف والاد وسرا فارقليط اورد وسرامددگارلیاس بشری اوربیکرانسانی مین ظهورکویے گا اورحزت عینی علیہ السلام کی طرت لباس بشری میں دعوت حق ا ور لوگوں کی تسلی کے لئے آوے گائیں فارقلیط کا مصلا س روح کو سمجیناکه جوا دمبول برجن کی طرح نازل ہو ا وران میں حدول کرے بالکی علط ہے ا۱۰) بیر حسرت ملیکی رفع الی السمار کے بعدسے عاممة کصاری فارقلیط کے منتظریہ اور ہے تھیتے سے کہ کو فی عظیم الشان نبی مبعوث ہو گا۔ چنا نچے منتس عیسا فی نے دوسری صدی عبیوی میں یہ دعوے کیا کہ ہیں وی فارقلیط ہوں کرجس کی حصرت میسے عمالے خیر دی ہے۔ بهرت سے لوگ اس پر ایان لے آستے حیس کا مفصل تذکرہ ولیم میورسیحی نے انی تاریخ کے تبسرے باب میں لکھا ہے۔ اوریر کما ب مرسم الم میں طبع ہوئی معلوم مہوا کہ علماء میود اور نصاری میں میجھتے ستھے کہ فار قلیط سے کوئی انسان مراد ہے مذکر رہے انقلا<sup>۔</sup> اورلب التواريخ كامصنعت يوكه ليكميحي عالمهب لكصناب كم محدصلي الاترعليه وسلم کے قبل ہیود ونصاری ایک بنی کے منتظر تھے۔ اور اسی وجہ سے شاہ صبشہ جعفر طباریضی التلز تعالیٰ عنه سے آپ کا حال سن کرا بیان لایا ا درکها کہ بلاشک بہی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت مسح عهن الجيل مين خبردي ہے حالانكه نجاشي الجبل كا عالم ہونے كے علاوہ بادشا بھی مقال کسی تسم کااس کوخوت وخطر بھی مذمقا۔

اورمقوق شاہ فبطنے آل صرت صلی الله علیہ وسلم کے والانام سے جواب بی بیکھا۔

سلام ہوآئ برہ اما بعد سی نے آپ کے والا تا مہ کوپڑھا۔ اورج کچر آپ نے ال میں ذکر فرا بہتے اورجس کی طرف دعوت دی ہے اس کوسمجی ۔ مجھرکونوب انجی طرق معلوم ہے کہ سلام عليك اما بعد ففند فرات كتابك دفهمت ما ذكرت فيه دما تدعوا ليدون دعلمت ان بيا قد بقى وقد كنت اظن انديورج ید محقا کہ وہ نی شام میں فل ہر ہو گا- اور میں نے آب کے قاصد کا اکرام کیا-

مقوقس اگرچه اسلام نه لایا مگراتنا ا قرار صرور کیا که ایک نبی کا آنابا تی ره گیاہے-

ا ورجارود بن علاء بر اپنی قوم میں بہت بڑے عالم محقے جب اپنی فوم کے سسائڈ ن عصل ہوں علاء بیل کی ندمیت میں جماع دو کر میشہ وی ماسلام موسے شرقہ یہ کہ ان

المحتزية صلى الله عليه وسلم كى ندمت بين حاصر موكرمشرون باسلام موست تويد كها،-

والله لفتد جيئت باللحق و نطفت نسائل قيم آپ من الحراب اور آپ تسسف سند من انجا

بالصدى لفندو جدت وصفات والانجيل ﴿ ﴿ يُوا إِلَا لِمِنْ تَعْيَقَ بِينَ آبِ كَا صَفَتَ الْكِيلِ

ولتنويلة ابن المبتول فطول المتحرب من بالى بها اورمسى بن مريم أبك

لك والمنف كولمن اكرمت لاامنو مشارت وكهت آب كے لئے الويل وارایش

بعداعين والمشك بعديقين تحيزتكرم بشكرتا مول- اور فكرج الك

مديدك اشهدان لاالمها كالناه و المع جوآب كاكرام كري وات كيعيث

الله محمد دسول الله من الله من الربقين كه بعد شك كي ندورت فيس ابن

دست مبارک برطبعدیشے میں شمادت دیتا ہوں کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور لفین آب محد رسول المتُدجی -

اورعلی ندا برقل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علیء توراۃ وانجیل نے آپ ک جوت ورسالت کا اقرار کیا بس ثابت ہوا کہ انحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کا نام انجیل بن لکھا ہوا مقاجس کو دیچھ کرلوگ آپ پرایان لائے اور آپ کی آمدے پہلے وہ آپ کے منتظر سے جن کوضلاتعالی نے توفیق دی اور کسی دنیوی طعے نے ان کو مذکھیرا وہ اس دولت سے محمق جوے ہے۔

> ایں سعادت بزور بازونیست تا نہ بخشد خداستے بخشندہ اِ

ذَلِكَ مَعَنُكُ اللهِ يُونِينِهِ مِنَ يَبَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيْمِ هُ ٱلْحَمُكُ لِلهِ اللَّهِ يُ هَذَا نَأْلِهُذَا وَمَا كُنَّالِمَهُ تَدِي لُولَا أَنُ هَذَا اللّٰهُ .

(۱۱) اورسولہویں آئیت کا یہ جملہ در کہ ابتیک تمہارے سائقدرہے گا اُٹر اس کا میطلب نہیں کہ وہ فارقلیط خود بندانۃ ہمیشہ تمہارے سائقدرہے گا اس کے کہ فارقلیط میعنی روح جس کے نصاری فائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے سائقہ ندر الج۔

بلکہ مرادیہ ہے کہاس کی شریعیت اور دین ابدتک دہے گا اور اس کے بعد کوئی دین مذاتے گا جو اس کے نتے ناسخ ہو۔

ران اوریاب جیماردهم کی ستر صوبی آیت کاید جمله معنی سجائی کی روح جسے دنیا حاصل نمیس کرسکتی کیونکہ نداست دیکھتی ہے اور ہنرجانتی ہے ۔ آھہ۔

اس کا برمطلب ہے کہ دنیا اس کے مرتبہ کونہیں جانتی - وہ تمام کا نگات ہیں ہب سے بہترا وربرتر ہوگا۔

# نصاري كيين شبهائ اولام اولان ازاله

متنبه إقل روائح اورروح القدس النوم ثالث مرادب المناروح القدس القدس المناروح القدس المناروح القدس الوردوج المحتروج القدس المناروج القدس المناروج القدس المناروج القدس المناروج القدس المناروج ال

بحراب الرعدةيم اورعدميدين روح كالفظا قنوم ثالت كيسا عق محضوض بين على المناح المحضوض بين على المناح المناح

چنانچہ پومنا کے پیلے صلے باب چہانم ہیں ہے :-(۱) اسے عزیز و اہرائیک روح کا یقین نہ کروبکہ روح کو آنوا وکم وہ خواکی طرحندے

<u>بي يانبيں۔</u>

د٣ خلاک دوم کوتم اس طرح بیچان سکتے جوکہ جوکئ دوم اقرارکرسے کہ بسوع می مجتم

ہوکر آیا ہے وہ تعداک طرف سے ہے۔

(r) اورجوکوئی روح بیوع کا اقرار نکرے وہ تعلاکی طرف سے نہیں ۔

اورآئیت شمی ہے "اس سے ہم حق کی روز آور گراہی کی روز کو بچان لیتے ہیں ۔" اس مقام پرروز سے واعظ صادق اور واعظ مصل مراد ہے۔ اقدوم ٹالٹ کسی کے نزدیک مراد نہیں۔

ر جی بر من المربیم اس بشارت می خطاب حواربی کوب لهذا روح کانزول وظهور معنی بر بر من المربیم حوار بین کی موجدگی ا ورحیات میں ہونا چا جیئے ، اور آنھنے تالی اسٹرعلیہ وسلم کاظہور حوار بین کے صدیا سال کے بعد مہوا۔

جواب المنطاب المن المنظاب المنط كيالكياكم الله وقت وي حاصر مقع باتى والمصورة المنطقة باتى والمصورة المنطقة بالمنظاب المنداني المنطقة بالمنظاب المنداني المنطقة المنطق

یں تم سے یہ کہتا ہوں کہاس کے بعد تم ابن اکدم کو آسمان کے بادلوں پر آتے دیجھوگے آس اب ان مخاطبین کومرسے ہوئے واسوسال ہوگئے اور مخاطبین ہیں سے سی نے بھی حضرت عیلی علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے آتے نہیں دیجھا۔

کیں جس طرح اس مقام ہیں تھصور الخطاب وہ لوگ ہیں کہ جونزول من السماء کے وقت موجود جوں گے۔

اسی طرح اس بشارت میں وہ لوگ مقصود بالخطاب میں کہ جرروح حق ورفار قلبیط کے ظہور کے وقت موجود ہوں گے۔

مرمزالن انجيل يوحناك باب جهادهم أيت تيسوي ب جوسردار كالفظ المجرز المالفظ المحرز المالفظ المجرز المالفظ المجرز المالفظ المحرز المالفظ المحرز ا

بین اور به کیتے بین کرسردارست اس جگه شیطان مراسب. -- ایس در سه دارسی شیطان مراد لدنام از جدالمین مراد محض تعصیر راه جسد

**سجواب ١- سردادت شيطان مرادلينا مرامرجه المصب اورفض تعصب إورسربر** 

بنی ہے اس کے کمردادعالم بول کر شیطان مرادلیبا نہ کسی نفت سے تابمت ہے اور نہ کسی عرف سے اور سراسر سیاق وسیات کے بائکل خلاف ہے اس کے کہ ازاقل تا آخر روح می نعنی فارقلیط کا اوراس کے اوصاف کا تذکرہ ہے جس دقت اسس فارقلیط کا ظہور جواس وقت اس برایان لانے کی تاکید اکید ہے۔ اور بجراس کی نا بایں الفاظ ذکر فرمانا:۔

#### لاكيول كردينا كامردار أتكب ك

بدجب بي صيحع ہوسكتاہے كەممە جارجهاں سے سيدالعالمين اورسردار انهباء والمرسين مراد جول ورشمعاذ التاراكراس مقام بريسرداريست شيطان مراد بوتوشيطان كالكااا مور متذكره بالاى علت كي موسكتاب معلم مواكر دنيا كمدردارس وي فارقليط اور ردح حق مرادب كرس كم بالقول ست كناه اورجرم بردنيايس شابانز اور حاكماند مزايي دى جائيس گى- اورائجيل يوحناكے سولهوي باب ورس اامين جويد آيا بهے كد دنيا كا سروار مجرم عقمراياكيا ير قطعًا غلطب اوربلا شبه تحريف بصحوسياق وسباق كے باكل خلات ہے ایک طرف توفار قلیط کی صفاست فاصلہ کا بیان ہواور ایک طرف اس سے شیطان مراد ہویر کیسے ممکن ہے اور بھیراس سے بڑھ کریے کہ علماء نصاری کے نزدیک مجمی اس سے ردح القدس مراد بو كيابي صريح ناداني إوروسوسة ستيطاني نهيس دوم يركم حزرت ميخ كا يد فرماناكم وه مردارجهان إسف والاسيه اس امرى صريح دليل سب كروه شخص المعي تك دنيا میں نہیں آیا اورشیطان با تفاق بہود ونصباری دائل اسلام ابتداء آ فرنیش افرادیشری سے دنیایں موجودہے اورلوگول می مختلط سے شیطان مردود لوگول کے ساتھ ہے۔ وه شیطان کها ب حادگیا تفاکر جن کی نسبت یه کها جار است که وه اب آباسی - کیاوه ملے سے موجود نرکھا ؟

سوم بی کرسردار کا اطلاق انجیل تی سے باب دوم کی آیت سنستم میں حضرت سیح بن کا

علىدالصلوة والسلام پركياگيا-عبارت انجيل حسب ذيل ہے۔

"ا بسبت لم ببوداہ کے علاقے تو بیوداہ کے حاکموں برگزسب سے جھوٹا نہیں کرنگان بی سے ایک مردار نکلے گا جومیری اُمت اسرائیل کی گدبانی کرے گا ہے اُکھ اس عبارت بی سردار سے حضرت عینی علیہ الصلاۃ وانسلام مراد بیں جسیا کہ اُئیت بغتم سے ائیس سردار سے حضرت عینی علیہ الصلاۃ وانسلام مراد بیں جسیا کہ اُئیت بغتم سے انہیں دوازد ہم تک بڑھے نے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے بلکہ کتب عاویہ میں مرداراور می کم اطلاق حق تعالیٰ پر بھی آیا ہے معلوم ہو کہ سردار سے شیطان مراد لیتا بالکل غلط ہے۔

### بثارت بست دم

#### ازانجيل متى باسبك بهيت اس

واس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے بیش کرکے کماکم آسمان کی بادشاہت اسس مان کے دانہ کے ماندرہے جسے کسی آدمی نے لے کراپنے کھیست ہیں بودیا - ۳۳- وہ سب بیجوں سے چھوٹا توسعے مگر جب برطوع باتا ہے توسب ترکا ریوں سے برط اہوتا ہے اور ایسا درخت ہوجا تا ہے کہ موا کے برندے آکر اس کی ڈالیوں پر بسیراکرتے ہیں ' انہنی ۔

ہمانی بادشاہمت سے شریعیت اسلامیہ مراد ہے کہ جر ابتدائیں دائی کے دانے کے برابر تقی لیکن چند ہی روز میں اس قدر بڑھی کہ نٹرق سے غرب تک اور شمال سے حبوب تک پہنچ گئ اور قرائن کریم کی اس آئیت شریفیہ بیں اسی بشارت کی طرون امتادہ ہے ۔

اوران کی صفت انجیل میں ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے ابنا بچٹا زمین سے بحالا بس اس کو قوی کیا تو وہ موٹا ہوگیا اور اپنی نال برمیدھا کھڑا موگیا اورا بنی روزا فہزوں تر تی سے کسانوں وَمَثَلُهُمُ فِي الْاِنْجِيْلِكُوَمُ عِ آخُرَجَ مَنْ هُا لَا فَا مَا مَا فَاسْتَنْفَ كَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوفِيم يُعْجِبُ الزُّرِيم إليَّا فِينَ فَا بِهِمُ الدُّكَ قَام الْ کوخوش کرنے لگا۔الٹرنے سلمانوں کو البی ترقی اس سلے دی کہ کا فروں کو اس وجہ سے عضہ

ا ورعیب نہیں کہ ای مناسبت سے کلم طیب کوشجرہ طیب کے ساتھ تشبیر دی سی و- كما قال تعالى •

اسنى كريم آب في كيا ديكانيس كرالله في ٱلمْرَتَرَكَيُتَ طَرَبِ اللَّهُ مَشَرَّ ایک مثال بیان فرا نگ ہے کہ کلمہ طیب شل کی با كبزه درزست كم بدكرس كى جرا مصبوط اور شاخیں آسمان میں میں - سروانت اینے میوے التركي حكم سعد ببارشلب س تعالى شامر لوگوں کے لئے مثالیں بیان فواتے دہتے ہیں

كلِمَةً طَيْبَاةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أصُلُهَا تَكَامِثُ وَقَوْعُهَا فِي السَّمَاءِ نُوْتَىٰ أُكُدُهَا كُلُّ حِيْنَ بِإِذْنِ مَرَبِهَا وَ تبضير الله الدمناك التاس تعتمه يتندَقَّزُون.

كباعجب ب كنصيحت قبدل كرس م

بتثارت بست وسوئم

از آنجیل متی باب بستم ایست آقل آسمان کی با دشا مهت اس گھر کے مالک کے مانند ہے جوسویرے مکلا تاکہ لینے انگوری باغ مین مزددر لگاتے ۲۰- اوراس فے مزدوروں سے ایک دینا رروز عظراکر انہیں یاغ یں بھیج دیا۔ بھر دن جرط صفے کے قریب کل کراس نے او رول کوبازار میں بے کارکھ شے ﴿ كِيعا وران عَهِ كَمَا تَمْ عِي بِانْ مِين عِلْهِ عِهِ وَواجِب مِن تَمْهِين دون كاربي وه عِلْم لَكُ بھراس نے دوہراورتبرے برکے قریب کل کر وبساہی کیا اورکوئی ایک گھنٹہ دن رہے بعرته کراوروں کو کھڑے یایا اور ان سے کہاتم کیوں یہاں تمام دن ہے کا د کھراہے ر ہے۔ انہوں نے اسے کہ اس سلے کہ کسی نے ہم کومزدوری پرنہیں لگایا اس نے ان

سے کہا تم بھی باغ بیں بیلے جاؤ جب شام ہوئی توباغ کے مالک نے اپنے کا رندے

سے کہا کہ مزدوروں کو بلااور پھپلوں سے لے کر بینوں تک انہیں مزدوری دے دے جب
وہ آئے جو گھنٹ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک دینار ملاتو گھرکے مالک سے
بہ کہ کرشکا بیت کرنے گئے کہ ان پھپلوں نے ایک گھنٹ کام کیا ہے اور توق انہیں بھاکہ
برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اسھا با اور بخت دصوب سبی ان سے جواب دے
برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر المجا جو اسلام بال میں تیرے سابقہ بے انصافی نہیں کرتا ہی بی تیرا مجد سے
کران ہیں سے ایک سے کہا مبال میں تیرے سابقہ بے انصافی نہیں کرتا ہی بی تیرا مجد سے
ایک دینار نہیں بھر ابھا جو تیرا ہے اسٹا لے جلا ہا۔ میری مرضی یہ ہے کہ حبتنا تھے دیتا
موں اس پھیلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے دوا نہیں کہ اپنے مال کوجو چا ہوں سو
کروں یا تواس لئے کہیں نیک ہوں بری نظر سے دیجھتا ہے ۔ ای طرح آخرا قال ہو
مائیں گے اورا قال ان خر - انہی ۔

بہ گھرکے مانک سے ریب العزبت مراد ہیں اوراتگوں کے باغ سے دین البی مراد ہے اور مزدوروں سے امتیں مراد ہیں - اور مزدوں کی وہ جماعت کہ جس نے سب سے آخریں ایک گھنٹ کام کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتلم کی است ہے جوسب سے اخیریں تھی اورسب سے اقرال موگئ۔

چنا بچہ مبجع بخاری یں ہے۔

عن ابن شهاب عن سألم بن عبد الله عن ابيدانداخه بعد النه سمع دسول الله صلى الله عليه وسلم دقول انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الاهم كما بين صدوة العصوالى غروب لشمس اوتي اهل المتوم الخالتوم الخو فعملوا

ابن شماب نے سالم نے اورسالم نے عبداللہ بن عمران شماب نے سالم نے کیا ہے کہ عبداللہ بن عمران مرائد بن عمران مرائد بن عمران مرائد بن عمران مرائد بن اللہ علیہ وقع کو یہ ادشا د فرمانے مرائد تمہا دا دنیا میں رمبا بھا بلا امراک دشتہ ایسا ہے جمیسا نماز عصر سے غروب شمس مک ۔ تورات والوں کو تورات دی گئ

حتىاذا انتصن النهار يجزوا فأعطوا فيراطاف براطات مادتي اهل الانجيل التنجيل فعملوا الحاصلوة العصوت عجزوافاعطوات يراطا قيراطا أضمر اونيعنأ الشرآن فعملتنا الي غروب التشمس فاعطبت فيواطين فيواطين فتأل اهل الكتأبين اعب ربيناً اعطيت هونء قيراطين واعطيتنا قيرأطا قيراظ ونحن اكترعمل قأل الله عزوجل هل ظلمتكمن اجركمهن شئ قالوا لاعتأل وهو هضلى اونتيهمن يشأءر

(میحیح بخاری باب المواتیت ص<sup>وری</sup> مجا نے یہ میرا فعنل سبے جس کو بیا ہوں دول ۔ ا درانجیں متی کی سولهویں آبت کا یہ بملہ کہ اسی طرح آخرا قال ہوجا بیں اوراق ل آخر العبینه صحح بخاری کی اس صدیت کے مطابق ہے :۔

> حدثنا ابوهريرة رضى الله تعالىعن عن رسول الله صبى الله عليه وساعر فآل نحن الاخرون السأبقون.

> > (بخادی متربعی ص<u>سم می</u> ج<sub>۲)</sub>

يعنى زماند كے لحاظ سے بم سب سے اخير ميں ہيں۔ مگر دخول جنت ميں حق تعالى تناء كم فضل سيسب سي مقدم بير.

كام كزاشروع كيا جب دوبير مهوني توتفك كُفُ اوركام يورانه كرسك -ايك ايك، قياطاك كود با گيا عير انجيل والول كو انجيل دى گئي-نماز عصرتک کامر کیا۔ پیرینک گئے۔ ان کوبھبی ايك ايك قراط دي كيا- بير بم كو قرآن يم دیاگیا۔ ہمنے غرب آنماب تک کام کیا بم كردود و قراط ديني كئه . تو توريت أور انجیل والوں نے بیکہاکہ اے بیرور دگار آپ نے ان کو دود وقی اطربیٹ ا ور ہم کوایک ایک حالانکہ ہماراعل زیادہ ہے۔ الشرعز وس نے بیر ارشاد ذبایا که کیا میں نے تھاری اجرت میں کچر کی کی ہے ؟ کما تہیں ۔ لیس فرمایا رب اعزت

حفزت الومرمره رصني التبريحالي حمنيت روايت ہے كەرسول الشرعىلى الشدعلىية وسلم فے يارشد فرفا يأكم عض الاضتوون المسابقون .

#### بشارت بست وجیارم وسبت و بیخم ازانجیل برنابا

يا درى سل في الني ترجمة قرآن عظيم مح مقام ميں انجيل برنا بلسے نقل کيا ادرية انجبل الثف يُ يس طبع جوكرشائع بوائي ليكين دومري طباعت میں اس بشارے کوحذف کردیا۔ اوروہ بشار كوحذف كرديا- اور وه مشارست جس كويا درى سیل نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اے برنا ہا گنا ہ أرمه چیوا می کیوں نہ میوانٹر تعالی اس کی بزادیتے یں اس منے کرس تعالی گناہ۔ واضى نهيل ميرى امت ا درميرے شاگر دوں نے بیب و نیا کے لئے گناہ کیا توامٹر تعالی ناداش ہو گئے اور ہا فتصناء عدل وانصاف یہ ادادہ فرمایا کدان کو اسی دینیا میں اسی غیرمناسب عقبیرے کی بناء برمزا دے تاکہ عذاب جہنم يص نجات بايم - اوروبان ان كوكولُ تكليف ر مور اور مي اگرحيه اس عقيده فاسده إكل برى مور يهكن بيونكه بعض لوگون مجيكو بشراء رابن النثر كهاتنوالله لفعال كويه کوناناگوار معوا اوراس کی مضیت اس کت

نفتل الفنسيس سبيل في معتدمة ترجمة للقران العظيم من الجبل برناباً وطيعت ١٨٥٨مة وانتشرت مضطبعوا الكتاب صرة خانيت فالتعرجوها وحدا فؤها وهي مانصها اعلويا برنابان الذئب وان كان صغيران جزى الله عليم لان الله تعالى شيرىراضىعن الذنب ولما اجتنى امتى وتلاميذى لاجل الدشيأ سيختط الله لنسيل هذا الزهر واداد بافتضاء عداله ان يعبزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة الغيراللائقة ليحصل الممالنجاة من عذاب جهند وكالبكون الإم اذيةهنآك والحان كسر ورث مكن بعض الدنس لما قالوافي حقى اندالله وابن الله كرد الله هدا الفنول واقتضت مشيئته بأن

لانضحك المشياطين يوح القبلعة ىلىدىد بستهن ۋن بى فأسىخىس بمقتضى لطفه ورحمته ان يكون الضحك والاستهزاء في الديذ أ وبسبب يهوداه ويظن كل تتخص انى صلبت لكن هذكا الاهائت، و الاستهزاء يبقيان الىان يجبى محمد رسول الله فاذاحاء في الدنيأ ينبه كلمومن على هذا الغلط وتوونع هاه الشبهة من قىلوبالىياس.ائتھەت تىرجىمتە بحووينها فأل في اظهام الحت فان اعترضوا ان هذا الانجيل ردلامجالس علمائهم فنقول لااعتباء لودهموهذاهو الانأجيل القاريمة ويوجد ذكري فيكتبالقرن النتأني والنتألت فعلى هذاكتب قبل ظهورنبيها صلى الله عليه وسلير بهائتي سنترو كايقدراحدان يخبر بشل هذاالاصرمن غيرالهام لمالا

معتفی ہونگ کو تیامت کے دن شیاطین مجے
ہریہ ہنسیں اور شمیرا فاق اڑائی۔ بیبالٹر
نے اپنی مہرانی اور جمت سے یہ پیندکی
کر پیوداکی وجہ یہ بہنسی دنیا ہی ہی ہو۔ اور
ہرشخص یہ گمان کرتا رہا ہے کہیں سولی دے
دیا گیا۔ لیکن یہ الجانت واستہزاد فقط محمد
دیا گیا۔ لیکن یہ الجانت واستہزاد فقط محمد
رسول الشرصی اللہ عایہ وہم ہی کے آنے تک
رسے گا۔ بیس جب آپ دنیا میں تشریف لائی
رسے گا۔ بیس جب آپ دنیا میں تشریف لائی
اور یہ شہرلوگوں کے دلوں سے مرتفع ہو
جائے گا۔ ترجمہ بلفظما نحم ہوا۔

اظهارالحق یں ہے کہ اگریوگ یہ اعتراض
کریں کہ اس انجیل کوعلاء نصادی نے ددکیا
ہے توہم یہ کمیں گے کہ اس ددکا کول اعتبار
نہیں اس نے کہ یہ انجیل قدیم انجیل در نہیں سے سے ہے اس کا تذکرہ دو مہری اور نہیں سی اس بنا کہ صدی عبیدی کی کما ہوں ہے۔ بیس اس بنا مصدی عبیدی کی کما ہوں ہے۔ بیس اس بنا مسل کے توہدی اس میں انڈ علیہ وہم کے ظہور سے دوسوسال قبل کھی گئی ہے اوراس جیسے بر کہ یہ انتثان امری برون الهام کے توہدی اس علیم الشان امری برون الهام کے توہدی اللہ اللہ فیم کے نزدیک ناممکن ہے۔ ودوسری اللہ فیم کے نزدیک ناممکن ہے۔ ودوسری اللہ فیم کے نزدیک ناممکن ہے۔ ودوسری

بشارت) فاصل سیدرعلی قرشی اینی کتاب نعلاصة سيفن المسلمين جواردوز بان ب كم إدرى اوسكان ارمنى فيصحبفه يسعياه عليه الصلاة والسلام كاارنى زبان بالتالية عببوى مين ترجمه كياجوم يستكلية مبل طبع مبوا اس میں صحیفۂ لیسعیاہ عدمیہ انسلام کے ہالیسویں باب بن يه فقره موجوديد مراللركي تبيي برهو واس أفي والے بيغيركى سلطنت كا نشان ای کی پشیت پر ہوگا دیعنی مہنبوت ا در اس كانام احمد مو گا- انتهي-ا دریہ ترحمہ ارمیشوں کے پاس موحود ہے۔ اس مين ديجھ ليا انتهى كلامه ازجواب فسيح صك ج ا-

يخفى عَبى ذوى الافهام قال والبشالَّة المتأنب تقال الفأضل انحيدرعلى القرشى فيكتأب المسيخلاصة سيف المسلمين الذي هوف نسأن الام دواى الهندى في الصحيفة الثالثة واليتن ان الفنسيس إوسكأن الام متى توجم كتأب الشعياعليد السلام باللسان الإسرمني في التلكة الف وسنتهائة وست وستين وطبعت سيعارة وفيه في إنهاب الثاني والزربعين هذكالنقها ونصرها روسبعواالله تسبيحا جديدا والتوسلطنته علىظهري واسمداحمدانتهت وهذه الترجمة موجود تاعت

الإس امن فأنظروا فبها ، انتهى كلاه مكن افى الجواب الفسيم لعالفق عبدالسيرميُّ ا مسُبُحَانَ رَبِّكِ رَبِ الْعِثْرَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَهُمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَكُمُدُ يِلْهُ مِ مَنْ الْعَالَمِيْنَ

بيراع العبد الضعيف المدعوب حمد ادريس الكابده هوى غفر الله له ولوالديد واولادة امين بِرَجْمَتِكَ يَاأَنَّحَمَ الرَّاجِمِينَ يَاذَ الْحَلَالِ وَالْإِحْكَالِ وَالْإِحْكَالِمِ

### گذارش مؤلف

حق جل شاند کی توفیق سے اس نا پیتر نے یہ رسالہ میلی بار سیسی اللہ میں لکھا اور ۲۲ جمادی الثانیہ یوم مجعہ بعد نماز عصر اس کی تالیف سے فراغت ہوئی اور بلدہ کھیا آباد دکن میں طبع ہوا۔

بعدازان بلاكسى تغييرا وربلاكسى اصافه كه "ما منامه انوارالعلوم" جامعه انزونيه يس تسط وارشالع مواراب بجرحق تعالى شامة كى توفيق اورتائيدست مفيدا صافات اورنافع زيادات كه سائقه برية ناظرين بيع والشرولي التوفيق وبيده ازمة التحقيق دَنْبَنَا نَفَتَبَلْ مِنَا إِنْكَ اَمْنَ الشّيمِيْعُ الْعُرَائِيْدُ عَالَى الْعُرَادِيْدَ وَاللَّهُ وَلَى التوفيق

ای دعا از تواجابت ہم زتو جہ لطف توبرمانوسٹ تہ صدنکو بندهٔ ناچیز محمدادریس کان اللّٰرلم مدرس جامعہ اسٹ رفیہ لاہور ذی الحجہ الحسرام ملاتالہ ہے

### تقرنط از حضرت قدوة العلماء الرائين بقية السكف جنة الخلف حشرت الشّاه سيّد محدّ الورسميري ملسّر

المحدولة ترب العالمين والعاقبة للمتقين والصلؤة والسلام على خير تعلقه محدسبه وللأدم وخاتم النبيين الما بعداحة محدانوركشيرى عقاالة وعنه الم اسلام كى عالى فدمسته بي عرف كرار بع كه عاجزتے به رساله بشائر النبيين تظهور نماتم الانبياء والمرسلين مؤلفة جناب فصائل مآب مولوى محداد رئي صاحب كا تدهلوى وام الشر ظله مطالعه كيا به النسمة في فضائل مآب مولوى محداد رئيس صاحب كا تدهلوى وام الشر ظله مطالعه كيا به النسمة موات فضائل مآب مولوى محداد رئيس صاحب كا تدهلوى وام الشر ظله مطالعه كيا به السلام اور فضائل مآب مولوى محداد الله كو بن كيا ب اورد عائمة فيل الشر مليم السلام اور بشارت روح الشر غليد السلام كو ياد واليا بي تقالى تاليعت برامؤلف كے ليم موجب بشارت روح الشر غليد السلام كو ياد واليا بياتين - اميد بيم كرايسا رساله با قتباس كيا قرائيم وا ماديوجب انشرام صدار موكاء والشر الموفق -

## تفرنظ ازامالم محلمين عمدة المفسر مولانا الحاج تنبيرا حرصاب عنماني ديوبندي فدس التدريرة أمين

بِستِمِ اللهِ الرَّحْمُ لِين الرَّحِيْمِ وْ حَامِدًا وَّمُ صَيِّبًا وَّ مُسَرِّمًا بشارات کے باب میں علماتے اسلام نے بہت کچے مکھاہے۔ عربی اور اردو میں تسلّ رسائل مجى تصنيف كيئ كيك ليكن حال بي بشارات كے متعلق الينے جس رساله كامورد برا درمکیم مولوی محمدا دربین صاحب کا ندصلوی قاصل دیوبند نے احقر کو د کھایا اس ہیں كنى نصوصيات اليى بي جن كااس قدر التزام وابتمام شايد دومرى تقدانيت بيم عى نہ تخامولوی صاحب ممرور نے اوّل موجودہ بائیل سے کونی بیٹارت رہشین گونی مفسل مولہ کے ساتھ نقل کی بھر نہا بہت صاحب وسلیس مگرمؤ تڑے پادست ہیں، س کی توجیع كركية نبي كريم سلى القدمسية وسلم ميراس كابلا يكلفت منطبق جوزان بمن كبااسي كيرساغذ بيشين كونى كے مناسب قرآن كريم يااما دبيث صيحيريس جومسمون وارد بهوا مخفااس كو نقل فروا مُرمِّصَة يَّهُ المَالِينَ يَدَيْكَ شان عايال كرق كُفُّ-اس طرح بورى كما ب اكبين الاست پرشتمل ہے تق تعالیٰ اس ہے ذریعے سے مومنوں کا ایمان بڑھا ہے اور منکروں کی آ جھیں کھول دے اورمؤلف محدوث کے ذخیرہ صنامت میں اضافہ کرے آئین ۔ العید شبيراحمد عثقاني ديوبيدى عفاسلدعنه وارد حال حيدرآباد دكن مرربع الثاني نصيدهم

المرابع و المرابع و في مناف أدوج الله

### تقرنط

# ازآية السلف وحجة الخلف حضرت مولانا سيد محمد انورشاة الماية السابق صدر المدرسين الالعلوم ديوبند

الحمد الله والعاقبة للنقين والصلوة والسلام على الحمد والمحمد والمواصحب اجمعين الم

امابعد إرساله کلمۃ اللّٰہ فی حیات روح اللّٰہ مصنفہ علامۃ فی المہ جناب مولوی محمد اورلیں صاحب کا نہ صلوی مدرس دارالعلام دبو بند کا احقرنے کہیں سے دیکھا اور بعض مصابیل کجہناب مولوی مدرس دارالعلام دبو بند کا احقرنے کہیں سے دیکھا اور بعض مصابیل کجہناب مولوت معدورح کی زبان سے سنا۔ رسالہ مذکورہ حیات عینی علیہ السلام میں کا فی وشا فی اور مبا مستعلقہ کا حاوی اور جا حدب نفول معتمد اور مستند کتابوں سے لی گئی بیں اور عمرہ سے عمدہ قول سامنے رکھ دیا ہے علی ء اور طلباء کو تلاش اور تبتع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ امید ہے کہ طلب اور ارتفادی کوجو د حیال کے فتہ میں مبتلا ہے ہوایت اور ارشاد کا ذریع ہوگا ہے تعالی جناب مؤلف کی سی مشکور اور عمل مبر در فرط نے۔ آئیں بارب العالمین ور احتر محمد آلور عفا، اللّٰہ خنہ اللّٰہ اللّٰہ خنہ اللّٰہ خار اللّٰہ خار اللّٰہ خار اللّٰہ اللّٰہ خار اللّٰہ اللّٰہ خار اللّٰہ خار اللّٰہ اللّٰہ خار اللّٰہ حار اللّٰہ خار ا

مدرس دارالعلم ديوسر

### تقريظ

#### از فحز المتكلمين حضرت مولانا شبيرا حمدصاحب عثماني رحمة التبعليه

ؠۺۅٳڶڷ۬ڡٳڷڒؖڂۺ۬ٳڵڗۜؖۜؖڝٚؽ۠ڽۣڔؖ ٱڷؙڂؘڡؙٮؙٛۑڵڣۅٞڛڶڋ؋ۧۼڵؽۼؚڹٵۮ؇ٳڷڮ۫ڔؿڹٵڞڟۼؗ

تقریبًا دوسال ہوئے ہیں کم بمقام فیروزپور ( بنجاب، قادیا تی مزائیوں سے نمنازع فیہ مسائل میں علماء دیوبند کی گفتگو ہوتی تھی۔سب سے بہلی بجٹ حضرت میں مربم علی نید مسائل میں علماء دیوبند کی گفتگو ہوتی تھی۔سب سے بہلی بجٹ حضرت میں مربم علی نہیں اور فی اللہ اسماء اور دوبارہ تشریب آوری کے منعلق بھی بجس میں دیوبند کی طوف سے ہزادر کمرم جناب مولوی محدادر سی صاحب کا ندھلوی مدرس دارالعلوم وکیل تھے مولوی صاحب نے ہو عالما نہ اور مخفقانہ تقریر فرمائی بحدالتہ نفال نہ صوب عام ببلک ہی اس سے محفوظ اور مطمئن ہوئی بلکہ بندہ کے روبرو بعض متازم زائیوں نے بھی اس کی معقولیت اور سنجیدہ موش کی داد دی اور اس طرح مولوی صاحب کے عالمانہ طرت اس کی معقولیت اور سنجیدہ موش کی داد دی اور اس طرح مولوی صاحب کے عالمانہ طرت استدلال نے منکرین سے بھی نرائ تحمین وصول کیا۔ ع

#### والعضل مأشهدت بمالاعداء

یں سفے اسی وقت مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ آب اس مسئلہ کے تمام اطراف وجوانب کی توفیح وتحقیق ایک کتاب کے ذربعیسے اس طرح کودیجئے کہ فائب و ماضر کے سئے اس طرح کودیجئے کہ فائب ماضر کے سئے اس ایں بصیرت ہو اور مسئلہ کا تمام مادہ بیک تظریبا سفے آجائے اور کی باطل پرست کو گھڑائی ندرہے کہ اس کتاب کے مطابعہ کے بعدوہ ایک حق پرست کے قدم ڈگر کگا سکے بعق تعالی شانہ مولوی صاحب موصوف کے علم وعلی بی ترقی عطافهائے کہ انہوں سفے میری اس ناپریز گذارش کو دائمیگاں نہیں جائے دیا اور بڑی محنت وعرق ریزی کے بعد ایک

الی تالیف برادران اسلام کے سامنے پہشیں کردی جس میں اس اہم مشلہ کا، کانی وشانی صل موجود ہے اور شاید یہ کہنا مبالغہ تہ ہوگا کہ اس باب بیں اس وقت تک کوئی کتاب اس قدر جامع اور ان کومنون خود اندازہ نگا سکیس کے کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں وہ از مرتبا یا واقع ہے اور ان کومنون ہونا چا جیئے مؤلف محترم کا اور ان اکابر دا دالعلم کاجن کی وجہ اور سعی سے یہ بیش بہارسالہ نورا فرائے دیدہ شائعین ہوا۔

تثب**بیراحمدعثمانی** دیربندی- ۱۶جادی الاخری<sup>ستا</sup>رم تمهيد

ٱلْتَحَمُّدُ بِلْهُ وَتِ الْعُلَمِينَ وَالْعُنَاقِبَهُ وَلِلْمُنْقِينَ وَالصَّلَوْةُ وَالشَّلَامُ عَلَا سَيِّدِ مَا وَمَوْلَا مَا مُحَتَّدِ هِ حَانَ فِي الْاَئْمِينَا وَوَالْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَ اصْحَايِم وَا نَهُ وَاجِه وَ ذُيِّرَ قَالَتِهِ آجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ مِا ارْحَدَهَ الرَّاحِيثِينَ - الْعَالِمِ فَيْنَ وَالْحِلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الرَّحَدَةِ الرَّاحِيثِينَ - الْعَالِمِعْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الرَّاحِيْنِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ مِا ارْحَدَةَ

بندہ گنہگار امید وار رحمت پر وردگار محملادر کی کان اللہ لؤ و کان ہو بنتہ الہ اسلام کی خدمت ہیں عرض پر واز ہے کہ اس امت مرحوم بر قوم عا داور تمود کی طرح عذاب تو نہیں لیکن فقتے ہیں جن سے نکلنے کا لاستہ سوائے کہا ہو و منت کے کچھ نہیں اور کہ آب و سنت تک رسائی بدول حضرات صحابہ و تابعین کے نامکن ہے۔ اس لئے کہ صحابہ اور تابعین ہی کے درمیان میں کوسی برا اور تابعین ہی کے درمیان میں صحابہ واسطہ ہیں کہ المتدال سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے داحتی ہوئے محابہ واسطہ ہیں کہ المتدال سے راضی ہوئے المدا تر آک وحد میٹ کا وہی مطلب معتبہ ہو گا جو صرات صحابہ اور تابعین نے تجھا۔ سولتے صفرات ابنیاء و مرسین کے دنیا ہیں صحابہ فرام جیسا نور علم اور لور فہم اور نور تھوئی نہ او لین مضرات ابنیاء و مرسین کے دنیا ہیں صحابہ فرام میں کی قسیر میں معالی تعمل کو صاصل ہوا۔ بس اگر صحابہ کرام مین کی تغییر میں معالی تسم کی کو صاصل ہوا۔ بس اگر صحابہ کرام مین کی تغییر اور ترک معتبر نہیں توجو کی کی کو میں معتبر نہیں معالی تسم اگر ایک صحابی کے نور علم اور فرد قبم کا امیر اور قدیم کی نور تعملی کو تو تعالم کا ہر فرد علم و نہم کا امیر اور قدیم کی تواب میں میں کا در ترک میں میں موابہ کی کو تعمل کا ہر فرد علم و نہم کا امیر اور

عیشی علیہ السلام کی وفات کا مدعی بنا اوران کے رفع الی انسمار کومحال قراردیا اورصد کم ا دراق اس بار ہے ہیں سیاہ کئے کرعیشی علیہ انسلام وفات باکسد فون ہو پیکے اورجو تخص مر كرد فن ہو گيا، وہ قيامت سے پيلے دوبارہ زندہ ہوڭردنيا ميں واپس نہيں آسكتا اور بھيراس زعم فاسدا ورخیال کاسد کی بناء بران احادیث بی تحربیث کی کیمن سے مصرت عینی کالیسلام كالسمان سيعازل مونا اوردنيامير دوباره تشريف لاناصراحتةً مذكور ب- ان احادبيث صرحير ا وصحیحی بینزرین کارنز مل میچ سیفتیل سیج کا بیدا منواملزدے اور عوام فن سیج کا مساق نوز ابنی ذات کوقدار دیا حس کا کال پیدشکلا که تمام اصادیث میں سے بن مرم سے وہ سے مراد نبیں جن کا قرآن مي ذكر معلك ال كانتيل ورشعيه ما و اور مزول سي اسال سيائيز، مادنيس ملكه ال كريث سيدا ہونا مراد ہے اور عیرولادت سے بیرمراد ہے کہ وہشل مسح قادیان کے ایک دبنقان کی پنجابن عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا وربڑا ہو کرعیسا فہوں کے اسکول میں تعلیم پلنے اور جوان ہو کر عيسائيوں كى دفترى ملازمت كرسے اور كھر حنيدروز بعدمريم بنے اور كھر خور اپنے سے عيسى پیدا ہوجائے خود ہی والدخود ہی والدہ اورخود ہی مولود خطا کی فئم! اب تک میری محجد میں ہیں آیا کر لوگ کس طرح اس جنون اور دیوانگی برا مان کے آتے ہیں۔ دَبِّنَا لاَ تُوْغَ قَلْمُوْمِنَا لِعُدَاذَ هَدَيْنَنَا وَهِبُ لَنَامِنُ لَكُ أَنْكُ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ آنَتُ الْوَهَابُ

علمار الب سنت والجاعث في رومرزائيت برعمومًا اورحيات عينى عليه السلام كيمونوع پرخصوصًامفصل اورمختصرا ورتوسط كما بين تاليف فرمائي - اوربار گاه خلاوندی سے اجرحال كيا يجزاهم الشرتعالی وعن سائرالمسلمين خيرالجزاد- آيين -

یں بہت سے بدید اصنافات اور ترمیمات کے ساتھ الراسلام کی خدمت ہیں بیش کیاجا سا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرائے آبین م

حضرت الاستاذ وشیخنا الاکرمولانالدناه الستد محمد انورنورالند و جهد بوم القیمة و نفتروائین صدر المدرسین دارالعدم دیوبندجس طرح اپنے زمانہ میں بے مثال نفے اس طرح انهوں نے اس مونور عبر رکیک بے مثال اور لاجواب کتاب عربی زبان میں تالیف فرمائی جس کانام «عقیدة السام فی حیات عبنی عابیرالسلام "نجوز فرایا جوعلی راورفصنلاء کے لئے مشعل راہ اورشیح ہلیت تنی اس نا بونر نے بھی اس کتاب ستطاب کے تطیف مضامین کے وہ اقتباسات جن کو مام اور توسط الاست عادو طبقہ مجمد سکے اپنے اس رسالہ میں اصنافہ کردیئے ہیں۔

#### تحديث بالنعمة

وَامْتَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّيْكُ هُ

ناپیزکا پرسالہ بہلی مرتبہ صفرت مولانا تہیں الرحمٰن صاحب رحمۃ الشرعلیہ ہم دارافلوم دیوبند نے مطبع قاسمی میں طبع کرایا جس شب ہیں اس دسالہ کی لوح کا ورق تیار ہورہا مقا۔
اس شب ہیں اس نا چیز نے بہ خواب دیکھا کہ ہے ناچیز دارالعلوم دلوبند کی سجدیں داخل ہواد یکھتا کیا ہے کہ حضرت علی علیٰ نبتیا وعلیہ الصلاۃ والسلام متبر کے قریب اور محراب اف) ہواد یکھتا کیا ہے کہ حضرت علی علیٰ نبتیا وعلیہ الصلاۃ والسلام متبر کے قریب اور محراب اف) کے سامنے تشریف فرماہیں، ہمرہ مبارک پرعجیب وغریب انوار ہیں۔ یون معلوم ہوتا ہے کہ ایک فراد م بھی ہے۔ یہ ناچیز نہایت اوب کے ساتھ دوزانوسا سے بیٹھ گیا۔ تقدول ی در میں ایک قادیا نی پکڑ کر لایا گیا۔ اور ساسے کھڑا کر دیا گیا۔ دوران سے اور دو مرانما ہت سیاہ بعد ازاں دو عبالاتے گئے۔ ایک نہایت سفید اور خوبصورت ہے اور دو مرانما ہت سیاہ اور بدلودار ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ سفیدعیا اس ناچیز کو بہنا یا جا ساتھ اور حین ایک سفیدعیا اس ناچیز کو بہنا یا جا تھوں گیا۔ ویشا الگیا۔ وی

Λ

دالمنة - اورسیاه عباس قادیانی کو- اوریه ناچیز جاموش کفرظ سے اور قادیانی کودیکھ کردل یں یہ آیت بڑھ رہاہے ۔ ستواہیکہ کم مِن قبطرانِ وَ نَعْمَتُی وَ جُوْهُ مُهُدُّ اِنْنَادُ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔

اب مین تعالی سے دعاکرتا ہوں کہ اسے پروردگار اعلمائے رہا نیمین کی جو تیوں کے صدقہ اورطفیل میں اس ناچیز کی اس ناچیز ضدمت کوجی قبول فرما اوراس تالیعت کو اہل اسلام کے صدقہ اورطفیل میں سکینت وطانینت اورقاد با نیوں کے لئے موجب ہمایت وسعادت اسلام کے لئے موجب ہمایت وسعادت اورقاد با نیوں کے لئے موجب ہمایت وسعادت اوراس نا بکار گنہ گار کے لئے ذخیرہ اُخرت اورموجب نجات ومغفرت فرما۔ آئین یا ارجم الراحین ویااکرم الاکرین ۔

رَبِّنَا لَقُبُّلُ مِنَا اِنَّكَ اَمْتُ السَّمِيْءُ الْعَلِلُكُرُّهُ الْخُلِلُمُ وَانْتُ عَلَيْهَ الْأَكَ اَمْتُ التَّوَاللَّوْمِيمُهُ

بصناعت نيا وردم الاأميند خلايا زعفوم مكن ناأميد

### دِبسْدِاللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمَ مفت ترمه دربیان امکان مفع جیمانی

مزانسانب اوران کی جاعت کا دعوی سے کرعینی علیہ انسانم زندہ آسمان رہیں اعتائے گئے بلکہ دفات پاکر مدفون موجکے اور دلیل بر سے کہ سی جسم عنصری کا آسمان پر بانا محال ہے جب باکہ ازالہ الا دبام صفظ ج انقطع خورد اورصن ج ا برتقطع کال پرہے۔

#### بحواب

یہ ہے کم جس طرح نبی اکرم محمد مصطفے صلی الندعدیہ قیم کا جسداطہر کے ساتھ لیلۃ المعرا جس جانا اور پھر دیا سے واپس آنا حق ہے۔ ای طرح عیلی علیہ السلام کا بجہ و العنصری عان پر اعظایا جانا اور پھر توباست کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا بھی بلا شبہہ حق اور تا بت ہے جس طرح آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف بہوط ممکن ہے۔ اسی طرح صفرت عیبنی علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے

جعفرین ابی طالبطنے کافرشتوں کے ساتھ آسما تو ن ہیں اٹرنا صحح اور قوی حدیثیوں سے ثابت ہے۔ ای وجہ سے ان کو حجفر طبیار کے لقب سے باد کیاجا تا ہے۔

الله طبرانی نے باسنادحس عبداللہ بیٹے بعض دوایت کیا ہے کررسول اللاصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بیارشاد فرمایا کہ اسے عبفرکے اخرج الطبرانى بأسناً دحسن عرعبدالله ابن جعفن قال رسول الله صلى الله تقليه وسد هنيئالك ابواك بطيرمع الملائكة کے بیٹے عبداللہ تھے کومبارک مونزرا ہاب

في السياء.

فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں ارتما چیتوا ہے (اورا یک روابیت بیں یہ ہے کہ جعفر جبرائیل ومیکائیل کے ساتھ اڑتا ہے جان ہا محتوں کے عوض ہیں جو غزوہ موتہ میں کٹ گئے تھے - اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دویازوعطا فرما دیئے ہیں اور اس روابت کی سند نہا بت بعید اور عمدہ ہے -(زی نی صفی یا ج م وفتح الیاری صلاحی

اور حنرت بلی کرم الله وجههٔ کا اس بارسے بیں ایک شعر ہے:-وجعفی اللی یون حق و بیسی یطیومع الملائک ابن افی ( ترجیم در) وہ بعقر کرجو سے وشام فرشتوں کے ساتھ اوتا ہے وہ میری ہی ال کا بٹیاہے

اورعلیٰ بنا عامر بن فہمرہ وشی التارتعالیٰ عند کا غزوہ بیرمعونہ میں شہید ہونا اور بھر
ان کے جنازہ کا آسمان پر اعلیٰ جانا روا یاست بی مذکور ہے جسیساکہ جا فظ عسقلاتی نے اصا
بیں اورجا فظ ابن عبد البرنے استیعاب میں اور ملامہ زرقانی نے منظرے مواہب سے ہے میں درکر کیا ہے۔ جبار بن ملمیٰ جوعامر بن فہیرہ کے قائل تھے وہ ای واقعہ کو دبجھ کر صحاک بن
سفیان کلائی کی خدمت میں جا صفح ہوکر مشرون باسلام ہوتے اور یہ کہا :۔

عامربن فهيره كاننهسيد بهونا اوران كالسعان ببر

دعانى الى الاسلام مارايت من غديل

الحاليجاناميرس إسلام لانے كاباعث بنا-

عامرين فهيرة ورفعمالي السماء

صنحاک نے بہتمام واقعہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت بیں اکھ کر جیج ، ہیں بر آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ا۔

فرشتوں نے اس کے حبیثہ کو چھپالیا! ور دہ علیدین این آنارہے گئے۔

فان الملائكة وادت جثته و انزل في عليين .

صنحاک ابن سنیان کے اس تمام واقعہ کوامام بہتی اورابولیم اصفہانی دونوں سنحاک ابن سنیان کے اس تمام واقعہ کوامام بہتی اورابولیم اصفہانی دونوں

نے اپنی اپنی دلاک النبوست ہی بیان کیا دشرح الصدور فی احوال الموتی والقبور للعلامة السیوطی صنای ا

اور جافظ عسقلانی نے اصابیب جباری کے تذکرہ میں اس واقعہ کی طرف اجالاً ابتارہ فرایا ہے۔

سنیسی خبلال الدین سیوطی نشرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامرن فہمین و برائے ہیں کہ عامرن فہمیا و کے آسان بر الحق شے جدنے کے واقعہ کو ابن معداور حاکم اور موشی بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ غرض بیر کہ بیرواقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے نابت اور محقق ہے۔

واتد بجیع میں جب قریش نے خبیب بن عدی رضی التد تعالی عنه کوسولی پر نشکایا تو اللہ اللہ عنہ کوسولی پر نشکایا تو اللہ اللہ عنہ وان اللہ خری کو خبیب کی نعش آبار لانے کے لئے روانہ قرابیا مروین امید واب پہنچے اور خبیب کی نعش کو اتا را وقعة ایک دھما کا ستال دیا۔ یہ تھے پھر کرد کھیا بنی در میں نعش غائب موگئی عمروین امید فرائے میں گوباز مین نے ان کونگل لیا۔ اب تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کو امام احمد بن خبل رح نے اپنی مسندمیں روایت کیا ہے۔ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کو امام احمد بن خبل رح نے اپنی مسندمیں روایت کیا ہے۔ وزر زنانی نیٹرح موام ب متر بے جس

علامرانبیاء کے دارت ہوتے ہیں۔ اولیار کا الهام وکرامت انبیاد کرام کی وحی اور معجزات کی درانت ہے۔

ومدا يفوى مقدة الريغ الى السماء مشيخ مبلال الدين سيوطى مترح الصدور صلاك

مأاخوجهالنسائى والبيه فى والطبرانى وغيرهم من حديث جابرين طف اصيبت الأمله يوم احد فت ل حس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمر لوقلت بسسم الله لرفعتك الملائكة والمناس ينظرون البيك حتى تلج بك فى جوالسماء .

یں فرات بیں کہ عامری فہیرو اور نہیں وہ افتہ استان کی دہ استان کی استان کی انگلیاں خی میں کہ نوائن کے استان کی انگلیاں خی میں کہ استان کی انگلیاں خی میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کہ الفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں الدہ علیہ وہ میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں کا سات کی کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں کا سات کی کا لفظ نہاں اس برا تحفید میں کا لفظ نہاں کا سات کی کا لفظ نہاں کا سات کی کا لفظ نہاں کا سات کا لفظ نہاں کا سات کا لفظ نہاں کا سات کی کا لفظ نہاں کا سات کا لفظ نہاں کا سات کا سات کا سات کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کا سات کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کا سات کا سات کی کا سات کی کا سات کا سات کی ک

ے فرما باکر اگر بجائے حس کے بہم اللہ کہنا تولوگ دیکھتے ہوئے ہوتے اور فرشنے تجو کو انٹھا کرلے جاتے بہاں کک کہ تجو کو آسمان میں لے کر گھس جانے ر

واخوج ابن اب الدنيا في ذكرالموق عن زيد بن اسلمرة كلكان في بني اسرائيل رجل قداعتزل الناس في كهف جبل وكان اهل دمان مان اذا محطوا استغاثوا به عنه عي الله في في في في خداوا في جهازه في بيناهم كذلك اذا هم بسويور، فوت في عنان السماء حتى انتهى الديد فعنام رجل فاحذ له فوضعه على السربوالناس المنظرة فوضعه على السربوالناس المنظرة والعدور المناه المعادم ورائية المهاء حتى عائية مي العدور المناه المعادم ورائية المناه والعدور المناه المناه والمناه والمناه والعدور المناه والمناه والم

ابن ابی الدنیانے ذکر المرق ٹر رَبِن اسلم سے روایت کیا ہے کہ بی اسرایل میں ایک مالہ اسلم حقار ہو ہوتا تولوگ اس سے بارش کی دعاکراتے دہ دعاکرتا اللہ تعالی اس سے بارش کی دعاکراتے دہ دعاکرتا اللہ تعالی اس سے بارش کی دعاکرات سے باران رحمت نادل فرا اس مالیہ کا انتقال ہوگیا۔ لوگ اس کی بتجہ پرو اس عابد کا انتقال ہوگیا۔ لوگ اس کی بتجہ پرو سے ایک ایک تخت آنمان سے ایک ایک تخت آنمان سے ایک بیان تک کراس عابد کے قریب سے ارتبا ہوا نظر آ با بہاں تک کراس عابد کے قریب آگرد کھا گیا۔ ایک شخص نے کھوٹے ہوکر آن البر کے ایک ایک ایک بعدوہ تحالی با بیک کواس نخت پررکھ دیا۔ اس کے بعدوہ تحالی با بیک کہ وہ غاشہ ہوگیا۔ اس کے بعدوہ تحالی با کہ دیکھتے رہے بیاں تک کہ وہ غاشہ ہوگیا۔ اس کے بعدوہ تحالی بارگ دیکھتے رہے بیاں تک کہ وہ غاشہ ہوگیا۔ اس کے بعدوہ تحالی بارگ دیکھتے رہے بیاں تک کہ وہ غاشہ ہوگیا۔

ا ورحضرت بارون علبه الصلاة والسلام كے جنازہ كا آسمان پراعظایا جانا اور تعیر طرت

موسی علیہ السلام کی دعاہے آسمان سے زمین پرانز آنامستدرک حاکم بین مفصل ندکورہ ا دمتدرک صفیھے جس

مقصدان وانعان کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ منگرین اور محدین خوب مجھ لیں کہ سی جل شانہ نے اپنے محبین اور مخلصین کی اس خاص طریقہ سے بار با تاکید فرمائی کہان کو سیحے وسالم فرشنق سے آسمانوں پراٹھوالیا اور ڈشمن دیجھتے ہی رہ گئے۔ تاکہ اس کی قدرت کالمر کا ایک نشان اور کرشمہ ظاہر ہو اور اس کے نیک بندوں کی کرامت اور نگرین معجزات وکرامات کی رسوائی وزلت آشکارا ہو۔ اوراس قسم کے خوارق کا ظہور مورنین اور مصدقین کے لئے موجب طمانیت اور مکذبین کے لئے اتمام مجت کا کام دے۔

ان واقعات سے برام بھی بخوبی ثابت ہوگیا کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پراتھایا جانامذ قانون فطرت کے خلاف ہے نرسندت اللہ کے متصادم ہے۔ بلکہ اسی حالت ہیں سندت اللہ بهى بيع كراپنے ضاص بندوں كو آسمان برا مطالياجاتے تأكر اس مليك مقدر كاكر شمر ظاہر ہو ا درلوگوں کویہ معلوم ہوجائے کرحق تعالی کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے كه ایسے وقت میں ان کو آسان پراٹھالیتا ہے یغرض پیرکسی جبم عنصری کا آسمان پراٹھایا جانا قطعًا محال نهیں بلکہ مکن اورواقع ب اوراس طرح کسی جیم عنصری کا بغیر کھائے اور یئے زندگی بسرکرنا بھی محال نہیں۔ اصحاب کمف کابین سوسال تک بغیر کھاتے ہے زندہ ر بنا قرآن كريم من مُركور ب وَكِيمُوا فِي كُفُونِهُمْ شَلْتَ مِنْ ثَبَّ سِينَانِي وَازْ وَادُوا نَسِتُ عَنّا. اس سے مرزاصاً حب کا یہ وسوسہ میں زائل برگیا کر بوشخص انٹی یا نوٹے سال کو پہنے جاتا ہے وهُ صَ الالتهم ما آب كما قَالَ تَعَالَى وَمِن كُوْمَن يُودُ إلى آمُ زَلِ الْعُمْرِ لكيلا يعم مِعَدُم شبهًا اس لئے کہ ارذل العمر کی تفسیریں اس یا نوٹے سال کی قیدم زاصاحب نے اپنی طرف سے لگائی ہے، قرآن وحدیث میں کہیں قیدنہیں - اصحاب کہعن تین سوسال تک کہیں نا دان نهيس موسكشة اورعلى بلاحضرت آدم عليه السلام اورحنرت نوح عليه السلام صديا سال زندورب

ا درظا ہر ہے کرنبی کے علم اورعقل کا زائل ہونا ناممکن اورمال ہے -

حديميث بي بيدكم رسول الشرصلي التُدعليه والم كنى كني دن كاصوم وصال ريكھنے اور يفرما تھ اليكومنناي المديت بعطعدي وبيستيني تمين كون شفس ميري شل ب كرجوص وسال سی میری برابری کرے میرا پروردگار مجے غیب سے کھلاتاہے اور بلاتا ہے۔ بیٹیسی طعام میری غذاب معلوم مواكه طعام وشاب عام بےخواہ سی مو یاغیبی میو-لہنداؤها سبت کن هُمُوجسَدُ ا وَّيَا لَكُوْلُ الفَّلَ مِ سِيرِ استدلال كرناكم جمع عنصري كا بغيرطعام وشراب كے زندہ رہنا نامكن ب منطب السائم كمطعام وللراب عام مي كم خوادس مويامعنوي حصرت آدم عليه السلام اكل ننجوس يهط جنت بي ملائكه ك طرح زندگى بسر فرمات تھے . تسبيح وتهليل بى ك كاذكر تقاديس كياهنرت مسى نفخذ بحبرتيل سے بيلامونے كى وجہ سے جبرتل ابين كى طرت تسبيح و تهبيل سے رندگ بهرسین فوا کے تعماقان الله تفالی اِنَّ مَعَلَ عِیسٰی فِیْدَ اللهِ تَعَلَیٰ اَدَمَ سَکیا اصحاب کست کا بین سوسال تک بغیر کھانے اور پئے زندہ رہنا اور چھنرٹ پونس علیہ السلام کاشکم ما بی میں بغیر کھاتے ہیئے زندہ رہنا قرآن کریم میں صراحةً مذکور نہیں؟ اور صنرت یونس السلم كے بارے بیں حق تعالی كايوارشاد فكور والتَّه كان من المسحين لَيْت في تَطْيَبُولَى يَوْم بِيُعَالَون اس بیرصاف دلالت کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام اگر سبحین میں ہے نہ ہوتے توا*ی طرب* تىامت تك ميل كے بيطين عمرے رہتے اور بغير كھانے اور بي زندہ رہتے.

ریا طرین کا یہ سوال کر زمین سے لے کر آسمان تک کی طوبل مسافت کا چند کھوں میں سطے کر ابنیا کیسے مکن سیے ؟

موجواب یہ ہے کہ حکماتے جدید لکھتے ہیں کہ نور ایک منت میں ایک کروڑ ہیں لاکھ ہیل کی مسافت طے کرتا ہے : بجلی ایک منت میں پانچ سومرتبہ زمین کے گردگھوم سکتی ہے اور بعض ستاہ ایک ساعت میں آکھ لاکھائی مبرارمیں حرکت کرتے ہیں - علاوہ از برانسان جس وقت نظر اکٹیا کر دیجھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سرمع ہوتی ہے کہ ایک ہیں آن

میں آسمان تک پہنے جاتی ہے۔اگر میر آسمان حائل نہ ہوتا توا ورد ورتک وصول ممکن تھانیز جس وقت آفیاب طلوع کرتاہے تونوشمس لیک ہی آن میں تمام کر؛ ارض پر میلی با آب حالاتكة سطح ارضى ٣٠٣ ٣٠ ٣٠ ٢٠ فرسخ ہے جبیبا كر سبع شداد صن كير مذكور ہے | درايك فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔ لہذا فجوعہ ۸۰۹۰۸ کروڑ میل ہوا۔ حکائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی درین جرم شمس بتمامه طلوع کرتا ہے اتنی درین فلک اعظم کے حرکت · - ۱۹ ۱۹ ۵ لاکھ فرسخ ہوتی ہے اور ہر قریح بونکہ تین میل کا ہوتاہے لہنامجوعة مسافت ٨٠٠ ٥٥ الا كھ ميل ہوئی بنیرشیاطین اورجنات کا شرق سے اے کرغرب تک آن واحدیس اس قدر طویل مسافت كاطے كرليباتمكن ہے توكيا خدا وند عالم اور قا درمطلق كينے يہمكن نہيں كم وہ كسى خاس بندے کو جند لمحوں میں اس قدر طویل مسافٹ مطے کیادے۔ اصف بن برخیا کا حمینوں کی مسافت سے بلفتیں کا تخت سلیمان علیہ السلام کی تعدمت ہیں بلک جھیکنے سے پہلے پہلے حاصر كردينا قرآن كريم ميس مصرح بحكما فكال تغالى وفار الله في عاند لأع فه يُعَمِّق الكِتب ال أَبِيْكَ بِهِ قَيْلَ إِنْ تَكُوْلَكُ أَلِيبُكَ عَلَيْكُ فَلَدُّ ٱلْأَوْمُسْتَقِرٌّ اعِنْكَ فَقَالَ هَٰذَا مِنْ فَضَلِ رَبِي -اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کامسخر ہونا بھی قرآن کریم میں ندکورہے کہ وہ ہوا سيمان عليه السلام كے تحنت كوجهال چاہد إلاكر سصحب في اور فهينوں كى مسافت كلنوں يس طكرتى كمافال تعالى وَسَنْحَوَنَ الْكَالِوْفِهُ تَنْجُونُ بِأَمْرِهِ

آج كل كے ملحدين فی گھنٹہ تین سوئیل كى مسافت طے كرنے والے ہوائى جماز برتوایا اللہ اللہ علی مسافت سے آئے ہیں مگرینہ معلوم سلیمان علیہ السلام كے تخت برتھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، ہوائی جماز بندہ كى بنائى مو ئى مشین سے اثر تاہے اور تلیمان علیہ السلام كے تخت كو ہوا بحكم خداوند الراكر لے جاتی تھی كسی بندہ كے عمل اور صنعت كو اس میں دخل نہ تھا اس لئے وہ مجزہ تھا اور ہوائی جماز مجزہ نہیں۔

مرزاصاحب ازالة الادبام صعيع ج اتقطع نورد إورصنتاج اتعظيع كلال برنكية

بیں کہ کسی جسد عنصری کا آسمان پرجانا سار محال ہے۔ اس کے کہ ایک جسم عنصری طبقہ ناریہ اور کرہ زمبر برہ، سے کس طرح صحیح وسالم گزرسکتا ہے ؟

جواب يه ب كرجس طرح ني كريم عليه الصلاة والتسليم كاليلة المعراج مين اور ملائكة الله كاليل ونهارطبقه ناربيرا وركره زمهر بربير سصمرور وعبور ممكن ب اى طرح حفرت عيلى عليه الصلاة والسلام كالعبى عبورومرور مكن ب إوتس لاه سع حضرت أدم عليالسلام كاببوط اودنزول بواب اى راه مصحفرت عينى عليه السلام برأسمان سعماله كانازل جونا قرآن كريم من صراحتُهُ مذكور ب كمَّناقًالَ تَعْلَقَ إِذْ فَالَ الْحَوَادِيُّنُونَ يُعِيسُنَى بْنَ مَرْتِية هَالْ يَسَتِطِيْعُ رَبُّكَ أَنُ يُّنِزِلَ عَلَيْنَا مَا كِنَ أَهُ مِينَ الشَّمَا يَوْ الى فولى نَعَالَى) قَالَ عِيسَى بُنُ مَوْتِيمَ ٱللُّهُمَّ دَبِّنَا أَنْوَلَ مَنْ يَنَا مَاثِكَ مُّ مِنَ السَّمَا عَتَكُونُ لَكَاعِيْدًا لِآكَ لِنَا وَأَنِهُ مِنَاكَ وَادْزُفْنَا وَٱنْتَ تَحْيُرُ الدَّا فِي إِنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل ہے۔مرزاصاحب کے زعم فاسدا ورخیال باطل کی بناء ہروہ اگر نازل ہوا ہوگا توطبقہ ناریہ كى حرارت دركرمى سے جل كرخاكستر بوكيا جو گا-نعوذ بالله من بزه الخرافات - يدسب شیاطین الانس کے دسوسے ہیں اورا نہیاء ومرسلین کی آیات نبوت اورکرامات رسالت برايان مالان كالسناك ببركما خلاف دووالجلال عيني عليه السلام ك لله طبقة ناميه كوابراتيم عليه الصلؤة والسلام كي طرح برد اورسلام نهيل بناسكتا وجب كراس كي شان بير بع و- رِتْمَا أَمْرُ لُولِهَ الْهَادَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُكُنَّ فَيَكُونُ.

فسيحان ذي الملك والملكوت والعزة والجيروت أمنت باللهو كفن بالطاعوت

#### بِسْمِ اللهِ الوَّحُسِ الرَّحِيْمِ

# حيات عليه الصلوة والسلام كى پېلى دليل

فَالَ اللَّهُ عَنْ وَحَدُو لِعِنْ وَكُونَ فَهِمَا لَفَنْ فِهِ عُرِمِيْتَا قَهُ مُو كُفُنِ هِمْ بِالْمِتِ اللَّهِ وَقَالِمِهُمُ وَيَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِا بِكُفْرُ هِمْ وَقَالُونُ مُنَاعُلُفُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرُ هِمْ وَقَالُو هُونُ وَمُنَاعُلُفُ مِنْ كَالْمَا عَاللَّهُ عَلَيْهَا وَقَوْلِهِمْ وَقَالَ مُوْمِنُونَ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِهِمْ وَقَالُونُ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُو لِكُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُ وَلَكُونَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَهُ وَلَكُنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَمُ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمَا صَلَامُ وَاللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَمَا صَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا صَلَامُ وَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(البطر) حق جل شانہ انے ان اکا ست مشریفیہ میں یہود ہے مہدود کے معون اور فضوب اور مطرود و مزود مونیکے کھے وجوہ واسباب ذکر کئے ہیں بچنا نچہ فرماتے ہیں کہ ہس ہمنے بیود کومتعدد وجود کی بناء پر مور ولعنت وغضب بنایا۔

رن نقص عهداورمیتاق کی وحبرسے۔

رم، اورآیات البید اورا محکام خطوندیه کی تکذیب اورانکارکی دهدست.
دم، اورضایک بیفیروں کو بے وجیحض عنا داور دشمنی کی بناد پرقبل کرنے کی وجہ سے۔
دم، اوراس قسم کے متکبرانہ کلمات کی وجہ سے کہ مثلاً ہمارے قلوب علم اور حکمت ہے ظرف
ہیں۔ ہمیں تمہاری ہمایت اورار شاد کی صرورت نہیں ۔ حالانکدان کے قلوب علم اور حکمت
اور شدو ہلایت سے بالکل خالی ہیں بلکہ اللہ نے ان کے عنا داور تکبرکی وجہ سے ان کے

دنوں پر مہرنگادی ہے حس کی وجہ سے قلوب پی جمالت اور مناد است بندہے۔ اوپر سے مہرنگی ہوئی ہے اندر کا کفر اِہر نہیں آسکتا اور باہرسے کوئی ُرشند اور بابیت کا افز ا مذر نہیں واض ہوسکتا۔ بس اس گروہ بیں سے کوئی ایمان الانے والا نہیں مگرکوئی شا ذونا در جیسے عبدالنّد بن سلام رہ اور ان کے رفقار۔

رمی اور صنرت عینی علیہ السلام کے ساتھ کفروعداوت کی وجہ سے۔

راد، اور صفرت مربم برعظیم به تان نگانے کی وصر سے جو صفرت عیشی علیہ السلام کی ابنت اور تکذیب کوهی مستدم ابانت تواس سلے کرکسی کی ماں کو زانیہ اور بدکا رکھنے کے معنی یہ بین کہ وہ خص ولد الزناہے اورالعیاذ باللہ نبی کے حق بی ایسانصور بھی برترین کفرے اور تکذیب اس طرح لازم آتی ہے کہ عیشی علیہ السلام کے معجزہ سے حضرت مربم کی برائت اور نزامت ظامر مہو حکی ہے اور تعمت لگانا برائت اور نزامت ظامر مہو حکی ہے اور تعمت لگانا برائت اور نزامت طامر مہو حکی ہے اور تعمت لگانا برائت اور نزامت کا صاف انکار کرناہے۔

اشتباه کی وج سے ختلاف مواا در بیسبا دندکی قدرت اورکمت سے بعید نہیں ۔ بیشک افتراقیا براے غالب اورکمت الے بی کراپنی قدرت اور کمت سے اپنے نبی کو ڈیمنوں سے بچالیا اور وہ زندہ آسمان برا تھایا اوران کی جگرا کی شخص کو ان کے مشکل نباکر حتی کرایا اور تمام قاتلین کو قیات تک اشتہ وا ورافتان بی وال ویا

#### تفصيل

امید دائق ہے کہ ناظمسون اس اجمال تقسیر سے تجھ گئے ہوں گے کہ ہے آیات ترفیم سے سے سے سے سیات میں مالیہ السلام کے رفع جمی میں نص صریح ہیں۔ اب ہم کسی قدر تقصیل کواجا ہے ہیں۔ اب ہم کسی اور ہماری مجال ہیں تاکہ طالبان حق کی بفضل خدا پوری شفی اور شفی کر سکیں الاحول والاقوۃ الآبا اللہ و تعلوبات کیا اور ہماری تعلی اور شفی کر سکیں الاحول والاقوۃ الآبا اللہ و تعلی ہے قبصہ و قدرت میں جس طرح اور جد رہے ہے دلوں کو بلٹتا اور پھی تواجہ اسی کی توفیق سے اپنے اللہ اور تا میں اور قارش کے لئے اسی کی توفیق سے تکھد ماہوں اوراس کی اعازت اور تا مبد سے ناظرین اور قارش کی توفیق اور قارش کے لئے اسی کی تعلیم و تعل

(1)

ان آیات پی بیود بے بہبود برلعنت کے اساب کو ذکر در مایا ہے۔ ان بین ایک سبب
بہ سبے وَ قَوْلِهِ فِي عَلَىٰ مَوْلِيَمَ بِينَ مُوْلِيْكُما يعنى حضرت مربع برطوفان اور بہتان لگانا۔
اس طوفان اور بہتان عظیم بی مرزاصاحب کا قدم بیود سے کمیں اسکے ہے۔ مرزاصاحب
نے اینی کتابوں میں حضرت مربع برجو بہتان کا طوفان بربا کیا سیے۔ بیود کی کتابوں بی اس
کا چالیہواں حصہ بھی نہ ملے گا۔ مرزاصاحب کی عباریتی نقل کرنے کی صرورت بیں
عیاب طاحیہ بیاں۔ ہم سے تومرزاصاحب کی وہ عباریتی بڑھی بھی نہیں جائتی اورمرزانیوں

کوتو قرآن کی طرح یا دہیں بلکہ کچھراس سے بھی بڑھ کر اس سے ان کے نقل کی ضرورت نہیں -

(1)

سينون يغفى اوربوشيده ب وه تهار يخواب وخيال سي كين زياده بعر

مرزاصاحب نے نصار ملے کے الزام کے بہانہ سے حضرت عینی علیہ السلام کی شان پس اپنے دل کی عداوت دل کھول کر نکالی تیس کے تصور سے بھی کلیجہ شق ہوتا ہے۔ دس

(٣)

کرڈالا معلوم ہواکہ جوشخص ہے کہ مہیں بن مربم مقتول اور مصلوب ہوئے وہ شخص بلا شبہ معون اور مغضوب ہے۔ نیزاس آئیت ہیں حضرت میں کے دعویٰ قبل کو بسیان کرکے بَکُ ذَفَعَهُ اللّٰهُ فروایا ورانبیاء سابقین کے قبل کو بیان کرکے بَکُ دَفَعَهُمُّمُ اللّٰهُ نہیں فروایا بحالاتکہ قبل کے بعدان کی ارواح طیبہ آسمان پراٹھالیکیں۔

(4)

اس مقام برحق بل شامة في دولفظ استعال فرمائ - إيك مَا تَتَكُونُهُ حِس بي قبل كى نفى فرمانى ً- دورسرا وُمّا صَلَيُوه مِحب مِي صليب بِرجيرٌ هائے جانے كى نفى فرمانی ً- اس لئے كم اگر فقط وَ مُمَا فَمَنَا لَوْ اُ فراتے توبير احتمال رہ جاما كرمكن ہے قتل ند كئے كئے جولے ليكن صلبب يرجر صائح كئم بون- اورعلى نبا الرفقطة مَاْحَتَكُمُوعٌ فرمات توبير احمّال رو جاماً كم عكن بے صليب تون ديئے گئے جول ليكن قتل كرديئے كئے ہوں علاوہ ازى ي بعن مرتب بہودایسابھی کرتے تھے کہ اوّل قتل کرتے اور بھے صلیب برج راحاتے - اسلے حن تعالى شائة نے قبل اورصليب كوعلبنده على وروايا اور ميرايب حريث نفي بيراكتفاية فرايا يعنى ومَا فَتَدُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ في مهيل فراياب بلك حرف نفى يعنى كلمهاكو قلوا اورصلبواك سائقة عليفده عليفده ذكر فرمايا اور ماقبقوه اور تعييرما صلبوه فرمايا تاكه هراكيب كي نفي اوربسر الك كاجدا كاندمستقلاً ردبوبات ادروب واضح بويات كم الكت كى كونى صورت مى پیش نہیں آئی نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوتے اور یہ قبل کر کے صلیب براٹٹ کائے كئة دشمنوں نے ایری جوٹ كاسالازورختم كرديا مگرسب بيكار كيا قادر تواناجس كو بيانا چلہے اسے کون الماک کرسکتاہے سے

کر زور آورد گرتو باری وہی کر گیرد حج تور ستسگاری دہی مزلائی ُجاعت کا یہ خیال ہے کہ اس آبیت میں طلق قتل اورصلب کی نفی مرادِ نہیں بلکہ ذلت اورلعنت کی موت کی نفی مراد ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ محض وسوسہ شیطانی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اوراگریہ کہا
جائے کہ بیود کے خیال کی تزدید ہے توت بھی ایت ہیں بیودکا ، پورا رد ہے۔ اس لئے کہ بیؤ
کا گمان یہ بھا کہ عینی علیہ السلام العیاذ بااللہ جموٹے نبی ہیں اور جموٹا نبی صرور قتل ہوتا ہے
تواللہ تعالیٰ سے جائے ہیں فروا تے ہیں کہ وہ قتل میں نہیں کئے گئے اور بنصلیب پرجیڑھلے
گئے اس لئے کہ وہ خدا کے بیجے نبی سے علاوہ ازی اگر بیود کے اس عزم کی رعایت کی
جائے توقۃ ترکیہ وہ آلانیٹیا آء یو تی تو تی اور یُفٹانگون النیسیٹی کے یہ عنی ہونے جا ہمیں کہ عاذاللہ
وہ انبیاد ذات اور لعنت کی موت مرب ۔

كُبُرَتُ كَلِيمَةً تَخُورُهُ مِنُ أَخُواهِ لِمَ إِنْ لِيَقُولُوْنُ إِلَّا كَانِ بِأَاطْ

ره وَلِكِنُ شُبِّهَ لَهُ مُ

یعنی ان کے لئے اشتباہ بیداکر دیاگیا یا شبر کی ضمیر صنوت میرے کی طرف راجع کرواور اس طرح ترجیر کرو کرعینی علیہ السلام کا ایک شبیہ اور سمشکل ان کے ساسنے کر دیا گیاتاکہ عیلی سمجھ کراس کو قتل کریں اور بہیشہ کے لئے اشتباہ اور التباس میں بڑجائیں۔ صفرت شاہ عبدالتقا در اس طرح ترجیہ فرماتے ہیں "لیکن وہی صورت بن گئ ان کے آگے یہ بہتر جمیراسی اشتباہ کی تفسیر ہے تعنی اس صورت سے وہ اشتباہ اورالتباس میں بڑگئے۔

یہ ترجیم اس اشتباہ کی تفسیر ہے تعنی اس صورت سے وہ اشتباہ اورالتباس میں بڑگئے۔

ابن عباس روزے باسنا دھرمے منقول ہے کہ جب یہود یوں نے صفرت میسے کے کنل کا ادادہ کیا تو اللہ تعالی نے صفرت میسے کی کا ادادہ کیا تو اللہ تعالی نے صفرت میسے کے کہا اور مشابہ بنا دیا اصفالیا اور ان ہی ہیں سے ایک شخص کو صفرت عینی علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنا دیا یہود یوں نے اس کو عینی تجھ کر قتل کر دیا اور مبت خوش ہوتے کہ ہم اپنے مدعا بی کا میاب یہود یوں نے اس کو عینی تفسیر می فرطتے ہیں۔

ہو گئے جنانچہ معافظ ابن کشیر انتی تفسیر می فرطتے ہیں۔

امن عباس رہ سے مروی ہے کرجب حق تعال فيعينى عليه السلام كوآسمان براتفك كالاده فوايا- توعيش عليه السلام اس حيثمه كرجومكان بي عقاعسل فواكر بالبرتشريف للث اورسرمبارکسے بانی کے قطرے ٹیک رہے محقے دبطا ہریٹسل آسمان پرجائے کے لیے مقا جیسے سحدیں ہے سے پہلے وضوکرتے بیں ) با ہر عبس بارہ حوارین موجود مقے ان كود كيمكريدار شادفرها ياكرب شكستم مي سے ایک شخص مجر راعان لانے کے بعد یارہ مرتبركفركرك بعدازان فرمايا كركون تخص تمي سےاس برراحنی ہے کہ اس برميري بشاهت ڈال دی جائے اور دہ میری جگہ قتل كباجائ ا درميرے درجه ين مير بي ساتھ رب يه سنته بي ايك نوجوان كفرط موا اوراء كواس جال نثارى كے لئے بيش كيا عينى م نے فرالی بیٹے جا۔ اور میرعینی علیدالسلام اسى سابق كلام كا إعاده فرمايا ، عبر وسي نوجوا كعرا جوابورعرف كيابين حاصر جولسه نشو ونصبيب دشمن كرمشود الإكرتيغت ىردوىتال سلامت كە تۇخخىرا زائى

قال ابن ابى حائم حدثناً احمد ابن سنان حدثناً ابومعوبة عن الاعتش عن المنهال بن عمرو عن سعيدبنجيبرعن ابن عباسُ قال ماً ارادا لله ان يرفع عيسى الى السماء خوج على اصحاب و في المبييت انتنأء عشورجلاص الحواربين يعنى فحرتة عليهم من عين في البيت وراس يفطرماء فقال انمنكمرمن بكفربى الثنىعشوموة بعدال امن بى قال الكرميلنى عليه منبهى فيقتل مكانى وريكون معى فى درجتى فقنام شابمن احدفهم سنافقال لماجلس نغراعادعليهمرفقام ذلك النئاب فقال انافقال هوانت ذالم فالفئ عليه نثري عبيسى ورفع عيسىمن رونزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود هاخدوا السنب فقتلوي

عیشی علیہ السلام نے فرمایا احجا آوہی وہ تخص سے ؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نویوان ہر ؟ عیشی علیہ السلام کی شباحت ڈال دی گئی اور عیشی علیہ السلام مکان کے روشندانوں سے آسمان پر اعظا لئے گئے۔ بعد ازاں بیود کے بیاد سے عیشی علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے بیاد سے عیشی علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے گھریں داخل ہوئے اوراس شبیہ کوغیشی سجھ

تفه صلبوه الى اخرالقصلة وهذا استاد صحيح الى ابن عباس وروا ه النسائي عن ابى كريب عن ابى مغوية وكذا ذكرغير واحد من السلف ان م حال لهم ابيكم بلقى شيهى في قتل مكانى وهمو رفي في الجرية

كر كرفة أركيا اوقل كرك صليب براتكايا-

این کنیر فرملتے ہیں کہ منداس کی شرحیت اوربست سے سلف سے اسی طرح مروی ہے۔ د تفسیرابن کثیرص شکا جلدہ)

اس روابیت سے صاف ظا ہر ہے کوئیٹی علیہ السلام کو اپنے رفع الی سار کا بذر بعیہ وی 
پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور پر علم تھا کہ اب آسمان پر جانے کا تقور ابی و قرت باقی رہ گیا ہے
اور بظا ہریہ قسل اسمان پر حلف کے نفاجیسا کہ عید بیں جانے کے لئے غسل ہو تاہے
میرا کمان ہے ، کہ حزت عیلی علیہ السلام اس وقت ذرہ برا برمضطرب اور پر بینیان مذہ تھے
بلکہ غابیت درجہ سکون اورا طمینان ہیں مقے بلکہ نہایت درجہ مشا دان وفرص تھے سے

خرم اک روز کزی منزل دیراں بروم داحت جاں طلبم وزسیئے جاناں بروم

بعض وایات بی سے کہ عینی علیہ السلام نے دفع الی السمار سے پہلے حوارین کی دعوت فرمائی اورخود اپنے دست مبارک سے ان کے باتھ دھلاتے اور بجائے رومال کے اپنے جسم کے کپڑوں سے ان کے باتھ بو تھے ۔ یہ روایت تفسیر ابن کٹیر صفح ہے ہے ہورای میں الدواعی گویا کہ یہ دعوت دفع الی السماء کا ولیم اورخصتانہ عقا ا وراحباب واصحاب کی الوداعی

دِعوت على - الغرض عسل فراكر برائد بونا وراحباب كوابينے بائقد سے كھا ناكھلانا يرسب
اسمان پرجلنے كى تيارى بھى جب فادغ ہوگئے توابینے ایک عاشق جا س نثار پرائي شبابت
دُال كر دورح القدس كى معين بي معراج ميانى تى جس طرح نبي اكرم صلى الله عليه وسلے - يہ دفع الى الماء
حضرت بينى عليه السلام كى معراج حبمانى تقى جس طرح نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جبر ميل اين المين كى معيت بي آسمانوں كى معراج ميانى الله دوان ہوئے اسى طرح صفرت بينى عليه السام معراج ميانى الله ميرين آسمانوں كى معراج ميانى الله ميان بيردوان ہوئے ۔

#### فائره

صیح مسلمین نواس بن سمعان رہ کی مدیث ہیں ہے کہ علیہ السلام جب دہشت کے منارہ سنر تی ہوگا، سبحان الند جس وقت آسمان منارہ سنر تی سنرہ براتریں کے توسر مبارک سے پانی شہت ہوگا، سبحان الند جس وقت آسمان پر تشریف ہے اس وقت بھی سرمبادک سے پانی کے قطرے فیک رہے تھے اور جبوقت قیامت کے قریب اسمان سے انزیں گے اس وقت سرمبادک سے پانی کے قطرے شیکتے ہوئے ہوئے مول گے جس شان سے تشریف ہے گئے تھے اسی شان سے تشریف اوری ہوگ .

#### تتنيب

سلف بیں اس کا ختلاف ہے کہ جس شخص پرعیسی علیہ السلام کی شبا ہمت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عینی علیہ السلام کا مخلص حواری گذشتہ روابیت سے معلی موتا ہے کہ وہ شخص موت مخلص تھا اس لئے کہ اس دوابیت بیں یہ بھی ہے کہ عینی علیہ السلام نے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ عینی علیہ السلام نے فیا یا کہ جس پرمیری شبا ہمت ڈالی جلگ گی ۔ وہ جنست بیں میرارفیق ہوگا ۔ والتُدسیجا عرقعالی اعلم وتعالی اعلم

## ابيب شبر كاازاله

حبس طرح فرشتول كانشكل بشرمتمش بهونا ورموشى عليه السلام كے عس كا ازد بابن بهانا قرآن كريم بم منصوص ہے اورانبياء كرام كے لئے بانى كا شراب اورزيتون بن جانا نصاری كے نزد يك سلم ہے يب اى طرح اگر كمي شخص كوعيشى عليه السلام كے مشا برا ورمشكل بنا ديا جاسئے ، توكيا استبعاد ہے ؟ احيا وموثى كا معجزہ القاء شبيه كے معجزہ سے كسيں زيادہ بلند بنا الما احياء موتى كی طرح القاء شبيه كے معجزہ كو كو كا بلا شرد د تسليم كرنا چا جيئے۔

#### بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ

یعنی بیردی حضرت مین کون قتل کرسکے اور نہ صلیب دے سکے بلکہ اللہ تعلیا لیا جیسیا حضرت بحرشل کے ذریعہ سے حضرت علیئی علیہ السلام کوانی طرف یعنی اسمان پر اعظا لیا جیسیا کہ امام رازی نے وَاَیّن مَا کَا بِوُوْمُ الْفَتُدُوسِ کی تفسیر جیل دکر کیا ہے کہ حضرت جبر مُیل کوحشرت علیہ علیہ السلام کے ساختہ خاص خصوصیت بھنی کہ انہیں کے نفخہ سے بیدا ہوئے، انہیں کی تربیت ہیں دہے اور وہی ان کو آسمان ہر جیڑھا کر لے گئے۔ تفسیر کم بیر صلاح اسمان ہر جیڑھا کر لے گئے۔ تفسیر کم بیر صلاح اسمان ہر جیڑھا کہ شب معراج میں صفرت جبر شل آنمحضان ہر جبالی الشہراء یہ آئیت رقع جسمی کے جیسا کہ شب معراج میں صفرت جبر شل آنمحضرت میں افعرج فی الی السہاء یہ آئیت رقع جسمی کے بیادے میں نصوصرت کے میں نصوصرت کے میں نصوصرت کے میں نصوصرت میں نصوصرت میں نصوصرت کے میں نصوصرت میں نصوصرت میں نصوصرت میں نصوصرت کے دلائل اور برا ہیں ہدین نظرین ہدین نظرین المین ہدین نظرین ہوئیں نے ساختہ نور سے بڑھیں۔

یدا مردوند روش کی طرح واضح ہے کہ بک ڈفتہ الله کی ضمیر اس طرف را جع ہے کہ جس طرف فیلوہ اورصدوہ کی منہ پرس راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ قبلوہ اورصدوہ کی ضمیر ہے جسم میارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ دوں بلاجم کی طرف راجع نہیں علیہ السام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ دوں بلاجم کی طرف راجع نہیں۔ اس لئے کہ قبل کرنا اور صلیب پرجیڑھانا جسم ہی کا محکن ہے۔ روج کا قبل اور صلیب پرجیڑھانا جسم ہی کا طرف راجع ہوگی جس جسم اور صلیب قطع ناممکن ہے۔ لہذا بل رفعہ کی ضمیر اسی جسم کی طرف واجع ہوگی جس جسم کی طرف قبلوہ کی صفح ہیں۔

(1)

دوم بیکر بہود رون کے قبل کے مدعی مذیعے بلکہ جسم کے قبل کے مدعی تقے اور بن دُّفَةٌ اللهُ إِلَيْهِ عنه اس كى ترديد كى كئى ہے - لہذا بل رفعہ ميں منفع جسم ہى مراد ہو گا اس ليے كم كلمريل كلام عرب ميں ماقبل كے ابطال كے لئے آتا ہے۔ لهذا بل كے ماقبل إور ما بعد بيس منافات إورتضا دكابونا صرورى بي جبيباكم وتقالوًا التَّحَدُ الرَّحْمُنُ وَكَدَّا سُبِّعْ حَنَّمُ مَلْ عِبَا ﴿ يُحْكُو مُونَ ولديت إورعبودين منافات ب دونول جمع نهيل ہوسكتے . أحرُ يَقِوْلُونَ بِهِ بِحِتَّة رَبِّلْ جَافَهُ هُمُ بِلِكُنِّ مِبنونيت أوراتيان بالحق رمن جانب اللَّاحِق كو لے کرائ) یہ دونوں منضاد اورمتنا فی ہیں یک جاجع نمبیں ہوسکتے ۔ میرنا ممکن ہے کہ شريعيت حقد كاللف والاجنون مو-اسى طرح اس أيت اين يه صرورى مع كمقتوليت ا ومصلوبیت جویل کا ماقبل ہے وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہوجوبل کا مابعد ہے ا وران د دنوں کا وجرد اورتحقق میں جمع ہونا نامکن ہے اورظاہر ہے کہ مقتولیت ا در روحاني رفع بمعني موستهي كوني منافات بهبي محض روح كاآسمان كي طرحت الحقاياجانا قىل جىمانى كےسائف جمع ہوسكتاہے جبياكمشهداكاجىم توقىل ہوسكتاہے- إوراق آسمان ہر اعطّا بی جاتی ہے۔ لہذاصروری ہو اکہ بل رفعہ التّربیں رفع جسما فی مراد ہوکہ

جوقتل اورصدب کے منافی ہے اس کے کر رفع روحانی اور رفع عزمے اور رفعت شان قتل اور صدب کے منافی نہیں بلکہ جس قدر قتل اور صلب ظلمًا ہوگا اسی قدر عزت اور رفعت شان اور صدب نظامًا ہوگا اسی قدر عزت اور زیادہ بلند ہوں گے۔ رفع درجات کیلئے توموت اور قتل کچر بھی شرط نہیں۔ رفع درجات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کماقال تعموت اور قتل کچر بھی شرط نہیں۔ رفع درجات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کماقال تعالی وَدُونَعُمُنا اللّٰکَ ذِکْرَ اللّٰ ہو اور یونو نیم اللّٰہ اللّٰہ

یرود صرت میں علیہ السلام کے جہم کے تن اورصلب کے مدی کے اللہ تعالیٰ اسلام کے جہم کے تن اورصلب کے مدی کے اللہ تعالیٰ کے اس کے عبیم کو تعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ابیم کو تعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جبیم کو تعلیٰ کے اس پر اعتالیا - نیز اگر رفع سے رفع روح مجنی موت مراد ہے تو قتل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ ؟ قتل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اصرابیہ کے بعد رفعہ کو اصیف کو لیسیفہ ماضی لانے میں اس طرف استارہ ہے کہ رفع الی السمار یا عتبار ما قبل کے امراضی ہے ایعیٰ تمہارے قتل اورصلب سے بیلے ہی ہم نے ان کو آسمان براعظالیا جسیا کہ بن جیا ہے می موت کہ ایک کو آسمان براعظالیا جسیا کہ بن حیا ہے کہ موت کے موت کہ ایک کو تعلیٰ کہ ایک کا حق کو لے کرا کا گفا کہ موت کے موت کہ وقع ہو جگا ہے ۔ اس طرح بن وقع کہ ان کو آسمان ورصلب سے بیلے ہی اس طرف اعلیٰ ورصلب سے بیلے ہی اس طرف اعلیٰ ورصلب سے بیلے ہی وقع ہو جگا ہے۔ اس طرف اور فیالی قتل اور صلب سے بیلے ہی واقع ہو جگا ہے۔ اس طرف اعلیٰ قتل اور صلب سے بیلے ہی واقع ہو جگا ہے۔ اس طرف اعلیٰ قتل اور صلب سے بیلے ہی واقع ہو جگا ہے۔

(14)

جس مبلًه لفظ رفع كامفعول إستعلق جمانی شے ہوگی، تواس مبلّه یقینا حمم كارفع مراد ہوگا - اوراگرد فع كامفعول اورمتعلق درجہ یا منزلہ یا مرتبہ یا امرمعنوی ہوتواس وقت رفع مرتبت اور بلندی رتبہ كے معنی مراد ہوں گے كما قال تعالیٰ وَدَفَعَنَا فَوْقَهُ كُمُّ التَّكُوْسَ -اعْمایا ہم نے تم پرکوہ طور اللّٰ اللّهِ اللّهِ فَى دَفَعَ السَّنَاوْتِ بِعَیْوِیَّ مَیْ وَدَفَعَنَا اللّٰہ ہم نے بند کیا آسما فدن کوبغیرستونوں کے جیسا کہ تم دیجہ رہے ہو۔ قداؤ یو فنٹر آبھراھیڈو الفتو ایعلا مین الشہیرت قرایشہ بنیا دیں الفتا رہے الشہیرت قرایشہ بنیا دیں الفتا رہے سے اور معیل ان کے ساتھ منے وہ قائوتی بنا کی انعوبی ان کے ساتھ منے ابہے والدین کو تخت کے اوپر بنٹایا۔ ان تمام مواقع بی افظر دفع اجسام میں مستنعل ہوا ہے اور ور دفع تنا الگ ذکر کا جسام میں مستنعل ہوا ہے اور ہر بھی یا۔ ان تمام مواقع بی افظر دفع اجسام میں مستنعل ہوا ہے اور ہر بھی یا۔ ان تمام مواقع بی افظر دفع اجسام میں مستنعل ہوا ہے اور ہر بھی ہوا ہے اور موجہ منافی مراد ہے اور دور دفتہ اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا۔ آل بھی تعدید بند کیا۔ آل مورد ہے مواقع بی رفعت شان اور بلندی رتبہ مراد ہے۔ اس ساتھ کو رفع کے ساتھ خود ذکر اور دوجہ کی قید مذکور ہے۔ اور دوجہ کی قید مذکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے ادا تو احدہ العب الدفعہ الله الى السماء الساجعة ، مروا لا الله حداث في مادم الاختلاق ، جب بندہ توافع كرتا ہے توالت توال ميں كوساتو بركا كان پر اعلى ليتے بيں - اس حدیث كوخل فى لے اپنى كتاب مكادم الاخلاق میں ابن عباس شند دوایت كیا ہے - كنز العمال صفالہ ج ٢-

اس روایت کو مرزائی بہت خوش ہوکر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا فعول جسمانی شفیہ اورائی السماء کی بھی تصریح ہے مگر باوجود اس کے رفع ہے رفع جسمی مراد نہیں بلکہ رفع معنوی مرادہے۔

جول ہے یہ ہے کہ بیاں مجاز کے لئے قرید مقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ یہ زندہ کے حق میں ہے بینی جو بندہ لوگوں کے سامنے زین پر میں ہے اور تواضع کرتا ہے تواس کا مرتبہ اور دوجہ اللہ کے بہاں ساتویں آسمان کے برابر بلندا ور اونچا ہے - ظاہرے کریال رفع بسم مراد میں بلکہ رفع درجات مراد ہے ۔ غرض یہ کر رفع کے معنی بلندی رتبہ مجازاً بوجہ تر بینہ لفظیہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ کنز العمال میں روایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتعمال یہ روایت مذکورہ مے بعد ہی علی الاتعمال یہ روایت مذکورہ مے بعد ہی علی الاتعمال یہ روایت مذکورہ جو باینہ والمان کے بعد ہی علی الاتعمال میں روایت مذکورہ ہے وہ یہ کہ کنز العمال میں دوایت مذکورہ ہے وہ یہ کہ کنز العمال میں دوایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتعمال میں دوایت مذکورہ ہے دی وجعل فی علیہ میں

خلاصة كلام

پر کہ رف کے معنی اہلنے اورا دیر ہے جانے کے بیں، لیکن وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اورکبھی رقب اورکبھی را در اعراض کا ہوتا ہے اورکبھی را در اعراض کا ہوتا ہے اورکبھی را در ہوگا۔ اور شالاً جہال رفع اغال اور درجہ کا جہال رفع اجسام کا ذکر مہو گا وہال رفع جسمی مرا د ہوگا۔ اور شالاً جہال رفع اغال اور رفع درجات کا ذکر ہوگا وہال رفع معنوی مرادم وگا رفع کے بیمعنی تو اعظانے اور بلند کر رفع کا دہال رفع معنوی مرادم وگا رفع کے بیمعنی تو اعظانے اور بلند کر نے ہی ہے ہیں۔ باتی جیسے شنے ہوگ اس کا رفع اسی کے مناسب ہوگا ہے۔

اس آبت کا صریح مفہ م اور مدلول یہ ہے کہ موس وقت ہود نے حصرت میں کے قتل اور صلب نہ موسکا بلکہ اس وقت صرت میں کا اللہ کی طرف رفع ہوگی یہ معلوم ہوا کہ یہ رفع جس کا بل رفعہ الشریمی ذکر ہے حصرت میں کو کہ اللہ سے حاصل نہ تفا بلکہ یہ رفع اس وقت ظہور میں آبا کہ جس وقت ہے دان کے قتل کا ادادہ کر رہے تھے اور وہ رفع جوان کو اس وقت حاصل ہوا وہ یہ مخاکہ اس وقت بجبادہ تھو کی صحیح وسالم اسمان براعظ کے گئے۔ رفعت شان اور بلندی مرتبہ توان کو بہلے ہی سے حال موات کو بیٹے ہی سے حال موات کے بیٹے ہی سے حال میں ایک کر بیٹے ہی سے حال موات کو بیٹے ہی سے حال موات ہو ہے کہ موات کو بیٹے میں مرفران ہو جیکے میں مرفران ہو جیکے سے اور و جی بھی ایک دونت موات کے دونت سے کہ جوان کو بیود کے ادادہ قتل کے دونت سے سے میں دونت کے ادادہ قتل کے دونت سے سے میں دونت کے دونت سے سے میں دونت کے دونت سے سے میں دونت کے دونت سے سے میں دونات کے دونت سے سے میں دونات کے دونات کی میں دونات کے دونات کی میں دونات کے دونات کی میں دونات کے دونات کے دونات کی میں دونات کی دونات کے دونات کی میں دونات کی دونات کی میں دونات کی دونات کی دونات کے دونات کی دونات کی دونات کے دونات کی دونات کی دونات کی دونات کی دونات کی دونات کی دونات کے دونات کی دونات کی دونات کی دونات کے دونات کی دونات کی

حاصل ہموالینی رفع جمی ۔ اور رفع عزبت ومنزلیت اس سے پہلے ہی ان کو جا اس ہوالینی حبسمی - اور رفع عزبت ومنزلیت اس سے پہلے ہی ان کوجا اس مقاء اس مقام ہراس کا ذکر بالکل ہے محل ہے ۔

(0)

سله صنون ادرس عليه اسلام كه رفع الى السباء كامفصل تذكره فربل كى ثما بول بين ملاط فرائي النبيريوح المعانى مداع ٥ وفصائص كبرى ١٦١٦ واس ١٦١٦ الص ١٦١٦ ا وتغييركبير ص ١٦٥ و المعانى مداع ٥ وفصائص كبرى ١٦١٥ والمناس ١٦١٥ والمنابيركبير ص ١٦٥ و المعانى المرابي ص ١٦٥ و المرقات المرابي عن ١٦٥ و المنابيركبير عن ١٦٥ و وفع البارى ص ١٦٥ و ١١ ومرقات المرابي ومرقات المرابي ومرقات المنابير وفي عمدة القارى من ١٦٠ و النارفع موتى المالية وفي التفسير أبن جرير ص ١٦٠ و ١١٠ ان التروفع موتى المالية وفي الفتول المواجعة وفي الفتول المنابية وفي المنابية والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المنابية وفي الفتول المنابية المنابية المنابية والمنابية المنابية المنابية والمنابية والمنابية المنابية المنابية والمنابية والمنابية والمنابية المنابية والمنابية وال

#### (۲ پیرکس

وَهَافَتُنَكُونَهُ وَهُمَا صَلَبُوهُ اور وَهَا فَتَالُوهُ يَفِينَنَا اور بَلُ مَا فَعَارُ \_ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ

#### (4)

یہ کہ بیود کی ذات ورسوائی اور حسرت اور ناکامی اور عینی علیہ السلام کی کمال عزت ورفعت بجسدہ العنصری صفح وسالم آسمان براعظائے جانے ہی بی زیادہ ظاہر ہوتی ہے (۸)

یہ کہ رفعت شان اورعلو مرتبت حضرت عینی علیہ السلام کے سابھ مخصوص نہیں زندہ اہل ایمان اورزندہ اہل علم کو بھی حال ہے کما قال تعالیٰ یَدْ فَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤْوَا الْمُعْلَمُ وَ وَالْدِنْ إِنْ الْمُؤْوَا الْمَعِلْمُ وَمَعِی حال ہے کما قال تعالیٰ اہل ایمان اصرابل علم کو باعث ا ورجات ہے۔

(9)

یه کراگر آیت میں رفع روحانی ممعنی موست مراد موتوبی مانتا پرسے گا کہ وہ رفع روحانی معنی موست مراد موتوبی مانتا پرسے گا کہ وہ رفع روحانی معنی موست معنی موست میں وہ کے تناق اور صلب سے پہلے واقع ہوا جدیسا کہ آڈ یکٹو کُونَ بِہِ جَتَّةً \* بَانَ جَاءَ اللّٰهِ بِالْتَحِقّ ، وَبَهُوْ کُونَ اَیْتَالِیْتَالِیْنَا اِن کے شاعر اور محبنون کہنے سے بہلے واقع ہوائی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا حق کوسلے کر آنا ان کے شاعر اور محبنون کہنے سے بہلے واقع ہوائی

طرح رفع روحانی بمعنی موست کوان کے قبل اور صلب سے مقدم ما نتا پڑے گا۔ حالانکہ مرزاصاحب اس کے قائل نہیں۔ مرزاصاحب تو دالعیا ذیا اللہ یہ فوا نے ہیں کہ عینے اللہ اللہ یا دور سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے اور عوصۂ دراز تک بقید سیاسی سال زندہ رہ کر عصر بی ا بنے زخمول کا علاج کرایا اور چیر طویل مدت کے بعد یعنی ستاسی سال زندہ رہ کر وفات یا فی اور سری نگر کے محلہ خان یار میں مرفون ہوئے اور وہیں آپ کا مزارے۔ لہذا مرزاصا حب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہوئی چاسیئے تھی۔ دھ افت نو بالمصدیب مرزاصا حب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہوئی چاسیئے تھی۔ دھ افت نو بالمصدیب مرزاصا حب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہوئی چاسیئے تھی۔ دھ افت نو بالمصدیب مرزاصا حب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہوئی چاسیئے تھی۔ دھ افت نو بالمصدیب میں ناخلص منہ مدد ہب الی کشمیر داقام فیرد ہم مداۃ طوید نو المات الله و دخع الیہ ۔

(1.)

یرکروفردومانی بعنی موت لینے سے وَگان الله عَوِیْدِ اَحْدِیْداً کے ساتھ منابدت
نہیں رہتی -اس لئے کرعزیز اور حکیم اور اس قیم کی ترکیب ال موقعہ بر استعال کی جاتی ہو کر جب اور خاری العادات امر پیش آیا ہو اور وہ عجیب وغریب امر جواس مقام پر عزیز ا کی عامی کو فریب اسلے جواس مقام پر بیش آیا وہ رفع جانی ہے - اس مقام پر عزیز ا کی گا کو ف ص طور پر اسلے ذکر فرمایا کہ کو شخص بین ایا وہ رفع جاتی ہے اس مقام پر عزیز ا کی اسمان پر اعلیا و ذکر فرمایا کہ کو شخص میں کا اسمان پر اعلیا والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اور نہ یہ خیال کرے کرجیم عنصری کا اسمان پر اعلیا با خوالا دن تھمت اور ضلاف میں سے دوجیم ہے اس کا کو فی فعل حکمت سے خال نہیں وہ شمنول نے جب حضرت میں پر بیجوم کیا تواس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیا کہ نہیں وہ میں کو اسپ نبی کو اسمان پر اعلیا اور چورشن قبل کے ادادہ سے اس کو قبل کرادیا اور چورائ شبیہ اور اشتیا ہیں گو اس نبی کو اس کو قبل کرادیا اور چورائی شبیہ کو اسٹ نبی کا مرزا صاحب اظالہ الادیام ہیں کو اسٹ نبی کا می میں افرائے ہیں۔

" جاننا چا جنی کر ال رفعے مراددہ موت ہے جوع زند کے سابقہ مومدیا

کردوسری ایت اس برولالت کرتی ہے درفعند مکانا علیت میرتحریر فراتے ہیں -

ہذا برامزابت ہے کہ دفع سے مراواس جگہ موت ہے گراسی موت ہو

عزت کے ساتھ ہوجیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت کے آئلی

رصیں علیمین تک بہنچائی جاتی ہیں ہی فق قدر صد پڑتا عِنْدَ مَا لَہٰ ہِنَ مُقَدِّدِ ہِنَ ہُو

رفع کے معنی عوت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہیں اور نہ کسی محاورہ سے اور نہ کسی

فن کی اصطلاح ہے بحض مزاصا حب کی اختراع اور گھڑت ہے۔ البت رفع کا لفظ محض

اعزاد کے معنی میں ستعمل ہوتا ہے مگر اعزاز رفع جسمانی کے منافی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی و دونوں ہے ہوسکتے ہیں نیز اگر رفع سے عزت کی موت مراد ہوتو نزول سے ذات کی پیدائش
مراد ہونی جا ہیںے اس لئے کم حدیث ہیں نزول کو رفع کا مقابل قراد دیا ہے اور ظا ہر ہے کہ

مزاد کی بیر معنی مرزاصا حب کے ہی مناسب ہیں۔

راید امرکد آئیت بین آسمان بین جانے کی کوئی تصریح نهیں۔ مواس کا جواب یہ ہے کم بین دکھی الله فی الله فی الله الله می الله و الله فی الله و الله و

ہے دماادادالله ان بوفع عبسی الی السماء تفسیر ابن کتیر صوح سر رجب الشرنعال فی علی علیہ اللہ اللہ میں اس کے علاوہ فی علیہ اللہ اللہ میں اس کے علاوہ متعدد اللہ اس کے علاوہ کی تصریح موجود ہے وہ اصادیث عنقریب ہم نقل کریں گئے۔

سوم بیرکم مرزاصاوب کا بیکهناکه رفع سے ایسی بوت مراد ہے جوعزت کے ساتھ ہو جیسے مقر بین کی مورت ہو آن کی روسیں مرنے کے بعد علیان نک بینجائی جاتی ہو ہیں۔ اس عبارت سے خود واضح ہے کہ بَلُ ذَفِقُ اللّهُ سے آسمان برجانا مراد ہے اس لئے کم معلیین "اور" مقعدصد ق" تو آسمان ہی ہیں۔ بہرصال آسمان برجانا تو مرزا صاحب کو مجھی تسین "اور" مقعدصد ق" تو آسمان ہی جیس ہیں۔ بہرصال آسمان برجانا تو مرزا صاحب کو مجھی تسین ہے۔ اختلاف اس بی ہے کہ آسمان برحضرت مسیح بن مریم کی فقط روح گئی یا روح اور جبد دونوں گئے۔ سویہ ہم میلے ثابت کر چکے ہیں کہ آسے ہیں بجسدہ العنصری رفع مراد ہے۔

حيات عبيني عليبالصلؤة والسلاكي

دوسري دليل

وَ اللَّهُ عَنُّوكَ مِلْ

وَإِنْ مِنْ اَهْنِ الْكِينِ إِلَّا لَيُونِّمِ فَنَ بِمِ فَبُلَ مَنُوتِم ﴿ وَيَوْمَ الْفِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللهِ الله

ربط، یہ آیت گزشتہ آیت ہی کے سلسلہ کی ہے گذشتہ آیات میں صفرت عینی علیالسلام کے رفع الی اسماء کا ذکر بھا، جس سے طبعاً یہ سوال پیلاہوتا مقاکہ اب رفع الی المعاد کے بعد کیا موگا ؟ اس آئیت میں اس کا جواب مذکور ہے کہ وہ اس وقت تو آسمان پرزندہ یا مگر قیامت کے نزدیک آسمان سے نازل ہوں گے اوراس وقت تمام اہل کتاب ان کا موت سے پہلے ان پر ایجان کے آسین گے اور چندروز دنیا میں رہ کر انتقال فرمائی گے اور چندروز دنیا میں رہ کر انتقال فرمائی گے اور دون اور دون اور میرود ہوں گے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے اور میرود ہود جوان کے مدعی ہیں ان کو اپنی آئی کھول سے زندہ دیجھے کر اپنی غلطی پر ذلیل ور نادم ہوں گے۔

### بيان ربط بعنوان بكر

گذشتہ آیات بی حضرت میے علیہ السلام کے ساتھ میں ورکے کفر اور عداوت کاذکر مقام اس ایست بی ان کے ایمان کاذکر ہے کہ رفع الی السماء کے بعد تمام اللی کتاب ان پر میں علیہ السلام کی نبوت سے منکر تھے۔ گر زول من السماء کے بعد تمام اللی کتاب ان پر ایمان نے ایمین کے اوران کی نبوت کی تصدیق کریں گے چتا نچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئن و واقع میں کوئی شخص الی کتاب ہیں سے باقی ندر ہے گا مگر عینی کے مرفے سے پہلے ان کی نبوت ورسالت پرضرور ایمان نے ایک گا ۔ رفع الی السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تعمی ۔ نزول کے بعد تصدیق اور عجاست ہوگی اور پھراس سبب کے بعد قیامت کے دن عینی علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور حبت اور عداوت کی شمادت و ہیں گے۔ تاکم عینی علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور حبت اور عداوت کی شمادت و ہیں گے۔ تاکم عینی علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور حبت اور عداوت کی شمادت و ہیں گے۔ تاکم شمادت کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کوعیلی علیہ السلام الجی زندہ ہیں قیامت کے قریب اسمان سے نازل جول گے اور ان کی وفاحت سے پہلے تمام اہل کمآب ان پر ایسان

مله نیکومین به میں دورون تاکیدی رایک لام تاکید اوردو سرا نون تاکید منفله رایک منرورلام تاکید کا ترجم سب اوردو سرامنرورنون تاکید کا ترجم به داک وانتقم ۱۰.

ا ایس کے اس کے بعدان کی وفات ہوگی ۔

# تفسيرانيت

اس أيت كى تفسير محابه وتابعين وعلما رمفسرين كے دوقول ہيں: -

#### قول اقال

مشہورا ورحمہورکے زدیک مقبول اور ایج یہ ہے کہ دیو کی صفیر کتا بی کیطون لاجع ہے اور یہ اور قبل مؤیۃ کی دونوں ضمیری عیلی علیہ السلام کی طرف لاجع ہیں اور معنی آیت کے یہ بی کہنیں رہے گاکوئی شخص اہل کمآب ہیں مگرالعبۃ ضرورا بیان لے آتے گا زمانہ آئندہ بعنی زمانہ نزول ہی علیہ السلام پرعیٹی علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قبیا مت کے دن عیلی علیہ السلام ان برگواہ ہوں گے بہنانچہ صفرت شاہ ولی اللہ قدیں الشریم رہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فواتے ہیں۔

اد نباشد بیج کس اندال کآب الا البند ایمان آردبعینی پیش از مردن وروز قیامت عینی گواه باشد برایشان "

دف ، مترجم می گویدیعنی میودی که حاصر شوند نزول عینی دا البته ( پیسان آریند- انتهای-

ہی صنرت میں علیہ السلام کی طرف راجع ہوں گ تاکہ سیاتی اور سباق کے خلاف مزہو۔ اورعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بھی باسنا وصحیح میں منقول ہے کہ بدہ اور مَدُوّدِ کی صنمیری صفرت عیلی علیہ السلام کی طرف لاجع ہیں جینا بچہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح مجے بخاری ہیں فواتے ہیں۔

اسی کا ابن عباس نے جزم اور نیقین کیاج سیا کر ابن جریہ نے بروایت سعید بن جبیر ابن سے با منادھیجے روایت کیا ہے اور لیطریتی ابی رجاد حن بھری سے اس آیت کی تغییر ترار ہوت عینی کے ہے جس بھری فرماتے ہیں والٹر حذرت عینی اس آئ ہے جی زندہ ہیں۔ جب نازل موں گئے اس وقت ان پرسب آ بیان ہے

وبهدا اجزم ابن عباس فيماروا لا ابن جويوس طريق سعيد بن جبير عند باسناد صحيح ومن طريق الى بجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله إثنا الأن اسى ولكن اذا نزل امنواب اجمعون ونقله اكثراهل العلم درجم ابن جويروغيرة . (فتح البادى صيف جه)

آئیں گے اور بی اکٹر اہل کم سے منعول ہے اور اس کو ابن جریر وغیرہ نے رائے فراردیا ہے۔ اور قبادہ اور ابومالک سے بھی ہی منعول ہے کہ قبل متو تبے کی صغیر صفرت علیلی کی طوت راجع ہے۔ رتفسیر ابن جربر صلاح ۴)

ا در صفرت ابوم روه کی ایک دوایت بی سیخس کوامام بخاری دخ ادرامام سلم نے دوایت کیا ہے اس سے بھی بھی علوم ہوتا ہے کہ برا در مونہ کی ضمیر ری صفرت عبلی علیہ السلام کی طرف داجع ہیں ہ۔

ابر ہریرہ رہ سے رہائے ہے کہ رسول النامیلی النارعلیہ وہم نے فرایا قسم ہے اس ادات کا جس کے قبصنہ میں میری جا ان ہے بے شک عنقریب تم میں عیسیٰ بن مرمیم نازل ہوں گے وراکھالیکہ تم میں عیسیٰ بن مرمیم نازل ہوں گے وراکھالیکہ

عى الى هريرة قال قال دسول الله صلى
الله صلى وسدى والذى نفسى الياله عندال وسدى والذى نفسى الياله الله مديد حكما
عدال فيكسر الصابب واقتل النحازام

ويضع الحرب ويغيض المال حتى لا يقبل احدم حتى تكون السجدة الواحة خبراله من الدنيا وما فيها نتم يعوله ابوهم يرة واقرأ والن شئتم وان من اهل الكتب الانيومين بمقبل موته ويومر القيمة يحكون عييد م

کروہ فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہوں گے صلیب کو توڑی گے اور افسان کرنے نختر پر کو تقریب گے اور افسان کو تحتم کر دیں گے، بیان تک کہال دیں گے، بیان تک کہال کو تبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا اور ایک مجد دنیا اور ما فیہا سے ہمتر جوگا چرابو ہر برہ والی یہ فیا ہے کہا کہ میں کہ اگر جا ہوتو اس کی نصد این کھیلے فیاتے ہیں کہ اگر جا ہوتو اس کی نصد این کھیلے فیاتے ہیں کہ اگر جا ہوتو اس کی نصد این کھیلے

يه آيت پرفيعور وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكِنْبِ إِلَّائِكُوْمِنَ يَهِ قَبُلُ مَوْدِيَهُ وَيُوْمَ الْعِيْمَ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وهذامصير من ان هر برة رصى الله عند الى ان الضمير فى قولد بدوموته بعود على عيسى عليد السلام اى الا ليومن بعيسى قبل موت عيسى رفت الدارى هذا بدارى م

یعنی ابوبریش مضی المترحنه کااس طرح ایت کاپڑھنااس کی دلیا ہے کہ برا ودمونہ کی شمیری محفرت عینی علیہ السام کی طرف طابع ٹیں لعنی برشخص نعانہ اکئے وہیں محفرت علیٰ کی موت سے بہلے حفرت عینی برصرور ایمان سلے آہستے گا۔

ایک وہم کا ازالیر

مرناصاحب کہتے ہیں کہ اقرا واان شئتم الی آخرہ بینبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشاد نہیں بلکہ ابوہر روز کا استنباط ہے جو حجت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ صدیث مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا اثر ہے -

جواب

یہ ہے کرصریث ، کتاب اللہ کی مترح ہے۔ قرآن کہم ہیں جوچنے اجمالاً مذکورہے صدیث ۱۹۰۱ اس کی تفصیل ہے ۔اس کے فقہاء صحابہ اس نتیج اور تلاش میں رہتے ہے کہ احادیث بنویہ اوركلمات طيسبرك منشا اورماخذ كايبته كمآب المترسي يملائس اورارشادات نبوب كاكلات النيهس استنباطكري كآب اللداور صديث رسول اللريم تطبيق اورتونبق دينا اعصدت کی تصدیق اور مربدتو ثبق کے لئے کہ باللہ کا کسی آئیت سے استشہاد کرنا یہ بیرخص كاكام نهين يجس كوخواك تعالى فتفقدا وراستنباط كى تعمت اوردولت سع سرفراز فرايا بهو وبى كرسكناب اسى طرح صنرت ابوم ربع رصنى الترعية كى يه عادست عنى كم اكنز صديث كى روايت كركے استشهاداً كوئى آيت تلاوت فرمايا كرتے ہيں اوروہ اكثر اين رائے سے نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہوتی ہے لیکر بعض مرتبه اس كى تفرزى فراويت بين كه رسول الشرصلى الشرعلية والم في فروايا ا وراعض مرتب اختضاراً فقط ائيت كى تلاوت بربى اكتفاء فرماتے ہیں۔ ليكن تبتع أوراستقراء جب كيا جالك تودوسری سندسے اس کے مرفوع مونے کی تصریح مل جاتی ہے۔ بینا پنچہ یہ آبت بھی اس قبل سے ہے اوراس کی چندنظا مر بدئ ناظرین کی جاتی ہیں۔

# نظيراقل

عن ابى هريرة دعنى الله عند عن الى مسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تغضل صلوة الجيع صلوة الحدكم وصد كا بخمس وعنفرين احد كم وصد كا بخمس وعنفرين جزء او تجتمع ملائكة الليل والنهام في صلوة الفجو بضريقول ابوهم بيرة العرق ال مشملة مان قوال الفجو المنجو المناوة الفجو بشريقول الوهم بيرة العرق ال مشملة مان قوال الفجو

ابوہریہ رہ کھتے ہیں کرمی نے دسول الشرصی ہنر علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کرجاعت کی نماز تنہا نمازسے چہیں حدجہ بڑھ کرسیما درصی کی جات میں دن اوردات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں ، مجر اِوہر ریوہ رہ نے کہا کہ اگر قرآن سے اس ک تصدیق وتا ئیر جاہو توریہ بیت بڑھ لور یا ت فیڈاٹ الْفَاجُورِ حَسَّ ان مَنشُهُودُوا ، و ان شهودا و منداهد) (اخوجه الهخاری عداد احد بن حنبل فی مستده عدید و علی به

# نظيردوم

عن الى هريرة بيتول قال النبى صلى
الله عديه وسلم ليس المسكين
الذى الا واقراوا ال شئتم يعنى قولم
نقالى لا بسئلون المناس الحافاء
(اخوج المخارى صلاية والصدين حبن

ابوبریرہ روز روایت کرتے ہیں کہنی اکرم صل انٹرعلیہ وہم نے فرمایا کرمسکین وہ نہیں کرجس کو ایک دولقم وسے کروائیں کردیا جائے۔ اصل مسکین وہ سے جوسول ہی سے بچا ہوا وراگر چا ہوتو یہ آیت پڑھ لو لا کیسٹنڈ کوئن التّا مس

# ·نظيرسوكم

عن ابى هم يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مآمن مولود الايولد على الفطرة فابوا قر بهودان اونين صوالدا و يعجسان كما تنتج الجيمة البهيمة جمعاء هل تحسون فيرو من جدعاء نثم بيتول فطرة الله الذي فطر

ابعربرية رضى الترتعالى عند فوات بين كرنبى الرم سلى الشرطانية وسلم فرات بين بربجية فطرت اسلام بربيدا موتا سب - بعدين اس كه مان با يهودى يا فصرانى يا مجوس بنا بليته بين - اوراگر حام برتوبي آيت بره ها و فيظر تا الله التي في فظر المتناس عَرض الاتية

الناس عيها لاشريل لخن الله ذلك الدين القيم أه - ريخاري شريين)

## نظير حيارم

عن إلى هم يوة ان النبي صلى الله علية وسلورقال خلق الله الخلق فنمأ فوغ منهقامن الرحوفاخذت بحضو الرحدان فقال دجا مدقالت هدا مقام العثاثار بك ص القطيعة قأل الا تؤضيين ان اصد من وصلك واقتطع من قطعتك قالت بعي يأدب قال وسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأواان شئتد فكقل عسبيتمان توليباتمران نفنسداوافى الانرضء تقطعوا ادحامكم اخوج البخادى مصه وفي رواية قال ابوهربوة اقرأوا ال تنتشان وسول الله صلى الله عليه وسله لاخرجها البخاري فاث

ابو ہر برہ رہ: سے مروی ہے کہ وسول انٹر صلے الشرعلببروهم نے فرایکر الشرتعال نے مخلوق کو بدافطيا جب فارغ موست توثالي طور بير قرابتوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم قرابت قطع كرنے والوں سے بناہ مانگھے ہيں المترتعان نے فرمایا کہ کیا تم اس بررامنی نہیں کرجوتم کوول كريراس كويس اسيف سع طاؤل اورحوتم كو قطع كريداس سعين بمي قطع تعلق كرون ؟ قرابتوں نےعرض کیاکیوں نہیں اے بردردگا الله تعالى نے فرمایا بس تمہارے لئے بیضصلہ چکلہے۔ اوراس کے بعدرسول السفل اللہ عليه وسلم نے فرا يا اگر جا ہو تونة أثبت بإحار **ۮٚۿ**ڵڠڛؽ۫ٮؙؗؿؗٳڶػۊۜڣۧؽؙؿؙۿۯٵڽؙؿؙڡٝ۬ڛۮؙۏٳڣ الأرض ويُقطَّعُوا الْرُحَامَكُمُو *والْجَارِي شَرِيفِ مِلْكُ* 

نظيز بنجم

ابو ہربرہ رہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰوسل اللّٰر علیہ وسلم نے فرمایاکہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے میں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ

عن بی هر برهٔ قال قال رسول شدصلی الله علیه و سدم قال الله تبارك و تعالی اعددت عبادی الفظاحین مالا

عین رات و دادن سمعت و کاخطر عبی قاب بشروا واقر أواان شئتمفلا نعلم نفس ما اختی لهم من ف رکا عین ادم راخرج البخاری صلاوا تدین حنبل)

نعمتیں تیارکررکھی ہیں کہ جوندا تکھول نے ڈکھیں اورنہ کانوں نے سنیں اورندکسی دل میں ان کا ضطرہ گذرا-اوراگرجا ہوتویہ آیت پڑھ لو-فَ اِنْکُهُ مُنْکُ مُذَا اُجْهِا مُلْکُمُ ہِنْ قُوْقَةِ اَعُلُہُ ہُ دُ اِنْحَاری شریعیٰ ومسنداحد )

نظيرتشم

عن ابی هر پره بیبلغ به النبی صلی الله علیه و ساله قالب شجرته بیبیرا تواکب فی طلعها مانه ماه لایقطعها و افزاد ان ششتم که خِلیِ مَمُمُنُهُ وُدِرِ مَمُمُنُهُ وُدِرِ

اخرجم البخاري تلاله واحمد بن حنيل في مسنداه قلاك ٢٠٠٠

ابوم ررم منطق روایت ہے کوئی کریم مل اللہ علیہ درم منطق روایت ہے کوئی کریم مل اللہ علیہ درخت ہے جس کے سامید میں سوار سوم رس کے سامید میں سوار سوم رس کے سامید میں سوار سوم رس کے کا وادا گرجا ہوتو ہے آیت پڑھ لو فرطن مرسکے گا وادا گرجا ہوتو ہے آیت پڑھ لو فرطن مرسکے گا وادا گرجا ہوتو ہے آیت پڑھ لو

سنذاحمه

تظيرعم

ابر بررورد فروات بین که نبی اکرم صلی الند علیه وسلم نے فروایا که بیم و کوئی کے ساتھ میں اس کی جان سے زیادہ اس کے ساتھ دنیا اوراً خرت میں قریب کی الاقتیاری آدنی میں قریب کی الاقتیاری آدنی الدی المقیاری آدنی میں الکھی میں تربیب کی الدی المقیاری المقیاری الدین الدین

عن الى هم يرة الن المنبى صلى الله عليه وسلوقال ما من مومن الا و النا اولى به فى الدنيا و الاخرة واقرادًا ال شئة تم الدى اولى بالمومنين من الفسيم الا و اخرج البحة دى مكلا و

احددين حيش في مسند وطلا وطلا جه

. نظیر شم

> عن ابی هریزه فال سمعت دسول لله صلی الله علیه وسلم بقول لا نقت و مر اساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورغ ها الناس امن من عیرها فذا ال حبین لا بنغ افسا ایا اها نوتکن امنت من فنب او کسبت فی ایمانها خیرا ۱۱

اخوجه النه م الاحسر في هست نداه ص<u>اح</u> وص<del>حاح</del> وصفح وص<del>حة</del> مع ٢ وصفح الم الم الم الم

ابوہ ربوہ دوا دوایت کرتے ہیں کرآ ل حنرت ملی الترعیب ولم نے فرایا کہ قیامت ہی قت کک قامت ہی قت کک قائم نہ ہوگی کہ جب تک آفداً ب غرب سے طلوع ہوگا اور جب آفداً ب مغرب کے لوال طلوع ہوگا اور لوگ اس کود کھے لیں گے ٹوال وقت سب ایمان ہے ہی گئی اس کود کھے لیا گئی ایمان ہے ہی گئی اس وقت یہ ایمان نفع نہیں وے گا اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہے ما اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہے ما اور اگر جا ہو تو تا ہی تا ہوگا اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہے گا اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہوئے گئی آ ہے۔ کا اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہوئے گئی آ ہے۔ کا اور اگر جا ہو تو تا ہیں ہوئے گئی آ ہے۔ کا اور اگر جا ہو تو تا ہو تا

نظيرتهم

عن الى هربرة قال قال دسول اللهجاء الله عليه مرسوم المن مولود الانخسه الشيطان الاابن مربير والمرب متال الوهريرة الورد الناسسة من الناعب في المناود و دربيته عن المنيطان الرجيم المناود و دربيته عن المنيطان الرجيم المناود و دربيته عن المنيطان الرجيم

ابوبری دو داوی بی که رسول انترصلی انترابید وسلم نے فرایا کر مبر بحیہ کوشیطان ولادت کے وقت کومیہ دیتا ہے مگر عیشی علیہ السائع اور ان کی والدہ کہ وہ اس سے محفوظ دہدے پھراپوپری نے کہا اگر جا ہوتو ہے آیت پڑھ لو۔ ایک اُجائیڈ دھا بلا ہے وَ دُرِیَّ یَکْرَفِ اُولا الشَّیْطُانِ

ابوبریره دم دلوی بیں کہ رسول الٹیصلی اسٹر عن ابي هريوكا في حديث طويا بين النبي علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں دریا فت النبى صلاالله عليه وسلمان سترعن الحمر کیاگیا توارشا دفرمایا که اس با رہے ہیں مجدر کوئی الاهلية فعال مأانزل الله على فيهاالا تفكم نازل نهيں ہوا۔ مگر سے آبیت جامعہ دینٹ عذاة الزية الجامعة فنن بعمل مثقال يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَابُرًا يُورَى

فركا خيرابره ومن بعسل متقال ذرقا شواوره

دبخارى وسنراحد) (بخادی ومسیرومستدامام احدص ۲۲۲ م ۱۰)

حضرت إلى الصاف كوان نظام سے عالياً يو الحيى طرح منكشف بوكيا بو كاكر حشر الوسررورة بعبكسى مديب كع بعدكوئي أيت استشهاداً ذكر فرملت بي توده مرفوع بعي ہوتی ہے بچنانچہ اس صربت کے بعض رواہ کواس کے مرفوع ہونے کا گمان ہے جبیا كرمندامام الحدين تنبل كى اس رواييت سعمعلوم بوتاب-

حدثناعبه اللهقال حدثني يزيدا ناسفيان عن الزهري عن حنظلة عن ابى هربيرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتزل عيسى ابن مربيح فيقتل المعزير ويمحوا الصليب الى ان قال نفر تلا اجره ريرة و ان من اهل الكتب الالبيومين بمقبل موته ويوم الفتيمة ميكون عبيهم شهيداه فزع حنظلة ان ابا هم يورِّ فال يومن به قبل موت عبيبي فلا ادري هذا كله حدايث النبى صلى الله عليه وسلمراوشيء قالم ابوهريرة انتهى ـ

مسند صل جهواخرجهابن كتبرص ١٦٠ يعنى حنظله كيت بين كم محجه كومعلوم نبين كري روابيت إزاق ا تأخرسب مديث مرفوع ہے یا آخری صد ابو ہربرہ رہ کا قول ہے۔ والمتداعلم۔
اورا ام طی وی نے شرح معانی الا ٹار میں صنرت ابن سیرس رحمۃ المتر تعالے سے
منقول کیا ہے کہ صرف ابو ہربرہ رہ کی کل روایتی مرفوع ہیں۔ گو بظا ہر وہ موقوف ہوں
عن محمد بن سدیو بین انہ کا ن افا حدث عن ابی ھریوۃ فسفیل لہ
عن النہی صنی الله عدیہ وسلہ فضال کل حدیث ابی ھریوۃ فسفیل لہ
عن النہی صنی الله عدیہ وسلہ فضال کل حدیث ابی ھریوۃ عن النہی صنی الله
علیہ وسلم الله کی شوح معانی الآت کم حالیہ اباب سورۃ المدی و

اور حلال الدین سیوطی سے تفسیر در نشور کے صفیح ج براس روایت کو مرفوعاً نفل فرما باہے وہ یہ ہے :-

اخوجابن مردويه عن الى هريرة قال قال دسول الله صلى الله عليه ولم يوشك ان ينول فيكر ابن مربع عدارٌ يقتل الدجال ويقتل الخارير و يكسر الصايب ويضع الجزية ويفيض المالحق يكون السجدة واحدة تله دب العلمين واخراؤا ان شئتم و إنّ من اهل الكتب الاليومين به قبل مونه و موت عيسى بن مويد فتم يعيده الوهوية ثلث مواة ، الذهي

اور نئم نعیب نقط کالفظ نه بیت صاف طور سے اس کو ظاہر کردہ ہے کہ آل سے ما قبل کاسب صدم فورع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اگر بالفرض یہ نسلیم بھی کر لیاجائے کریہ ابو مہرہ ہی کا قول ہے تب بھی جمت ہے - ایک صحابی کا صحابہ کرام کے مجمع میں کسی بات کو علی الاعلان کہنا اور صحابہ کرام کا اس پر سکوت فوانا یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے اور صحابہ کرام کا اجماع بہ اتفاق علمائے امت جمت قاطعہ یہ اور ضحابہ کے اور صحابہ کہ اور صحابہ کے اس پر سکوت فاطعہ ہے ، اور خصوصاً وہ بات کہ جربار بار اور مختلف مجامع میں کہی گئی ہو اور صحابہ نے اس پر کوئی اعتراض نہ فرمایا ہو اس امری قطعی دلیل ہے کہ یہ امر صحابہ کے نزدیک بالکل سلم

ہے اگر قابل انکار موتا توضر ورصحابہ اس پرانکاد فرماتے۔ صحابہ کرام سے یہ نامکان ہے کہ ان کے سامنے کوئی قول منکر کہاجائے اور وہ اس پر انکار نہ فرمائیں۔ اسی طرح حشرت ابوہ ربرہ رمز کا قبل موتہ کی ضمیر حضرت بیشی علیہ السلام کی طرف لاجع کرنا اور صحابہ کوام ہے سے مجامع اور مجانس ہیں اس کو باربار بیان فرما تا اور کسی صحابی کا اس ہیں انکار نہ کرنا اس اس سی قطعی اور صربے دلیل ہے کہ یہ امرتمام صحابہ کے نزدیک سلم تفا۔ سانط عسقلانی فتح البائ

دونوں ضمیروں کا بینی ب اور موت کی خمرو کا حضرت مینی کی طرف الرجع بہونا اس کوامام ابن جریر اور سلف کی ایک جماعت نے دارج قرار دیا ہے اور قرآن کریم کا سیاق بھی اس کو تقتی ہے کیونکہ گذشتہ کام میں حضرت جیئی ہی کا ذکر ہے اور تابعین اور تبع تابعین کنٹرت سے آق

وقد اختام كون الضمير بعيسى ابن جويد وبه قال جماعة من السلف وهو الظاهم لانه تقدم ذكوعيسى وذهب كذير من التابعين دنمن بعدهم الى ان المواد قبل موت عيلى كما دوى عن ابن عبارس فبل هذا - فت م البادى

طرف ہیں کہ آیت کی مرادیہ ہے کہ قبل موست عینی عینی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جسیا کہ اِن عباس شنے مروی ہے۔

#### قول ثانی

گردہ صنور ایمان ہے کی گئے اپنے مرفے سے پہلے محرت عینی علیہ انسلام کے بیعے موت میں علیہ انسلام کے بیعے موت ورسالت پر یعنی اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول نقے - ضلاا ورضد کے بیعے نہیں ہے - مگریہ ایمان چونکہ خروج روح کے وقت ہوتا ہے - اس لیے شرعًا معتبر نہیں اور نہ آخر سے میں نجات کے لئے کا فی ہے - اس قرات میں بجائے قبل مَوُتِ بہ کے فَہُلُ مَوُتِ بِهِ کَے فَہُلُ مَوُتِ بَعِی ایک کے فَہُلُ مَوْتِ بھے ہوسا ور نہ آخر سے میں نجات کے لئے کا فی ہے - اس قرات میں بجائے قبلُ مَوُتِ بِهِ کے فَہُلُ مَوْتِ بِهِ کے مَالِی مِالِی مَالِی مِالِی مَالِی مِالِی مَالِی مَالِی مَالِی مِالِی مِالِی مَالِی مِی مَالِی مَالِی مَالِی مِالِی مَالِی مِالِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالِی مِی مَالِی مِی مَالِی مِی مَالِی مَالِی

علادی ایستجاعت نے اب بن کعب کی قرات کی بناء پر اس قول کو دائے قراد دیا ہے کہ موت کی بناء پر اس قول کو دائے قراد دیا ہے کہ موت کی بناء پر آبت کے یہ معنی موں گے کر ہرکتا بی ابنی دور مسلطے ہی بات پر ایمان کے ابنی دور مسلطے ہی بات پر ایمان کے ابنی دور مسلطے مسلط استانی ایمان کے اندے اور سول تھے مسلط ایسی ما استانی ایمان آب کو نافع اور مفید شیس ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی کو نافع اور مفید شیس ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی کا درشاد سبے وابست المقابد اللہ تعالی کا درشاد سبے وابست المقابد المقابد مقبول نہیں ۔ کا ارشاد سبے وابست تو بہ مقبول نہیں ۔ فیتے الیاری

ورحب جماعته هذا العذهب بقراءة الى ابن كعب الراسومين بالضم به قبل مونه واى اهل الكتأب قال الوور معنى الرية على هذا ليس من اهل الكتب اذبح صورة العون الا الحمد عندالمعانية قبل خواج روحه بعيش عندالمعانية قبل خواج روحه بعيش عندالمعانية قبل خواج روحه بعيش عنيه السلام و النه عبد الله ولكن لا ينفعه هذا الربعان في تنلق الحاكة بنفعه هذا الربعان في تنلق الحاكة كماقال الله عزوج لوليست المؤوبة للذين بع علون السيام عن المؤوبة الدين بع علون السيام حتى اذاحضر الحدهم الموت قال الى تبت الأن الحدهم الموت قال الى تبت الأن الحدهم الموت قال الى تبت الأن المنتج البارى صراح الهوت قال الى تبت الأن المنتج البارى صراح المناس المنتج المناس المنتج البارى صراح المناس المنتج البارى صراح المنتج البارى صراح المنتج البارى صراح المنتج البارى صراح المنتج المناس المنتج البارى صراح المنتج البارى صراح المنتج المناس المنتج البارى صراح المنتج المناس المنتج المنتج البارى صراح المنتج المنتج البارى صراح المنتج المناس المنتج المنتج المناس المناس المنتج المناس المنتج المناس المنتج المناس المناس المناس المنتج المناس الم

#### ۴۹ ترجیح ارجے وضیحے اصبح مربیح ارتبے

جمور ملعن اورخلف کے نزدیک آئیت کی تفسیر میں الانے اور مختار قول اوّل ہے اور دور اور اور است اللہ کا دارو ملار ابی بن کعب کی قرآت برہ اور میر قرآت شاذہ ہے کہی صحح باسد سے بی فابت نہیں۔ سند کے دادی صعیف اور فرق اور میں اس کے است نہیں ۔ سند کے دادی صعیف اور فرق ایس کی سند ہے دور میں اس کے آلت کی اسانید مذکور بیں اور علی بنا اس باب بی جس قدر دور ایتیں ابن عباس رہ سے مردی ہیں وہ بھی صعیف ہیں امام جلیل و کمیر جا فظ محاد الراب رہا ہے مردی ہیں وہ بھی صعیف ہیں امام جلیل و کمیر جا فظ محاد الراب رہا ہے ہیں دو بھی صعیف ہیں امام جلیل و کمیر جا فظ محاد الراب

بالصرحة العقول حافظ ابن كثير فرط ته ين كه صح قول فقط بي المصده من اهل حيد دونون صغيري عيلى عليه السلام كيط ت المسيد عليه السلام كيط ت المنتج عليه السلام كيط ت المنتج عليه السلام كياب المنتج المنتج

سے کیونلم سیاق آئیت سے عینی ا علیہ السلام بی کا ذکر مقصود ہے ادر می قول بن كثيرة الني تفسيري فرات بي واولى هذه الاقوال بالصحة الفتول الاقوال بالصحة الفتول الاقوال بالصحة الفتول المكتاب بعد الزول عيسى عليم السرة الاأمن به قبل موته اى قبل موته اى قبل موت المناه السلام ولامثل ان هذا الفول هوالحق من سياق الآى و بالدليل القاطع الن شاء الله تعالى وبه المثلة وعليه المناه تعالى وبه المثلة وعليه المناه المنا

حقب جبياكم بم اس كودليل قطعي سے تابت كري كے - الله تعالى بى يراعتان ب اور اسى بم

بهروسه ب أنفسيرا بن كثير

اوردلیل قطعی سے وہ احادیث متواترہ مراد ہیں کہ جن میں صراحة مدوی ہے کہ قیامت کے قریب عینی علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وقت کون شخص ایسا باقی مدرے گا کہ جوعینی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان ندلے آتے ۔

# تطبيق وتوفيق

جانا چاہیے کہ دو قرار تیں دوستقل آیوں کا حکم رکھتی ہیں۔ ابی بن کعب کی قرات سے ہرکہ آبی کا اپنے مرفے سے پہلے صرت علیٰ کی نبوت برا بیان لانا معلوم ہوتا ہے اور قرات مقوار دسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ آئندہ بین تمام اہل کتاب حضرت عینی علیہ السلام کی مرت سے پہلے صرت عینی علیہ السلام پرصر والمیان سے آئیں گے۔ ان دونوں قراً توں میں کوئ تعارض نہیں دونوں حق ہیں۔ ہرایک قرات بمنزله مستقل آئیت کے ہے جو بجت ہو جہ ہرکہ آبی اپنے مرفے کے دقت بھی حضرت میں علیہ السلام کی نبوت پرائیان لا آ ہے اور بحب قیامت کے قریب حضرت میں آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت بھی ہرکہ بھات میں علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت میں علیہ السلام پرصر درا میان سے آئے گا، قرات میں علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت میں علیہ السلام پرصر درا میان سے آئے گا، قرات میں علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت میں علیہ السلام پرصر درا میان سے آئے گا، قرات میں حضرت میں علیہ السلام کی موت سے بھلے حضرت میں علیہ السلام کی حیات اور نزول کا ذکر ہے اور اہل کہ آب کے ہیں ایمان کا ذکر ہے۔ وزرول کے بعد لائیں گے۔

ادرابی بن کعی کی قرآت شاذه میں صنوت کی حیات اور نزول کا ذکر نہیں۔ دِ حیات کا ذکر نہیں۔ دِ حیات کا ذکر نہیں کا فکر نہیں کا دُکر نہیں کا ذکر ہے نہ وفات کا۔ فقط اہل کتاب کے اس ایمان کا ذکر ہے کہ جواہل کتاب اپنی روح نظیتے وقت لائے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قرآت میں ایک جواواقعہ کا ذکر ہے ہیں کہ الکتہ عُردت اور ایک جواں۔ اور ہر قرآت یر عہوں ایک معروف اور ہر قرآت یر عہوں میں دوقرآ میں ہیں ایک معروف اور ایک مجمول ۔ اور ہر قرآت یر عہوں علیمی واقعہ کی طرف اشارہ ہے ہیں وجہ ہے کہ جن حضرات صحابر اور تابعین سے یہ قرآت میں وجہ ہے کہ جن حضرات صحابر اور تابعین سے یہ قرآت

شاذہ منقول ہے وہ سب کے سب ہالاتفاق حضرت بہتے علیہ السلام کے بحبرہ ہو انتخاری اسمان براعظائے جانے اور قیامت کے قریب آسمان سے انتر نے کے بھی قاس ہیں رچنا پنی انفسیہ ورمنتوریں ام المؤمنین ام سلم رصنی التد تعالیٰ عنه اا ورخحد بن الحنفیہ سے مرفوی ہے کہ لوگ حضرت میں سے بہلے مربی گے وہ اپنی موت کے وقت حضرت میں علیہ السلام کے دفت حضرت میں علیہ السلام کے دفانہ نزول کو بائیں گے برا یمان لاتے ہیں۔ اورجدا بل کما ب حضرت میں علیہ السلام کے دمانہ نزول کو بائیں گے ۔ لہذا ابی وہ تمام حضرت میں جرحضرت بہرے علیہ السلام کی موت سے بہلے ایمان لائیں گے ۔ لہذا ابی بن کھ دینے کی قرائت نزول عینی سے بہلے مرفے والوں کے حق ہیں ہے اور قرائت متوانزہ ان لاگوں کے حق ہیں ہے اور قرائت متوانزہ ان لاگوں کے حق ہیں ہے اور قرائت متوانزہ ان لاگوں کے حق ہیں ہے اور قرائت متوانزہ ان لاگوں کے حق ہیں ہے اور قرائت متوانزہ ان لاگوں کے حق ہیں ہے ایمان لائیں گے ان لاگوں کے ایمان لائیں گے ان لاگوں کے حق ہیں ہے کہ جونزول کے بعد صفرت میں کی موت سے بہلے ایمان لائیں گے

سله وه روایت یه به- اخری این المندعن شهرین حوشب قال قال الحاری یا شهر آیت

من کتاب الله ما قراء نه الا اعتراض فی نفتی منه الله قال الله وان من ابل الکتاب الایوسن

به قبل مونه و ان اوقی بالاساری فا عزب اعناقهم ولا اسمعهم بقراون شیئا فقلت رفعت الیک
علی غیر وجهما ان النصرانی افا خرجیت روح من بیته الملائله من قبله و من دیره وقا لوای
خبسیث ان المسیح الذی زعمت ا نه الله وابن الله او النث الله عبدالله و ووره و کلمنه

فیر من حین لا ینفعه ایمانه وان الیهودی افاخرجیت نفسه صربته الملائله من قبله و دیره
وقالوای میسیث الماله الذی زعمت الله قبلته عبدالله و روحه فیومن برصین لا ینعنه
وقالوای میسیث الماله الذی ناعمت به احیاد هم کما آمنت به موتا بهم نقال من این
الایمان فافاکان عند نزول عیلی آمنت به احیاد هم کما آمنت به موتا بهم نقال من این
اند تها نقد شراعی فال لقدا خذتها من معدنها قال شهر دایم الله ماحد تغییالا وکنی
اصبت این اغیظم ۱ نفسیم در نشور صلاته جا

پھریہ کہ اہل کتاب جو اسپنے مرہےسے پہلے ایمان لاتے ہیں ، وہ ہی ہیں ایمان المستے ہیں کہ عینی ایمی نوٹ نہیں ہوئے بلکہ زندہ میمے وسا لم آسمان پرانٹا لئے گئے جیساکم اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے۔

عِب نہیں کرس طرح مشرکین کومرنے کے وقت عقبیرہ فاصدہ پر تو بڑے اور رفع کی جاتی ہے۔ اسی طرح الل کتاب کو بھی صنوت عینی علیہ السلام کے بارسے میں خلط مقیدہ کی بنام پر تو بڑنے کی باق مور کا قال باق الّذِیْن مُو کَیْدُهُ الْمَلْئِیْکَ مُظَالِمِیْ آنْفُیدہ مُعْم مقیدہ کا منام پر تو بڑنے کی باق مور کا قال باق الّذِیْن مُو کَیْدُهُ الْمَلْئِیْکَ مُظَالِمِیْ آنْفُیدہ مُعْمَ مالکت کا منام کے مقالمت انتہ کا میں من وال الم ابن جریر ادرابن کشر فرائے ہیں کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے توحق اور باطل کا فرق واضح مہرجا تہ جی سے بین کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے اس اطل کا فرق واضح مہرجا تہ جی جب تک دبن فل اوردین باطل کا انتیاز مذہوجا ہے اس وقت تک روح نہیں محلتی اس طرح ہر کتا ہی ایسے مرتے سے پہلے محضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت ورسالت پرامیان ہے آتا ہے اور حضرت عیسی کے بارسے ہیں اس برحق واضح ہو جا تہ ہے۔

# حيات عليلى عليه الصلوة والسلام كي

#### تىپىرى دىيل قال اللهُ عَــــــزُّوَجَـــلَّ

## ترجبه وتفسير

سیودلوں نے عینی علیہ السلام کے پکڑنے اور تمل کرنے کی نحفیہ تدبیری کیں اور اللہ تالئے اللہ کے اس کی حفاظ میں اور اللہ تالئے ہوں تعالیٰ نے اللہ کی حفاظ میں اور عصمت کی اسی تدبیر فرمائی ، جوال کے وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر تھی۔ وہ یہ کہ ایک شخص کو عینی علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا اور عینی علیہ السلام کو آسمان پر اعظالیا اور میودی جب گھری دائس ہمئے تو اس ہم شکل کو کی گرکر ہے گئے اور اور عینی سمجھ کر اس کو قبل کیا اور سولی پرجیڑھا با اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے اور عینی سمجھ کر اس کو قبل کیا اور سولی پرجیڑھا با اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے

والے بیں کوئ تربیرا شرکی تربیر کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ اس وقت اللہ تعالے لے حضرت عينى كى بريشانى دودكر في كے سلے يہ فراياكم اسے عينى تم كھبراؤ نهيں تحقيق بي تم کوتمہارسے ان ڈٹمنوں سے بکہ اس جہان ہی سسے پورا پیدا کے لوں گا اور بجا ستے اس کے کہ بیرنا ہنجار تجد کو بکر کرلے جائیں اورصلیب پرجیڑے بن بس تجد کو اپنی بناہی سے لوں گا اور اسمان برائفاؤں گا کہ جہاں کوئ پکڑنے والا بہنے ہی مسلے اور تجو کوان نابك اوركندون مص كال كرياك اورصاف اورمطهرا ورمعطر عبكه بي بهنيادون كاكم تجم کو کفرا درعدا دن کارائد مبی محسوش مد مو ا دربیانا منجار تھے کو ہے عزمت کرے نبرے اور بیرے دہن کے اتباع سے نوگوں کوردکن چا سنتے ہیں ۔ اوریس اس کے بالمقابل بزے بیروؤں كوتيرك كفركريف والول برتياست تك غالب اورفائق ركھوں كا يتر سے خدام اوفالم ان پر حکم لاں ہوں گے اور میران کے محکوم اور ہاج گزار مول گے۔ قیامت کے قریب تک يول بى سلسلەرىك كاكونصارى برجگرىبودىرغانب اورسىمان رايسك اورميودانى داب ومسكنت كاورحزت مسح بن مريم كے نام ليواؤں كى عزت ورفعت كامشا بده كرتے رہيں كے اوراندرسے الملاتے رہیں گے۔ بیال مک كرجب قيامت قريب آجائے گی اوردجال كوجيل فالمست تجور لذباجات كالكرميود بع بهبودا بني عزت إور صحومت قائم كريے ك سلنع اس کے اددگرد جمع برجائب تو پکایک عینی علیہ الصلاۃ والمسلام بصدحاہ وجلال کان سے نازل ہوں گے اور دجال کو جو بیود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا اس کو توخود اپنے دست میارک سے قبل فرمائی سے اوریاتی میرود کا قبل وقبال اوراس جاعت کا بالکلبراتیسال امام مدى اورمسلمانوں كے سيرد موگا- دجال كے متبعين كوجن جن كر قبل كيا جائے گا نرول سے بیلے بیود اگر چیر صورت میسے کے علام اور محکوم محقے مگرزندہ رسینے کی نواجازت

اله الشاركالى الارتباط فَلَمَّا آحَسَى عِيسْنى مِنْ ثُمُ الْكُفْرَ "

تقی مگر حضرت میں کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت ندر ہے گی ایان لے آثر ہا ہے وجد سے بی دست بردار بوجا د اور نصاری کو حکم بوگا کرمیرے الوہ بیت ایت کے عقیدہ سے تائب ہوجا د اور سلمانوں کی طرح مجھ کو الشد کا بندہ اور رسول مجھو اور صلیب کو نور دیں گے اور خزیر کے اور جزیر کو نور دیں گے اور خزیر کو تش کریں گے اور خزیر کو تش کریں گے اور جزیر کو نور دیں اسلام کے کوئی دین تبول ند فرمایش گے۔

## تفظ نوفى كي خفيق

قبل اس كه كم مم آيات كى مفسل تفسيركري لفظ توفى كى تحفيق طرورى تحجية بي -توفى وفات مشتق ب جس كم معنى بوراكر ف كه بين بيه ماده خواه كسى شكل اور كسى بهنيت بين ظاهر بروم كركمال اورتمام كم معنى كومنز ورسك بوست بوگا كما قال تعالى اَدَفْ اَبِعَهْ فِي كُادُ فِ بِعَهْدِ كُدُ تَم مير سے عهدكو بوراكر ومين تمها دے عبدكو بوراكروں كا وقال تعالى وَاوْلُ اُدِيْنِ اِدَائِلُ إِذَا بِ لَدُنْ اللهِ بكو بوراكر وجب تم نابو في فون بالت لا باين نڈرول کولچرا کرتے ہیں حَالنَّمَا نَوَقَّوْنَ اُبْغُوْدَکُوْدَوْمَ الْقَیْمَۃِ جزایِ نیسست کرتم پوراپولا اجرقیامت کے دن دسیٹے جا وُگے بعنی کچے متعقط اہمت اجرتود نیا میں بھی مل جلے گا مگرپوراپولا اجر قیامت کے دن ہی سلے گا۔

اورلفظ توفی جواسی مادہ بینی و فاسے مشتق ہے اس کے اصلی اور تقیقی معنی اخد السنگی داخیا کے بیل بینی کسی چنر کو پورا پورا سے لینا کم باقی کچھ نہ رہے قرآن اور صربیت اور کلام عرب ہیں جس جگہ بھی یہ لفظ مستعل ہواہے سب جگہ تو فی سے استیفاء اور اکمال اور اتمام ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں ۔ تو فی سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لئے گئے ہیں ۔ تو فی سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لئے گئے ہیں اس لئے کہ استیفاء عمرا ور اتمام عمر کے لئے ہیں اس لئے کہ استیفاء عمرا ور اتمام عمر کے لئے موت لازم ہے ۔ تو فی عین موت نہیں بلکہ موت تو تو فی بمعنی اکمال عمرا ور اتمام زندگی موت لازم ہے ۔ تو بی عین موت نہیں بلکہ موت تو تو تی بمیں ہے ۔

حقیق معنی تو اور ہیں۔ تشریعیہ اور تکریم کی غرض سے بزرگوں کی موت کو وصال اور انتقال کے لفظ سے تعبیر کردیا۔ اسی طرح تو نی کے لفظ کو سجھنے کم اصلی اور حقیقی معنی نواستیغاء اورا کمال کے ہیں۔ مگر معبن مرتبہ بغرض تشریعیہ و تکریم کسی کی موت کو تو فی کے لفظ سے کنا ہے تعبیر کر دیا جاتا ہے جس سے قادیان اور دیوہ کے اتحق اور نادان یہ سمجھ گئے کہ تو فی کے حقیقی معنی ہی موت کے ہیں۔

علامه فرمخشری اساس البلاعة ص ۱۰٬۳۰۸ میں تصریح فرملتے ہیں کہ تو فی کے سخیفی اور اصلی معنی استیفاء اور استکمال کے زیر اور موت کے معنی مجازی ہیں۔ حقیقی اور اصلی معنی استیفاء اور استکمال کے زیر اور موت کے معنی مجازی ہیں۔ وی بالعہد واو فی بہ وھو وق ہ تی معاولات اور او ف ہ واستون کا وی موت المعجمان تو فی و تو ف الله اور کہت المعجمان تو فی و تو ف الله اور کہت الموف ، مراه

ا ورعلیٰ بذا علامہ زبیدی تان العرق مشرح قاموس ۹۴ س و ۱۰ میں فرائے ہیں۔

وفى الشى وفيات مروك ترفهو وفى ووات بمعنى واحدوكل شىء بلع الكمال فقده فى وتتعرف اوفى فلاناً حقه اذا اعطاء وافياً وافعناً ه فناستوفى وتوفئا لااى لمريد عشيئاً فهامطاوعان لاوفاه ووفاء ومن المجار ادركت الوفاة اى المنية والموت وتوفى فنلان اذا مات و توفاء الله عز وجل اذا قبض نفسه كه .

اب ہم جینرآیتی ہر بئہ ناظرین کرتے ہیں جس سے صاف طور پر یہ معلم ہوجانے گاکہ توفی کی حقیقت موت مہیں بلکہ توقی موت کے علاوہ کوئی اور شفے ہے۔

#### ر آبیت اوّل

ٱللهُ يَتَوَقَى الْاَنْقُسَ حِيْنَ مَوْرِتِهَا وَالَّذِي نَهُ تَعْمُتُ فِي مَنَامِهَا أَنِّهُ لِكُ الَّذِي فَقَطْى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْخُورَى إلى آجِيل مُسَتَقَى مَا

یعنی اللہ تعالی قبض کرتاہے ، روحوں کوجب وقت ہوان کے مرنے کا اور جونہیں مرسے ان کونیش کرتاہے وقت نبیند کے سیس روک لیتاہے ان کوجن پرمقدر کی ہے اور واپس جیج دنیاہے انکو دقت مقرزتک۔۔ واپس جیج دنیاہے انکو دقت مقرزتک۔۔

اس آیت سے صاف ظاہر سے کہ تونی بعید موت کانام نہیں بلکہ تو فی موبت کے علادہ کوئی اور سے ہے کہ جو کھی موت کے ساتھ جی ہوئی ہے اور کھی نین کے شاہر میں بلکہ تو فی موبت کے ساتھ جی ہوئی ہے اور کھی نین کے شاہدی جا نیں بعنی تمہاری جا نیں بعنی تمہاری جا نیں کھینچ تاہے اور جبروایس کر دیتا ہے معرفے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو بجروان کھینچ کے بعد واپس نہیں کی جاتی ۔

نطاصہ ہے کہ آبۂ بندایس تونی کی موت اور نیندکی طرف تعقیم اس امری صریح دلیل اے کہ توفی اور موت الگ الگ چنری ہیں اور جیاتی موثی ہی تیدے ہی ہی معلوم ہون اے کہ توفی موت کی تیدے ہی ہی معلوم ہون اے کہ توفی موت کی تیدے کی اینے لئے ظرف ہون الدم آلکے لسان العرب سے ہم المجی نقل کرہنے ہیں کہ توفی کے معنی استیفاء اور استکمال بعن کسی شے کو پورا بولا لینے کے ہیں۔ صاحب لسان توفی کی صفیقت ہیں کہ توفی کے جد آیت موں وزکی تفییر فرملے ہیں۔

میعنی مرنے کے دشت جان اوررور پاور ک بوری لے لی جاتی ہے اورنین کے وقت عقل اورا دراک اور ہوش اورتمیزکو پوراپورلے کیا ومن ذلك قوله عزوجل الله يتوفى الانفس حين موتها اى بستافى مدد اجالهم في الدننيا واماً توفى النائر فهو استيفاء وقت عقله جا آہے۔ وتدينز لا الى ان نام - سان العرب صر الله م

حاصل یہ کم تونی کے معنی تووہی استیفاء ادراخذائش وافیا بعنی شے کوبرا پورا بینے ہی کے دہسے۔ تونی میں کوئی تغیرا ور تبدل نمیس صروف تونی کے متعلق میں تبدیل ہوئی۔ ایک جگہ توفی کا متعلق موست ہے اور دوسری جگہ نوم زبیند

> ک آبیت دوم

دُهُوالِّذِی بَیْنَوَ فَکُرُواِللَّیلِ ۔ دی ہے کہ جوتم کورات بیں پوراپورا کھینج لیتا ہے۔ اس مقام بر محبی تو فی موت کے معنی بین سنتعمل نہیں ہوا بلکہ نیند کے موقع پر تو فی کا استعمال کیا گیا۔ حالانکہ نوم بین قبض روح پورانہیں ہوتا۔

أبيت سوم

خقی یکو خان المعودت حنرت شاه ولی الله صاحب اس کا ترجمه اس طرح کردتے ہیں۔ تاآن کہ عمرایشاں راتام کندمرگ یعنی بیان تک کہ موست ان کی عمر تھام کردے۔

اس آبت ہیں توفی کے معنی اتمام عمراور المال عربے لئے گئے ہیں علادہ اذیں قرآن باکسیں جا ہے۔ توفی کو جیات کے مقابل نہیں ویک میں جیات کو ذکر فرمایا ہے۔ توفی کو جیات کے مقابل نہیں دکر فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ نوفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت ہوتی توجی طرح توفی موت ہوتی توجی طرح توفی کے مقابل حیات کا ذکر کیا جا تا ہے اس طرح توفی کے مقابل جی حیاب کا ذکر کیا جاتا۔ پرند آئیس بدید ناظرین کرتے ہیں جن ہی حق تعالی نے

حیات کوموت کے مقابل وکرفرمایا ہے تو فی کے مقابل ذکرنہیں فرمایا ۔ قال تعالیٰ <u>
سُجِّبِي الْرَدُّضَ بَدَّدَ مَوَّنِهَا ﴿ قَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ كِفَالَّا اَحُيَاءُ وَالْمُوالَّا الْمُعَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال (٣) يُحْدِينَكُمُ نُقَرَّ يُنِينُتكُمْ (م) هُوَ آمَاتَ وَأَحْين (٥) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّيْتِ وَ يُخْوِجُ الْمَيِّيْتَ مِنَ الْتِي (١) أَمُّوَاتُ عَلَيْزَاحُيكَ إِدِ-(١) وَنَوَتَكَ لَ عَلَى الْجَيِّ الَّذِي لاَ يَهُونُ لَا يَهُونُ (٨) لاَ يَهُونُكُ فِيهُا وَكَا يَجْنِي رهِ كَذَٰ لِكَ يُخْيِى اللَّهُ الْمَوْتَىٰ (١٠) يُخْيِنَى وَيُعِيْدِ أَتَّ وَهُوعَ لَى كُلَّ

شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿

ان آیات اور آئم لغدت کی تصریحات سے پر باست بخربی منکشفت ہوگئ کہ تو فی ك حقيقت موت نهيل بلكه توفى الكيصنس كا درجه سے جس كے تحت ميں كئ فردمنديج ہیں۔حیوانیت مجمی انسانیت ای جو کر بائ جاتی ہے اور کھی فرس کے ساتھ وغیر ذلک جِنا نِجِه حافظ ابن تبميه رحمة الشرعليه فرمات بي-

> لفظ النتوفي في لغن العرب معناً ه الاستنيفاء والفنبض وذلك ثلاثة الواع احدهانوفي النوم، والثاني توفى المعون والثألث متوفى الووح والبدنجميعًا اد

لغت عرب میں تو فی کے معنی استیفاء بوط پورا لینے کے ہیں اور توفی کی تین قسمیں ہیں اكستوفى نوم معنى نميندا در خواب كى توفى ارر دوسرى ترفى موست ك وقت روح كو لورالورا قبض كرلينا ينبيرى توفى الروت والجسد يعنى روح اورحيم كونورا يوراك لينا-آه-

الجواب الصحيح صي ٢٣

یعنی روح ا ورصبم دونوں کو آسمان براعقًا لینا اورجن المرلغنت نے تو تی محمعنی تین روح کے ملعے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کوتو فی کہتے ہیں۔ اور اگر تبض دوح مع البدن ہوتو اس کو تونی نہیں کہتے بلکہ اگر قبض روح کے سابھ قبین بدن بھی ہوتو بدرجہ اول توفی جو گ جب پہ ثابت ہوگیا کہ تو فی ایک جنس ہے اور

قوم رنیند) اورموت اوررفع جمانی یہ اس کے انواع اور اقسام بیں اور بیر مسلم ہے کرنوع اور قسم معبن کرنے کے لئے قریبنہ کا ہونا صروری اور لازمی ہے اس لئے جہاں لفظ توفی کے ساتھ موت اور اس کے لوازم کا ذکر ہوگا اس مگہ توفی سے موت مراد لی جائے گی، جیسے در

اے ہارے بی اکپ کہ دیجے کر پورا پورا پکرطے گا تم کووہ موت کا فرشنہ جو تم پرسلط قُلُ يَتَوَقَّفُكُمْ مِلَكُ الْسَوْتِ الَّـٰ فِي وُلِيِنِ يَكُورُ

کیاگیاہے۔

اس مقام پر ملک الموت کے قریبہ سے تو فی سے موت مرادل جائے گی اور جس جگہ تو فی کے ساتھ نوم معنی نحاب اور اس کے متعلقات کا ذکر ہوگا اس جگہ تو فی سے نوم کے معنی مراد لئے جائیں گے جیسے د

دُّهَوَ اللَّذِیْ مَیْتُو اِیْ کُورُ اِللَّیْلِ دِیْ صَلاَم کورات بی بورابورا لیتا ہے۔ لیل کے قربینہ سے معلوم ہوا کہ اس جگہ تو فی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ ابولواس کورٹ سے ج

کہتا ہے تھ

فلمأ توفأه رسول الكزى

یعنی در کے قاصد نے اس کو پوراپر الے لیا یعنی سلادیا۔ اس شعریس بھی توفیت نوم کی مرادیں اور جس جگہ تو فی کے ساعد رفع کا ذکر ہویا اور کوئی قرینہ ہوتو وہاں توفی سے رفع جمانی مراد ہوگا۔ اور مرزاصا حب بھی، دعوی میر یعیت سے پہلے تو فی کے معنی موت کے دہیں سجھے سقے جیسا کہ مراہیں اسمدیر ص ۵۵ مر کھتے ہیں کہ این منتو قید کے یعنی میں تھے کو پوری گااور ای کتاب کے ص ۸۹۸ اور ۲۰۵ میر حضرت میں علیہ السلام کا زندہ دیا اور نہایت عظمت اور جلال کے ساتھ دویارہ دنیا ہیں آنا تسلیم کیا جس السلام کا زندہ دیا اور نہایت عظمت اور جلال کے ساتھ دویارہ دنیا ہیں آنا تسلیم کیا جس خوض یہ کہ بہ ثابت مہو گیا کہ توفی کے حقیقی معنی استیفاء اور اضاف لیشنی وافیا یعنی خوض یہ کہ بہ ثابت مہو گیا کہ توفی کے حقیقی معنی استیفاء اور اضاف لیشنی وافیا یعنی

کسی شے کو پوراپورا لینے کے ہیں اور بیکسی کتاب ہیں ہمیں کہ تو تی کے طبیقی معنی موت کے ہیں۔ اگرکسی مرزائ سے ممکن ہے تو لغت کی کوئی کہ آب لاد کھا وہے جس میں بیہ تفریح ہوگہ تو فی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ بلکہ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن اور صدیت ہیں بہاں کہیں بھی لغظ نوفی آیا ہے سب جگہ تو فی کے اصلی اور حقیقی ہی معنی مراد ہیں بعنی استیفاء اورائٹکمال یگر چونکہ عمر کے پوراہوجائے کے بعد موت کا تحقیق ہی معنی مراد ہیں۔ اسلے مجازاً ہیں کہ دیا گہا کہ بیال موت کے معنی مراد ہیں۔

خىلاصىر كلام

يركم توفى كے اصلى عنى بورا وصول كرته اور كليك فيل فيل كے بيس قرآن كريم في لغظ توفى كونوم اورموت كے معنى يس اس لئے استعال كياكمال عرب برموت اور نوم كى لحقيقت واضح بوجائ جالميت والے اس حقيقت سے بالكل بے خبر كتے كم موت اور أوم يس حق نعال كوئى چېزېدو سے ليتے ہيں عرب كاعقيدہ يہ فضاكہ انسان مركرنيست ونا بود ہو جالب موبت كوفناً اورعدم كم مترادف تجصة تقاس لمن وه بعثت اورنشاء ثانيه كم منكر كف الله تعالى في ال كال كال وكالله الشاد فوايا عَلْ يَدَّوْنَكُمْ مَلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُيْنَ يَكُورُ نُعَرِ اللَّهُ وَيَعِمُ مُوْجِعُونَ آب ان منكرين بعثت على ديجة كم مركزتم فنانيس بوت بلكموت كافرشة تم يعاشدكا بودا بوداح وصول كرليتا بيعيني وه إرواح كرجر الله كامانت بي وه تم مصل ل جاتى بي اورائلك يمال مفوظ رينى بي - قيامت کے دن پیریں ادواج تماریے اجام کے ماعقمتعلق کرکے حساب کے لئے بیش جوں گا-مصرف شاه عبدالقادرصاوب تدس سرؤ فرات بي تم افي آب كودهم تجية بركرناك بيرال محية تم جان موده فرشته لم جالات فنانيس موسق انتى شاه صاصب نے اپنے ان مختصر الفاظ میں اس مقبقت کی طرف امثارہ فرایا کوس کی

ہم نے وصاحبت کی۔ اس آیت میں ہی تو فی کے معنی موت کے نہیں بلکہ می وصول کرنے کے ہیں مورت دینے والا توصرت وہی محی اور ممبیت ہے۔ ملک الموت تو انٹر کاحق وصول کرنے والا ہے۔

#### ر. ایبت توفی کی تفسیر

جب تونی کے معنی معلوم موسکے نواب آئیت نونی کا تفسیر سنیے میرور ہے ہمبود نے جب حضرت میں ملیہ السلام کے قل کا تدبیری مشروع کیں تو حضرت عینی علیہ السلام نے بھی اس کوجسوس فہالیا۔ کما قال فلکھ اُستے سی جیٹی میٹی کھی اور مست یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت صفرت میں مالیہ السلام کی تسل فرائی کہ اسے مینی گھیراو مست یہ تو تدبیری کر اسے بیں عنقریب تم کومعلوم بوجائے گا۔

اس آبست مشرفیہ بی حق تعالیٰ نے ال پانچ وعدوں کا ذکر فرایا سے میرواللہ تعالیٰ السر السالام سے فرائے ایک توفی، دوم رفع اور تطمیر من الکفار نے اس دفت صفرت مینی علیہ السلام سے فرائے ایک توفی، دوم رفع اور تطمیر من الکفار مینی کا ذکر ین پر قیامت کی خالب اور فا گئے دین کا مکرین پر قیامت کی خالب اور فا گئے دین اور پینی کا فروں سے پاک کرنا اور چالی المام کی ذات یا بینی کا فروں سے بیک کرنا اور چوتھا فوا سے کے مین وعلی صفرت مینی علیہ السلام کی ذات یا بینی کا متعلق بین اور چوتھا فوا میں کے متعلق سے جو بین کا تعلق سے سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے سے بھی کی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کو تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کی کی تعلق سے بھی کر تعلق سے بھی کی کی کو تعلق سے بھی کی کی کو تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کے تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کے تعلق سے بھی کی کا تعلق سے بھی کی کی کو تعلق سے بھی کی کے تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کی کو تعلق سے بھی کا تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کے تعلق سے بھی کی کے تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کے تعلق سے بھی کی کو تعلق سے بھی کی کو تعلق سے

## (1) وعدة توفي

جمبورسما براورتابعین اورها ما سلمت وضلف اس طرف عظم بی کر آبیت بین از فی سند موست کی معنی مراد نمیس بلکه تو فی سکه اصلی اور تیقی می مراد این بینی پوراپیط از رشکیک تعیک سندلینا رکبونکه غذمود حضر مین علید السلام کی تسلی اور تسکین سے کہ اسے عیشی تم ان دشمنوں کے بیجوم اور نرخہ سے گھیراؤ نہیں ہیں تم کو پورا پورا روح اور جسیم سمیت ان نا بکاروں سے جیمین لوں گا۔ یہ نا بکار اور نا ہنجار اس لائق نہیں کہ تیرے وجود با وجود کو ان میں رہنے دیاجائے۔ اسس نا قدر دانی اور ناسیاسی کی سزا یہ ہے کہ ان سے اپنی نعمت والیں سے لی جائے بھنے سے مولاناالشاہ سیر محمدانور نور انٹر وجہ دیوم القیامة ونضر رائین ) فراتے ہیں سے انٹر وجہ دیوم القیامة ونضر رائین ) فراتے ہیں سے انٹر وجہ دیوم القیامة ونضر رائین ) فراتے ہیں سے دہوہ دیونکن ا ھلالے پیر

فياخذمنهم عيسي البير

یہ چہرے نیے کے قابل نہ سختے اس کئے اللہ تعالی نے عیشی علیہ السلام کوان سے لے کرا بی طرف کھینچ لیا-

> ويرفعم وكايبقيم فيهم كاخذالشئ لمرنشكرعليم

اور اپنی طرف اعضالیا اور ان میں نہ تھجوڑا۔ عیسیٰی علیہ السلام کوان سے ایسا نے لیا جسیاکہ اس شے کو لے لیاج آہے کہیں کی نا قدری کی جائے۔

وحيزكما يحانه الشيحفظا

وأواة اولىمأوى لدىي

اوران سے چین کر اپنے پاس محفوظ رکھا اوراپنے بیال ان کو ٹھکانادیا۔
اس مقام برموت کے معنی مناسب ہیں اس لئے کرجب ہر طرف سے نون کے
پیلسے اورجان کے بیوا کھڑے ہوئے ہوں تو اس وقت تسلی اورتسکین خاطر کے لئے موت
کی نجہ دینا یا موت کا ذکر کرنا مناسب ہمیں۔ ڈھمنوں کا تومقصود ہی جان لینا ہے اس
وقت تو مناسب یہ ہے کہ یہ کہ جائے کہ تم گھ او نہیں ہم تم کو تمہارے دشمنوں کے نرفہ
سے مجے وسائم نکال لے جائیں گے۔ تمہارا بال بھی ایکانہ ہوگا۔ ہم تم کو شمنوں کے درمیان

ے اس طرح اعقالیں سے کہ تمہار سے دشمنوں کو تمہارا سایہ تھی مذیلے گا آبیت بیں اگر تو فی سے سوت کے معنی مراد ہوں توعیلی علیہ السلام کی توتسلی تہ ہوگ - البتہ بیود کی تسلی ہوگ اور معنی آبیت کے یہ ہوں سے کم اے بیود! تم بالکل نہ گھیراؤ اور نہ جی کے قسل کی فکر کروییں خود ہی ان کوموت دوں گا اور تمہاری تمنا اور آزر و بوری کروں گا خود بخود تمہاری تمنا ور آزر و بوری کروں گا خود بخود تمہاری تمنا بوری ہوجائے گے۔ تمہیں کوئی مشقت بھی نہ ہوگ۔

(Y)

بہزید کہ توفی بعنی الموت توایک عام شے ہے جس بین تمام مومن اور کافر انسان اور حیوان سب بی شریب الموت توایک عام شے ہے جس بین تمام مومن اور کافر انسان اور حیوان سب بی شریب بین مصنوت عینی علیہ انسلام کی کیا خصوصیت ہے جو ضاص طور پر ان سے توفی کا وعدہ فرمایا گیا ؟ قرآن کریم کے تنبت اور استقراء سے معلوم ہوتلہ کہ توفی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عینی علیہ السلام کے اور کسی سے نہیں فرمایا۔

(10)

نیرة مُکُرُوْل بِهِ اللهٔ سے بی معلوم ہوتاہے کہ تو فی سے بورا لینا اورا سال کے قبل پر اعقایا جانا ماد ہوکیونکہ باجماع مفسر بن وَمَکُرُوْل سے حضرت عینی علیہ السال کے قبل اور سیال میں اور مَکُر الله کی مخاطب کی تدبیر بر مراد ہیں اور مَکُر الله کی مخاطب کی تدبیر مراد ہیں اور مَکُر الله کی مخاطب کی تدبیر مراد ہے اور مَکُر الله کو مَکُرُ وَا کے مقابلہ میں لانے سے اس طرف اشارہ ہے کر بہود کا مکر اور اس کی تدبیر تونیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سبمانہ کا مکر اور اس کی تدبیر خوالب

عده قوارتعال ومكرواای بالفتل ومكرانندای باالرفع الى السماد كما چومصرح فی التفسیرالكبیر صس<u>یم ۲۲ می ۲</u> می ۲ - ابن كثیرص ۲۲۹ چ ۲ - در بندورص ۳۹ می ۲ - كشافت ۱۳۵ به بیناوی ص ۱۱ می ۲ - برا لممیط ص ۲۲ می ۲ - ص ۲۵ ۲ میرون المعانی ص - - ح - روالسراج المبنیر ص ۱۱ می ارتاریخ كال ابن الانتیرص ۱۱ می ارجلالین مق ۵ - ابوالسعود می ۱۳ ایرا غالب على امرو - جيسے ور اِنْتَهُ مُ يَكِيْدُونَ كُنْدُ اَ وَ ٱلِائِثُ كَنْدُدُا . كَنْدُدًا .

وہ بمی تکر ہر کررہے ہیں اور میں عی تکر ہیر کرر اِہوں۔

قوم خمود نے آبس بی کہاکت میں اعظا ڈکریم شب کے وقت صالح رعلبہ السلام) اور ان کے متعلقین کوقتل کرڈالیں اور بعدیں ان کے وارٹوں سے کہ دیں گے کہ ہم آل موقعہ پرحاصر نہ سے اور ہم سچے ہیں۔ الڈرتعالی فرمائے ہیں اس طرح انہوں نے صالح علیہ لگا کے قتل کے مشؤوسے اور تد ہیر بی یں اور ہم نے مجی ان کے بجانے کی خفیہ تد ہیرکی کہ ان کو

خربی ندمول وہ یہ کر پہاڑسے ایک بجاری بیقر لوٹھ کہؤات پڑا گراجس سے دب کرسب م کئے رکما فی الدرا لمنٹور) دیجھ لوکہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا - ہم نے اپنے کمرا ورتز بیرسے سب کو غاربت کرڈاللہ

اسی طرح گئیں آئیت ہیں و مکروا کے بعد و کمر النٹر مذکور ہے۔
جس سے بی تعالیٰ شانہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ میود نے جو قبل کی تدبیر کی وہ تؤ
کارگر نہ ہوئی مگر ہم سے جوان کی مفاظلت کی نزلی اور انوکھی تدبیر کی وہی خالب ہوکر رہ
پس اگر دورح اور جسم کا پورا پورا لیبنا مرادنہ لیا جائے بلکہ توفی سے موت مراد لی جائے تو
یہ کورائی ایسی تدبیر نہیں جو میود کی مغلوبی اور ناکا می کا سبب بن سکے۔ بلکہ موت کی
تذبیر تو میود کی عین تمنا اور آرز و کے مطابق سے سکفار کہ سے نی اکرم صلے النرعلیہ

الله تعالی نے استحضرت صلی الله علیہ وسلم کو کفار کمہ کے منصوبوں سے اس کا مکیا اور صحے سالم آپ کو مکہ مکر مرسے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرادی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے صفرت میسی علیہ السلام کے متعلق فرایا سفاؤ مکر کُوا دَمّ مُکُر اللّه وَاللّه خَدُرُ اللّه وَاللّه خَدُرُ اللّه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّ

#### وعده دوم

كَمَاقَالَ تَعَالَىٰ

ورافعك الي

ینی اسے مینی میں تم کو انی جانب اٹھا وُں گا جہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں ہوسکتی جہاں میرے فرشتے دستے ہیں وہاں تم کور کھوں گا۔ اس آئیت میں دفع سے دفع جمانی مراذہ ہے۔ اس لئے کہ ہ (ا) دَا فِعُكَ مِين خطاب جبم مع الروح كوب -

(م) رفع درجات توصفرت عينى عليه السلام كو يبيلهى سع حاصل عقا إدر رفع روحا نئى بعد وربيله مي منظم المربيط مي المسلام كو يبيله منظم المستعملوم بو بيكاب، لهذا ووباده ذكرنام وجب تكرارس -

روم، نیزر فع روحاتی ہرمردصالح اور نیک بخت کی موت کے لئے لازم ہے اس کوخاص طور بربصوریت وعدہ بیان کرتا ہے معنی ہے۔

رمی نیزیاتفاق محدثین ومفسری وموزمین به آیتی نصادائے نجران کے مناظرہ اوران کے عقائدی اصلاح کے بارے میں از بی بی اوران کا عقیدہ یہ تعلیہ اسلام صلیب پر حیامہ ان کے اور جیردوبارہ زندہ ہوکر آسمان پراعظائے گئے۔ لبندا اگر دفع الی السماد کا مختیدہ فیطر اور باطل مختا تو قرآن نے جس طرح عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تشکیث اور حقیدہ قتل اور صلیب کی صاف صاف نفظہ ان بی تردید کی تو اسی طرح دفع الی السمام کے عقیدہ کی بھی صاف صاف نفظہ والی تردید خوری تو اسی طرح دما قدامه اور ماصل میں تردید خوری تو اسی طرح دما قدامه اور ماصل می کرعقیدہ میں تردید خوری اور خیری اور خیری اور خیری اور خیری اور خیری الله فواکر تعقیدہ کی تردید خوائی اسی طرح بھی اور خیری افرائی تو کہ الله فواکر تعقیدہ میں دفع الی السماء کی تردید خوائی اسی طرح بھی جائے بی قرد تعقیدہ کی تردید خوائی اسی طرح بوق تف نفساری کی تو کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشتیاء اور گرا ہی بیں پڑگئے۔

#### وعرة سوم وَمُطَمِّمُ كَ مِنَ النَّذِيْنَ كَ عَلَى وَا

صنرت عيلى عليه السلام سے تميسرا وعدہ يہ فوايا كر مين تجركو استے اور تيرے ديم فول يا كا فروں سے باك كروں گا - اوران كے ناباك اور نجس پڑوس بي تجركونسيں ر بہتے دوں گا - بكة نها بت مطہرا ور معطر تھر ميں تجركو بلالوں گا . لفظ مطہرك . كفلور كا فروں كى نجاست كى طوت اشادہ كرنے كے لئے استعمال فرمايا كما قال تعالى إنتما المن المن تحري تجرس بحى يہ نہوں اور گذرے آب كے جم مطہر كے قريب بحى فرآنے بائيں گے اور دور مرى جگراد شاو ہے قرائے مائے بائيں گے اور دور مرى جگراد شاو ہے قرائے گفت بنى اسرائيل كو تيرے باس گفتنت بنى اسرائيل كو تيرے باس الم تعلی اور اس وقت كوياد كر كرج ب بنى اسرائيل كو تيرے باس آخل ميں اور اس وقت كوياد كر كرج ب بنى اسرائيل كو تيرے باس آخل يو استحمال اور صدب بيں كامياب ہو گئے تو بھراس تعلم بير اور كون حقيقت باتى نہيں رہتی ۔

چنا بھر تفیر دونمتور میں المان المبر میں المبر میں المان الفاظین الفاظین مردی ہے یعنی و مت لصل من المبر و دفلا دیصلون الی قتالا یعنی تعلمیر من الکفار سے یہ مراد ہے کہ اسے میں تجد کو میود سے جھڑا اور گا اور ان کو تر سے قتل تک بھی رائی نہ ہوگ اور او دکھ فقت بنے کو ایس تو الله تکی آیت میں ایک ما مسلطا فت بے وہ یہ کہ عیسی علیہ السلام کی محفوظیت کو اس عنوان سے بیان فرایا گفتنت بنی السرائیل عدیں وکر فرمایا اور کھ فقت بعنی تجدیث کا مفول برنی اسرائیل کو قراد دیا اور لفظ عنک بعدیوں وکر فرمایا جس کا مطلب یہ جواکہ نی اسرائیل کو تر در کھا۔ ان کو ترب تحریک آئے نہ دیا کہ تجھ یا تھ بھی نگا سکیس لفظ کھت بھی تبعید کے معنی ہیں ہے اور لفظ عن بھی بعدا ور مجا وزہ کہ بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی ترب میں اسرائیل کر تجھ کو جھڑایا۔ جیساکہ دو سری جگا کو بیان کے بیان کر تجھ کو جھڑایا۔ جیساکہ دو سری جگا ہے۔

وقت کوپادکرد کرجب ہم نے تم کو ذعور میں کے عذاب سے بچایا اور نجات دی اسرائیل اس وقت کوپادکرد کرجب ہم نے تم کو ذعور میں کے عذاب سے بچایا اور نجات دی اس کے کہ اگر عینی علیہ السلام کے بارے میں بیعنوان اختیار فرائے تو بیشبہ ہوتا کہ بنی اسرائیل ک طرح عینی علیہ السلام نے بھی وشمنوں سے ایڈائیں اور کلیفیں اٹھائیں مگر اخیر میں النہ نے ان مصانب اور تکالیف سے نجات دی مصرت عینی علیہ السلام کوکوئی ایڈاد - توکیا مہنچا آ وہ خود بھی ان تک مذہب نے سکا - اللہ نے دشمنوں کو دور ہی رکھا اور کسی بدذات کو باس بھی شہر محصلے دیا اور جرش علیہ السلام کو بھیج کر آسمان پر اٹھالیا۔ تمام تفاسیر معتبرہ میں ہی تفسیر کور

مرناصات کے بعد کشیری وفامت بائی۔ حالا لکہ کشمیراس وقت کفراور شرک اوریت پرستی کا گھر مقاجر ملک

میں میں میں طرح بہتر نہ مقام شام صغرات انبیاء کامسکن اوروطن نقا اور اللہ تعالی ہوئے ہیں و مُسَعِلُم اُوریت پرستی کا گھر مقاجر ملک

ہیں و مُسَعِلُم اُوری اللّہ و اللہوں نیز میں تجد کو کا فرول سے پاک کرنے والا ہوں نیز میسی میں و مُسَعِلُم اُوری اسلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے کما قال اللہ تعالی و دُوسی اُلی آئی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے کما قال اللہ تعالی و دُوسی و اُلی آئی اِسٹی آئیل ۔ ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھی لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر میلنے اسٹی آئیل ۔ ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر میلنے ایسٹی آئیل ۔ ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر میلنے ایسٹی آئیل ۔ ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر میلنے اسٹی کے کیامعنی ؟

## وعدة چهارم غلبتبعين برمنكرين

وَجَعَلْعِلُ اللَّذِينَ الْبَعْوُلَفَ فَوْقَ اللَّذِيْنَ كُفَنُ وَا إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيلَهُ مِنَ مَ اوراے عینی ایس تیری پروی کرنے والوں کو تیرے کفرکرنے والوں پر قعیامت ک

MYY

غالب رکھوں گا۔

بنا پھرجس میگہ بیوداورنصاری ہیں، وہاں نصاری بیودبرغالب اور ب حکمران ہیں ہے۔ حکمران ہیں ہے تک میود کونصاری کے مقابلہ میں کبھی حکمران نصیب سیں ہوئی۔

# وعدة بيخم

#### فيصلة اختلاف

یسی ہے وہ کہ جس کا النٹرا وراس کے رسول سفے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہے شک

هلذا متادّعتدنا الله وَمُ سُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ اور الله اسلام کے ایمان اورنسیم میں اورزیادتی ہوگی اور قعا ذَادَهُمُ الْآ اِیُکاناً وَسَلِیم میں اورزیادتی ہوگی اورقعا ذَادَهُمُ الْآ اِیُکاناً وَسَلِیم میں اور الله کے مصداق موں گے۔ اور اب یک تو نزول عینی بن مریم اورقسل دجال وغیرہ پرایان بالغیب عقالیکن اب مشاہرہ کے بعد ایمان شہودی موجائے گاکہ جس میں ارتداد کا اندلیشہ نہ رہے گا۔ غرض برکہ صفرت عینی علیہ السلام کے نزول سے تمام انتحلافات نفتم موجائیں گے اور روئے زمین پرکوئی دین سوائے اسلام کے باتی ندرہ کا اس طرح یہ فیصلہ کا وعدہ بھی پورا موجائے گا۔

تو فی کی دوسر*ی نوع* 

اوراگراس آیت بین توفی کی دورسری نوع مینی نوم رئیند) مراد لی جائے تب بی مرزا صاحب کے لئے مفید نہیں کیونکہ اس صورت ہیں متو فید الا معنی میں منہ کہ کے ہوگا اور آئیت کے معنی بیر ہوں گے کہ اسے بنی ہیں تجھ کو سلاؤں گا اور سونے کی حالت ہیں تجھ کو آسمان براعظاؤں گا۔ جیساکہ تفسیر ابن جربر اور معالم التنز لی ہیں درج بن انس سے منفول ہے۔ قال الوجیع بن انس ال میں اد مالت و الدن عروہ کان عدم ہے گان عدم ہے اس عدم عدن مند مرادے بعدت عینی علم السلام

نوم بعنی نیند مرادید بصرت عینی علیالسلام سوگئے تھے - الترتعالی نے ان کو ای حالت بی سمان براعقا یا اور آمیت کے می<sup>ع عنی بی</sup>ں کراے عینی میں تجو کو سلاؤں گا اور اسی حالت میں تجھ کو انبی طرف اعضاؤں گا جسیا کہ التارتعالی کے اس ارشا د قرفتوالیڈی تینو فنگ مُریاللَّہ لیا۔ ما الربيع بن اسل المهاد بالتوفى النومروكان عيسلى السلام قدرنام فرونعى الله الحائما الى السماء معناه الى منهمك والرفعك الى كما قال تعالى و هوالذى بيتوفكم بالايل اى ينيكم والله اعلم ر

روی ہے کہ جوتم کو راست میں سلانگ ہے میں تونی سے نوم مراد ہے۔ میں الم لیکن تو فی بعنی نوم سے بھی مرظ صاحب کی تمنا اور آرز دبیری نہیں ہوتی کیونکہ نمینر ک حالت میں آدمی زیزہ رہتا ہے مرتانہیں۔

#### توفی کی تنیبری نوع! یعنی موت یعنی موت

اگراس آیت بین تونی سے اس کی تعییری نوع مراد لی جائے جیساکہ علی بن طور حزت ابن عباس رصی اللہ عنہ سے متوفیک کی تقسیر ممینک کے ساتھ روابیت کرتے ہیں ۔ بہ بجی مرزاصا حب کا مدعا وفات قبل النزول صاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ امام بغوی فرانے ہیں کہ ابن عباس روز کے اس قول کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تووہ ہے کہ جردہ ب بن مذہ اور حجد بن اس فول کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تووہ ہے کہ جردہ ب بن مذہ اور حجد بن اس فول کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تووہ ہے کہ جردہ ب بن مذہ اور حجد بن اس فول کے دومطلب ہو سکتے ہیں کہ دن کی مات ساعت مردہ مورد کو اور کھر زندہ کرکے اعظایا - اور محد بن اس کے اعظایا - اور محد بن اس عنت مردہ دکھا اور کھر زندہ کرکے اعظایا - فرض یہ کہ اگر تو فی بعنی موست بین ساعت باسات ساعت رکھا اور کھر زندہ کرکے اعظایا - فرض یہ کہ اگر تو فی بعنی موست بین ساعت باسات ساعت مردہ کے لئے بیش بھی آئ تواس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی وافع ہوا ہے اور مرزاصان ب اس کے قائل نہیں -

دوسرامطلب

ا بن عباس رہ کے اس قول کا دو سسرا مطلب خود ابن عباس رہ اسے شاگرد ظا بینی ضحاک سے منفول ہے کہ آئیت ہیں تھتریم و تا نجر ہے جبیباً کہ رشخ جلال الدین سیوطی تفسیر در فنثور ہیں فرمانے ہیں۔ صفاک کہتے ہیں کہ ابن عباس رصی المتاعد مُنُوَقِیْکُ وَ رَافِعُ کُ ، کی تغیبر میں یہ طواتے ہیں کہ صفرت میسے کا رفع مقدم ہے اور مان کی مُنْ سے اخیر زمانہ میں ہوگی۔

اخوج اسحاق بن ببشروابن عماكر من طريق جوهم عن الصّحاك عن ابن عبايس فى قولد تعالى انى متوفيك ورافعك الى يعنى دافعك تُم متوفيك فى اخرالزمان . در من تثور صلاح جه

پس اگر ابن عباس رہ سے متوفیک کی تفسیر ممیتک سے مردی ہے توان سے تقیم
وتا خیر بھی مروی ہے۔ لہذا ابن عباس رہ کے لصف قول کوجو اپنی ہوائے نفسانی اور فرص
کے موافق ہو اسے لینا اور حجمت قرار دینا اور دو مرے نصف کوجو ان کی غرص کے مخافف ہو اس سے گریز کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹا ڈک نماز کا لا تَقَی جُوا المظّہ لوٰ ہَ سے مجمت
کیرمنا اور اَنہُمْ اُسکاری سے آنکھیں بند کر لینا ، قصف قول کوماننا اور تصف قول سے قطع نظر کر لینا ، یہ نصف الاعمی اور نصف البصیری کا کام ہے۔

علا وہ اذیں ابن عباس رہ سے متوفیک کی تفسیر جو میتک مردی ہے اس کا رادی علی

بن طلحہ ہے۔ معدنین کے نزدیک پر راوی صنعیف اور منکر الحدیث ہے۔ علی بن طلحہ نے اب ،

عباس سے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ان کو دیجھا ہے لہٰذا علی بن طلحہ کی روایت صنعیف بھی ہے

اور منقطع بھی ہے جو جبت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے برعکس ابن عباس سے حضرت عیلی

علیہ السلام کا جو وسلم زندہ آسمان پر اعتمایا جانا با سانید صحیحہ اور جمیدہ منقول ہے نغیب

اور سخت تعجب ہے کہ ابن عباس روزی وہ تفسیر کہ جس کی سند صنعیف اور رمنکر اور غیر معتبر موجوائے اور ابن عباس کی وہ تفسیر جو اسانید صحیحہ

اور جنیدہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہے وہ مرزاصاحب کے نزدیک فابل قبول مرہوں اور جنیدہ اور جنیدہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہے وہ مرزاصاحب کے نزدیک فابل قبول مرہوں۔

حیات مینی علیہ السلام کے بارسے میں حیات عبداللہ بن عباس کی تصریحیات حضرت عبداللہ بن عباس کی تصریحیات

والصحيح كمكنال القرطبى ان الله فالفاد فعلى من غيرو فأة ولا نوم وهورواية الصحيحين عن بن عبالله آة روح المعانى م

امام قرطبی فرات ہیں کو میرے ہیں ہے کہالٹر تعالی نے عیلی علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نبیند کے زندہ آسمان پر اعطالیا اور ابن عباس روز کا میرے فول ہیں ہے۔

امام قرطبی کے کلام کاصاف مطلب ہیں ہے کہ ابن عباس رخ سے میم روایت بی ہے کہ وہ زنرہ اسمان پر اٹھا لئے گئے اور اس کے خلاف جرروایت ہے وہ ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں۔

ما فظ عما دالدین بن کیٹر اپنی تفسیری فرقے

ہیں کر ابن عباس فراتے ہیں جب اللہ تعالی
فی حضرت علیٰی علیہ السلام کو آسمان پراٹھائے
کا ادادہ فرمایا توایک شخص بران کی شاہدہ ڈا
دی گئی اور دو تسل کردیا گیا اور عینی علیہ السلام
مکان کے روشن دان سے آسمان پراٹھا لئے گئے
ابن کٹیر کہتے ہیں کہ ابن عباس کے اس افرک

قال الحافظ عادالدين بن كافير عن ابن عباس قال لما اراد الله ان يرونع عدين الى السماء الى ان قال وَرونع عيسلى من رون ن ف البيت الى الشماء قال وجاء الطلب من اليمهود فاخذ واالشب فقتلودة شمصلبوه و هذا اسناد صحيح الى اس عباس تفسيرابن كثيرطراس

رس) اورنفسیرفتے البیان ص ۳۲۲ ج بر ہے کہ حافظ ابن کتیر نے سے کہاکہ اس کی سند صبحے ہے۔ بے شک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں۔

علامه آلوی فی تفکی واحکی الله می تفییری ابن عباس کا قول نعل کیا کو کراند سے مرادیہ سبے کہ ایک شخص برحضرت عیشی علیہ السلام کی شبا ہست و ال دی گئی اورعیش علیہ السلام کو آسمان پر اعقالیا گیا۔ روح المعانی صف حدے

(۷) تفسیرابن جریر اور ابن کشیری ابن عباس رفت مروی ہے کہ وَ إِنَّهُ لَعِلْوُ لَلِتَ اَعَدِد

(۵) محدین سعد نے طرقائت کبری صلاع ایر این عباس روز کالیک انز نفل کیلیے جو صرت عینی علیہ السلام کی حیات اور دفع الی السماء کے بارے میں نفس صرت ہے ہم اس کو ہریئر ناظرین کرتے ہیں میمونزا ہ

اخبرناهنام بن محمدابن اسائب
عن ابيده عن ابي صالح عن ابن عباس
قال كان بين موسى بن عمل فعيله
ابن موبيم العن سنز و بسعمائة الى
ان قال وان عيله صلى الله عليه وسلم
حين دفع كان ابن المنتبن وثلاثين
سنة وسنة المنهم وكانت نبوته ثلاثين
الأن وسبرجع الى الدنيا فيكون ملكائم
أيون كما يمون الناس الإ

﴾ تے ہیں۔ طبقات کبری صلیے ج اصطبوعہ لبیران دجرمنی )

صفرت ابن عباس شکے اس تول سے محفرت عیشی علیہ السلام کا دفع الی السمار اور دوبارہ نزول صراحۃ معلوم ہوگیا۔ اس روابت ہیں ابن عباس نے سیر جع الی الدنیا کا لفظ استعمال فرمایا جورجوع سے متنتق ہے جس کے معنی والیس کے ہیں بینی جس طرح جسم عنصری کے ساتھ آسمان ہر گئے تھے اس جسم کے ساتھ اسی طرح دوبارہ والیسی اور تشریف آوری ہوگ خود مبانف اس فار بناییں والیس اشریف لائیں گئے کوئی ان کا مشیل اور شبیہ نہیں آئے گا۔

خلاصته كلام

یہ کہ اگر ابن عباس رہ سے متونیک کی تفسیر ممیتک کے ساتھ منقول ہے توان سے
تقدیم و تاخیر بھی منقول ہے اور عیشی علیہ السلام کا اس جسد عنصری کے ساتھ زندہ
اسمان پر اعظایا جانا اور معیر قیامت کے قریب ان کا اسمان سے نازل ہونا یہ بھی ابن باس سے مروی ہے۔
سے مروی ہے۔

مرناصاحب کوچاہیئے کہ ابن عباس رہنے کے ان اقوال صریحیہ کوبھی تسلیم کریں حالانکہ ان افوال کی اسانید نہایت صبح اور قوی ہیں اور متوفیک کی تضییر ہو ممیتک سے مروی ہے اس کی سندھ جیف ہے۔

### بحاب دیگر

اوراگربالفرض بیرتسیم کرلیاجائے کم متوفیک کی تفسیر ممیتک کے ساتھ میرے ہے تو یہ کمیں کے کہ مرزاصاحب ازالۃ الادام کے صسم ۹ پر کھتے ہیں کہ امانت کے حقیقی منی صرف مارنا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں واضل ہے۔ انہی کلامہ مرزاصاحب اس عبارت میں فقط اس امرکے مدعی نہیں کہ امانت کے معنی مجمی سلانے مرزاصاحب اس عبارت میں فقط اس امرکے مدعی نہیں کہ امانت کے معنی مجمی سلانے

کے بھی آبات بیں بلکہ اس کے مدعی ہیں کہ جس طرح مارتا اور موت دینا اما تت کے حقیقی معنی ہیں اسی طرح سلانا اور ہے ہوش کرنا بھی اما تت کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا صاحب کے نزدیک اما تت کے حقیقی معنی سلانے کے بھی ہیں تو ابن عباس رضی التٰدعنہ کی نفسیر میں تیک میں اما تت سے سلانے کے معنی مراد لئے جائیں تو کو ق مصنا تھ نہیں۔ اس لئے کہ مرزا صاحب کے نزدیک بیمعنی بھی حقیقی ہیں اور آبیت کا مطلب یہ ہوگا کہ نمیند کی صائت میں آسان پر انظائے گئے جبساکہ ربیع سے منقول سے اور صدیت ہیں اما تت معنی انامت بینی سلانے کے معنی میں آبا ہے۔ الحدد دللہ الذی احداث العدم الما تا اللہ المنشوں ۔

## اقوال مفيترن

گذشته تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی صرورت نہیں گرچ نکہ تو فی کے استعالات مختلف بیں اس سے معتبات کی جو توجیہات منعقل بیں ہم ان توجیہات کونقل کر کے یہ بتانا اور دکھانا چاہئے ہیں کہ تمام مفسرین سلف اور خلف اس پرمتفق ہیں کہ علیہ علیہ السلام بحدہ العنصری زندہ آسمان پر اعظائے گئے۔ آبیت ستریقیہ کی توجیہات اور تفسیری تعبیرات ہیں اگرچہ بنظا ہرا خمتلات ہے سیکن رفع الی السماء پرسس مبتفق ہیں اس برس کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

عبارانت مشتی وحسنك داحد وكل الى ذاك الجمال بشب مارى تعبيرات منتف بي اورتيراحن ايك هيه، سب كا اشاره اسى ايك حسن ك

#### قول اوّل

توفی سے استیفاء اور استکمال کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور استکمال سے عمر کا اتمام مراد ہے اور مطلب آئیت کا بہ ہے کہ اے میٹی تم دشمنوں سے گھبراؤ نہیں بیقت اور صلب سے تمہاری عمر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ناکام رہیں گے بیس تمہاری عمر بورِی کروں گا اور اس وقت ہیں تم کو آسمان برا شاؤں گا۔ چنانچہ امام رازی فراتے ہیں۔

الني متنوفيد التسكيم معنى يه الي كمر السعينى مي ثيرى عمر توپدى كروس كا كوئى شخص تجدكو قتل كر كے تيرى عمر قطع نهيں كرسكتا بيس نجد كوتيرے دشمنوں كے إعتريں نهيں جيود موس كاكم وہ تجد كونس كرسكيں - بك ميں تجدكو آسمان براغاؤں كا ادر اسپنے فرشتوں ميں ركھوں گا - إمام را ذى فراتے ادر اسپنے فرشتوں ميں ركھوں گا - إمام را ذى فراتے

الاول معنى قولمانى متوفيك اى انى متمم عمرك فحينئن اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل نارافعك الى السماء ومقى بك بملائكتى و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ـ

تفنساد کبیر ما ۱۳ جو ۱۷ بیر کریمعنی نهایت عمده بین -اور اسی معنی کوعلامه زمحشری نے تفسیرکشاف میں ذکر کیا ہے اور اس عنی کر کلام اپنے

عه قال الزمحشمى الى متوفيك اى مستوق اجدك ومعنا قا وعاصدك من المقتلك الكفا موموعوك الى اجلكتبته لك ومديتك حتف القلك لاقتلابايديم آه فقسم و بهادة من باب الاستفعال و قولم ومعنا كالغيريوب مل المقام وماجرى في سلسلة الواقعة لا تفسيرة لفظيا قائم مرض فيما بعد ولعريضمان يكون تغسيرة ابتداء عيث قال ومديتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن وقد عدل النفاعي لفظ الامائة المثلاب كدورواجم عيسى برق مقابلة اليهود هل ذكر النتاول و الاستيفاء بنم لبيجرى ما بجرى كلحى والى آكم الموم

حال برہے۔ کلام میں کوئی تفتریم و تا خیر نہیں ۔ تو نی مے معنی اتمام عمر کے ہیں جوانبلا<sup>گ</sup> عمرے لے کر اخبر عمر تک صادق ہیں اس درمیان ہیں رفع الی السماء بوااور اسی درجیان میں نز ول ہوگا اورونت پروفات ہوگی-ای طرح عمرشریف پوری ہوگی -

تو فی سے قبض من الارض کے معنی مراد ہیں۔ یعنی اے بیٹی میں تم کو ان کا فروں سے چھین کریورایورا اپنے قبصہ میں لے اول گا ۔ جیساکہ امام رازی قدس الترسرہ فراتے ہیں۔ يعنى تو فى كيمعنى كسى شے يربورى طرح قبعنه ان النتوفي هو إلقبض يفتال وفأني كرلينے كے بيں جبيباكه كما جامانے كر فلاں فلان دراهى واوفيتهاكما يعتال تخض نے میرے پورے دوہے دے دیئے سلموفلان الى ديم إهبى و ا ورمي نے اپنے پورے رويےاس سے وصول

١ تفسيركب برصل ٢٦٠٠)

آيت كي يمعنى حن بصرى اورمطروراق اورابن جريج اور محدب جعفر بن زبرس منقول ہیں۔ اور امام ابن جریرطبری نے اس معنی کو اختیا رفرابا ہے اس معنی کو بھی آئین یں كونىً تقتريم ومّا خيرنين قول اوّل اورقول ثانى دونوں قولوں ميں تو فى محمعنى استيفاء ا دراستکمال ہی کے ہیں. فرق اتناہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا اتمام وہر ا كمال مرادلياكيا - اوردوسرے قول بي ايك تخص اور ايك ذات كا پورابورا قبصرين لينا مراد لیا گیاہیں۔ ایک مبکر استیفاء اجل ہے اورایک میگر استیفاء شخص اوراستیفاء قیصنہ

توفى كے معنى اخذالشى وا فيلكے بين كسى شے كوبورا بورا ليدا اوراس جگر صرت عيلى عليه السلام كوروح اورحبى دونول كے ساتھ لے لينا مراد ہے ۔ جديداكم امام رازى فولتے ہيں۔ تو فی کے معنی کسی نے کو پورا پورا اور بجیع اجزائے لینے کے میں بچنکہ حق تعالی کو معلوم تقاكر بعض لوكوں كے دل ميں يه وسوس گزرے گا کرشا برالٹر تعالی نے حضرت یکی کی مرت روح كوالطاياس كشمتوفيك كا لفظ فرمايا تأكر معلوم موجلت كرعديني عليلسلام دوح اورحبم مميت آسمان براعظ شركع جیساکہ افتارتعالی نے دوسری جگہ فرایاہے وَمُا يُصُرُّونُكُ مِنْ شَيْءً عَمْ مَ مُعَدُره مِلا صررتسين ببنجاسكين كحدر دوح كويزجمكو

ان العنوق اخذ الشي وافياولما علم الله تعالى ان من الناس من يخطوبيا لدان انذى دفعدانته هو روحملاجس كاذكرهذ االكلامر ليدل عنى الترعنيب الصلوة والسلام رفعينها مرالى السماء بروجيه بجسده ويدلعلى صحةهذا التأويل قولم تعالى ومايضة نك من تنى يو ـ

نقت ركبير صاميم جرم

ول جيارم

تو فی سے نوم کے معنی مراد ہیں ۔ بعنی سلاکر تم کو اپنی طروت اعقاد ک گا کہ تم کوخبر بھی نہ ہوکہ کیا ہوا ا درآسمان ا در فرشتوں ہی ہیں جاکر آ نھے کھلے گی ۔

قول دبیع بن انس سے مردی ہے۔

تكالمالهبيج بن انس المراح بالتوفى النوم وكانعيني عليدانسلام قد

ربيع بن انس كية بن كه تو في سے توم يعني في ند محمعني مراوبي - انتذ تعالى نے صربت عيلي ٢ نام فرونعی الله ناشما الی السماء – معنا لامنیمات و را فعاف الی کماقال تعالی هوالذی بیتوهنکوتاً البیل ۔

كومونے كى حالت مي آسمان پر انتفاد جيسا كذھوا آليدى كيتو فى كُفواللّبنل - اس آبيت بي توفى سے نوم كے معنی مراد ہيں -تفسيرو پنٽور صلاتاج اومعالم التنزلي و تفسير كيروغيرہ وغيرہ -

قول بنجم

تو فی سے موت کے معنی مراد ہیں جدیدا کہ علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی المترعنہ سے متو فیک کے معنی ممیتک روایت کرتے ہیں -

اما م بغوی معالم انتزل میں فراتے ہیں کر ابن عباس کی اس دوامیت کے دوطنب ہوسکتے ہیں۔ ایک تو پر کر حضرت عبلی علیہ السلام کوچند ساعت مردہ رکھا اور بھیزوندہ کرکے اسمان پر اعظایا یہ جدین المحق اور و مہب سے منقول ہے داس قول پر آمیت ہیں کوئی تقدیم وتا خیر نہیں۔

دور مرامطلب وہ ہے جو صحاک سے مروی ہے وہ یہ کہ آبیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور اور معنی آمیت کے یہ بیں کہ ہ

انى متوفيك بعدائز لك من السماء من تجدكو إسمان ساتر في كابعدموت دونكا-

# كياتفذيم وتانير تحريفي

#### جواب

تقدیم و تاخیر نه تواعد عربیت کے خلاف ہے اور نه فصاحت وبلاغت بیں مخل ہے بلکہ بااد قات عین فصاحت اور بلغا کے کلام میں ہے بلکہ بااد قات عین فصاحت اور بلغا کے کلام میں سابع اور ذائع ہے۔ امام رازی قدس التدرسرة فرماتے ہیں۔

ابن عباس کی تفسیر می جو نفندیم و تاخیر آئی اس قسم کی تفدیم و تاخیر قرآن کریم میں کیٹر ہے

ومثلهمن التقديج والتأخير كثير في القرأن - (تقنير كبير صلام المران - (تقنير كبير صلام المران المران

الماعم كاليك جاعت جن ين ضحاك اور فراء عن ين ي كمت بين كرش تعالى كاس فراء عن ين ي كمت بين كرش تعالى كاس قول إفي منت في كنت بين كرش تعالى كاس حب اوراس بين كون حرن اورمصنا تُقديم وتأثير اس لئ كهرتيب كونقتضى نهين اهم من كي اس لئ كهرتيب كونقتضى نهين اهم من كي اس طرح بين كه اس وقت رف جركا ور تون وفي ين وفات بعد نزول كهم وكل اورتقديم وتاخير كه نظائر قرآن كريم مي موج مركى اورتقديم وتاخير كه نظائر قرآن كريم مي موج مركى اورتقديم وتاخير كه نظائر قرآن كريم مي موج مركى اورتقديم وتاخير كه نظائر قرآن كريم مي موج مي الموري المناوا المحرف المناوا المحرف المناوا المحرف المناوا المحرف المناوا المحرف المناوية المناوات المناوية المناوية المناوية المناوات المناوية المناوية

امام وطبی اس آمیت کی نفسیر میں بھتے ہیں۔ قال جناعة من اهل المعاتى منهم الضحاك والعزاءفي قولم تعالى الى متوفيك رافعك الىعلى التقديم والتأخيرلان الواوكا فوجب الراتبة والمعنى انى رافعك الى ومطهم ك من الدين كفروا و متوفيك بعدان تنزل من السماء كفولدتعالى ونولا كالمترسبقت ص ربك نكان لزاماً واجل مسمى و التفتديو ولولا كلمة سيقت من دىك داجل مسهى لڪان

عه وفى الكشاف وقيل متوفى النسك بالنوم من قوله والتى لم نعت فى عناهها ورافعك وانت تائد حتى لا يلحقك حوت نستة بيط وانت فى السماء امن مقرب مراكفات صلاّ جوار ـ أ ولولاكلمة سيقت من رباك واجل مسمى يعني داجرمسى - كاعطف كلربرسي اور فكان لز اماً وولون بى كى خبر بى رشاعر

لزامًا -فألىالشأعر مه الايأنخلة من ذات عرق عنيك و رحمة الله السلام.

كتابعه

اسعمقام نخلة تجر براللندى وحمت اورسلام مو

(نفسير فرطبي صص برا)

اس تنعرس تفديم وتاخير سع كم السلام مؤخري كرجومعطوف عليرب اورورحمة التعاميد مقلم جومعطوف ہے۔ تاعدہ کا تفتضے پر ہے کہ معطوف علیہ مقدم مواور معطوف او خرم و اور شعرین علق يينى وديمة الترمقيصيصه اويعطوف عليبهيني السلة) موخريب س

وقال نقالىما هىالاحياننا الدنيا معوث ونحيى فقالت طالفنة هو مقدح وموخو ومعنآ لانجيح نغون الخ السان العرب صرياجما

اوراس مرح الشرتعالي كاس تول وتماهي الأ حتيانتنا الدنبانهون وركضي يس تقديم وتأثير ب اسل كام تحيى ونموت ب اس الله كرسات مقدم ب اورموت اس كے بعد سے مكر أميت يس نموت مقدم ب اورنحي موضي -اور حق تعالی فراتے ہیں کد کسی کے گھر میں داخل

وفال تعالى حتى تستاينه ووتسلموا تأل الضراء هذامقدم وموخرانما عى حتى تسنموا ويشتثالنسوا السلام علىكوءادخل.

بمونصسع يبط إجازت بياج ( ورسلة) كروسؤاء كهة بن كراس بن تقديم و الخبر ب بيل سلام اودبعديس استبذان اجازت ماسل كرفيسك مع اسطرح كمناجا بية - السلام عليكم إدخل

(لسأن العرب صطابر) سفام جوهم مجركيا بن اخرر آسكة جول-

مِن مرائيل مين جوفل كاوا تعديش إيا ، قرآن كرم مين اس واقعه كوة إذَ فَتَلَكُمُ مُفَسًّا

یَا اُنْهُ مُنْهُ سے بعدیں بیان فرایا اور اس کے متعلق جو اسکام صادر ہوئے ان کو پہلے بیان فرمایا- کماقال تعالیٰ اِنَّ اندُهٔ یَا مُوکُورُ اَنَّ تَدُّ بَحُوْ اَبَقَیَّ الدّیات - اور قرآن کریم میں واقعات کو یکٹرت مقدم وموفر بیان کیا گیاہے۔

كماقال ابوحيان وقال بعض الناس المقلى يم والتاخير حس لان دُلك موجود في الغران في الجعل وفي الخدمات وفي كلام العرب و وارد من ذلك جملامن ذلك قصة نوم عبيالسلام في اهلاك قومه وقوله وقال اركبوا وفي حكم من مأت عنها زوجها بالدر بعن المنتهى و بمتاع الى الحول اذالنا محق م ومنسوخ متا خور

#### وكذافى البحوالمحيط صصح براع

بطور نمونه چند آیات پر اکتفاکیاگیا ورنه قرآن وکریم بی میں تقدیم و تاخیر کے صدیا نظا مرموجود بیں اورصدیت میں توکوئی شمار نہیں غرض یہ کہ تقدیم و تاخیر تحریفیت توکیا ہوتی فصاحت و بلاغت کے بھی نملات نمیں اور آبیت توفی یں تفدیم و تاخیر خود ابن عباس مظ سے مروی ہے جیسا کہ تفسیر در نمٹور میں مذکور ہے۔

مزباصاحب مجي تقديم وتاخير كے قائل بي

مرزاصاحب می بیندوستان کے صلاف پر کھتے ہیں " اور مطہرک کی پیٹین گوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک نواند آتا ہے کہ خلاتعالی ان الزاموں سے میرے کوپاک کرے گا اور وہ زماند میں ہے دیا تا ہے۔ کہ خلاتعالی ان الزاموں سے میرے کوپاک کرے گا اور وہ زماند میں ہے دینی مرزاجی کا زماند) احد

اس کا حاصل یہ ہے کہ حزت مبرے سے جو تطہیر کا وعدہ مختا وہ مرزاجی کے زمانہ میں پوراہوا اور بِحَاعِلُ الْکَذِیْنَ النِّسِ مُحوِّلًا ، بعنی متبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے ہمت پہلے پہلا ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ واقعہ صلیب کے تین سوسال بعد عیسا بیُوں کے سلطنت قائم کی گئی تھی اور ہتیعین کے غلبہ کا وعدہ لورا ہوگیا تھا۔ لمنا مرزا جی کے قول پر آبیت میں تقدیم و تاخیر لازم آئی۔ اس لئے کہ تبعین کے غالب کریا تھا۔ لمنا مرزا جی آبیت میں وعدہ میں تقدیم و تاخیر لازم آئی۔ اس لئے کہ تبعین کے غالب کریا ہے کا وعدہ جو آبیت میں وعدہ تعلیم کے بعد خرکورہ وہ وہ تو پہلے پورا ہوا۔ اور وعدہ تطبیم جو پہلے مرکورہ وہ مرزا جی کے زمانہ بین انمین سوسال کے بعد پورا ہوا۔

#### فائره

### متعلقه بأثبيت مائده

جب یہ نابت موگیا کہ تو فی کے تقیقی معنی استیفاء اوراسکال اوراضدالشی وافیا
دینی کسی نے کرپر اپر الیف کے ہیں ہاور اپنی منتو فیڈی وَ تما فِعلَ اِنْ مَنتو فی کے
مرت کے معنی مراد سیں بلکہ تو فی سے رفع اسمانی مراد ہے۔ تو اسی طرح سورہ مائدہ کی ایت تو نی
کو بھے کہ وہاں ہی تو فی سے رفع الی السماء ہی مراد ہے اور فَلَمَّا نَوَ فَیْدُنَیْ کَ مِعنی فَلَا اَرْفَعَلُونَی کے مسافلہ
الی ادس ماء کے ہیں جنانچہ تمام معتبر تفاسیری تو فی تفیر رفع تینی کے سافلہ
مذکور ہے۔ چند تفاسیر کے موالہ پر اکتفاء کرتے ہیں۔

جبيه كرفضيراين جرير ادراين كثيرا وردر فن فري سهدامام دان تفسير كبيرص ١٠٠٠ جهر بين لكفته بين فلعا تؤفيد تن الدي الدي وفا قالرفع الى السماء الخاور تفسير ابوالسعود صك جهر و دافع لك الى فأن المتوى المتحد النشى وافيها اوراس طرح تفسير بيضاوى الا معالم النزل صن حاء اور تفسير بيضائن صفت حا و النزل صن حاء اور تفسير فائن صفت حا و المتروح المعانى

الغرض إن تمام تفاميري صراحة اس كي تعريح سب كرتوني سع دفع الى السمادمراد

ب اور الفرض اگرية تسليم كرلياج الكركم آيت ما نده بين توفى سعد كذابية موت مراد ال كئى ب تب بهى مرزاصا حب كا مرعادا بت نهين موسكة اس الله كمراس آيت بين اس وفات كا ذكر سبت جو نزول قيامت سع بيط مولى - كيونكه آيت كا قام سياق وسياق اس بات برشابد ب كرية تمام واقعه كوئى گذشته واقعرنين بلكمستقبل ين قيات كا واقعه بين الدين الله اور قيامت سع بيط بهم هي وفات مس ك قائل بين بين سياكم يُوثم بَنْعَمُ اللّهُ الله اور ها فا آيونم مَنْفَعُ المصلي وفات مس ك قائل بين بين مين وفات من من في الله المرها في المنافرة مَنْفَعُ المصلي وفات من عيد في هم الدين عيد اور قيام آيونم مَنْفَعُ المصلي وفيات من عيد في هم الما ورقية م المقيمة من من عيد المنافرة المنافرة من المنافرة من المنافرة المنا

نَبُرِهِ بِنَدَانَ عَصَافَ ظَاهِرِ مِنَ مَنْ مِنْ الْمِنْ وَلِمُ قُرِصَ ١٣٩٩ مَنْ ٢٠٠٠ مِن الْمِنَا اخرج عبد الرزاق وابن الى حَالَة عن فَتَادَة فى قولم عائت قلت للناس المُخذونى والى الهين من دون الله منى يكون وُلك قال بوم القبلمة الانزى ان يقول يوم ينفع الصدقين -

تنوجهه برعبوالرزاق اورائي جرياور النابي حاتم في قاده سفق كياكم قباده عد عَائَتُ فَلْتَ بِلِنَاسِ التَّحَدُ وَفِي كَمْ مَعْلَ دريافت كيالياكم يه وا تعدك بهركا ؟ توجه فراياكم قيامت كدن مهوكا جدياكم هذا يُوم يَنْفَحُ الصّروة بْنَ سعصان معلى موتاب على موسى المستعن موجود هم الكريد وا قوقيامت كله موسى الاستعن فال فال دسول الله حدى الله عديده وسلى الأله عديده وسلى الأله عديده وسلى الذاكان يوم القيامة بدعى بألا بسياء وا معهد و رخر بداعى بعيسى فنيذكر الا نعمة معليد فيقو و الماتك الأية في والماتك الآية في والماتك الآية في والماتك الآية في والمناس المحدود و المالين من دون الله فيه في المحدود في والماتك الآية في والمناس المحدود في والماتك الآية في والمناس المحدود في والماتك الآية في والمناس المحدود في والماتك الآية و في والمناس المحدود في والماتك الآية و في والمناس المحدود في والماتك الله فين كول قال ذلك المحدايث ،

ونفسيرابن كتبرصك برس

ترجیدہ، ابوموئی اشعری دوابیت کنتے ہیں کہ دسول الدصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا فرطایا کہ تیامت کے دن انبیاء اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا۔ پھر صربت مینی علیہ السلام کو بلایا جائے گا بیق تعالیٰ صربت مینی علیہ السلام کو اپنے قریب بلاکریے فرمائی گے کہ تم نے ہی کہا تقا کہ مجر کو اور میری ماں کو خلا بناؤ یعینی علیہ السلام انکار فرمائیں گے کہ معاذ المشد میں نے ہرگز نہیں کہا۔

واخورج ابن مودوية عن جابوين عبد الله الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم الفيلمة جمعت الاهم ودعاً كل اناس باما مهم وقال ويدعى عيلى فيقول بعيلى يعيسلى عائمت قلت للناس التخذوني واهى الهين من دون الله ع

فنيقول سبحانك مايكون لى ان افول ماليس لى بحق الى فولد يوم بينهم الصداقين - نفسير درمنتور صوي مرم

اس مدریث شریعت کا ترجمہ تقریبًا وی ہے جوکہ بہلی مدیث کا ہے۔ ابوموشی اشعری کی صدیبیث کی طرح جا بربن عبداللہ کی اس دوایت بیں بھی اس امرکی تصریح موج دہے۔ کہ قیامت کے دن عینی علیہ السلام سے یہ دریافت کیاجائے گا۔

مراح ہے کہ حضرت میں موت کے مدعی ہیں وہ کسی لفظ سے بھی ٹابت نہیں ہوتی مرزاجی کا دعویٰ توبیہ ہے کہ حضرت مسے واقعہ صلیب کے بعد کشمیر ترشر لیف لے گئے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شمر سرنبگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے یہ نہ کسی آبیت سے ٹابت ہیں۔ نہ کسی صدیف سے اور نہ کسی حالی اور تا بعی بلکہ کسی معتبر حالم کے قول سے بھی ٹابت نہیں۔ ممکن ہے یہ بھی ہی کہ نہ بیالال اور مرادی لال اور دوشن لال سے منقول ہو کہ جنہوں نے کریم بخش کے صادق ہوئے گاوی تا ہے کہ کریم بخش کے صادق ہوئے گاوی دی ہے۔

مرزاجی ازالة الادبام ص۸۰۰ میں تھتے ہیں کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کر گلاب

شاہ مجذوب نے بیس برس بہلے مجھ کو کہا کہ اب عیبی جوان ہو گیا ہے اورلدھیا نہیں ہے کر قرآن کی غلطیاں تکا لے گا۔ بھر کو بم مجش کی تعدیل بہت سے گوا ہوں سے کی گئ جن میں خیراتی ہوئا، کہندیا لال ، مراری لال ، روشن لال، گنیشامل وغیرہ ہیں اورگوا ہی ہے ہے کہ کر پر بخش کا جھورہ کیمیں ثابت نہیں ہوا۔ انہی الکلام المرزا لغلام۔

ائمہ حدیث جدیکی راوی کی توشق اور تعدیل نقل کرتے ہیں آوا تحد بن اور کی بن معین کا نام مبارک پیش کرد ہتے ہیں۔ مرزاجی کوجب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کھروت پیش آئ کو کونیں کا نام مبارک پیش کرد ہتے ہیں۔ مرزاجی کوجب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کھروت پیش آئ کو کونیں کا اور مرادی لال کی تعدیل پیش کی۔ ناظرین کوام تعب راوی مناسب اور کا ذرب کے سلسلہ روایت کے لئے کنہیالال اور مرادی لال ہی جیسے راوی مناسب اور صروری ہیں۔ مرزاجی بھی معذور ہیں اپنی سے بیت کی گوائی میں آخرکس کو پیش کریں ؟ حضرات مرزی کی کے نزدیک مالک عن نافع عن ابن عمریہ سندسلسلۃ الذہب کے نام سے موسوم ہے مرزاجی کی کا جب کے دوم راحی اللہ اور مرادی لال اور مرادی لال اور دوشن لال۔

اے مرزا بیُو اِتمہیں کیا مواع مالک اورنا فع ادر ابن عمر کی روایت توتمہاری نظر بی غیر معتبر ہوگئی اور مرزا اور مرازی لال اور کہنیا لال اور روشن لال کی اور اس قسم کے باگل ماس نوگوں کی بکواس معتبر ہوگئی۔ ع

> بری<sup>عق</sup> ددانش ببایدگربیت ای**ب وسم اوراس کا از ال**ه

مزناصاحب ازالة الادبام ص ٢٠٢ پر تکھتے ہیں:-متعجب ہے کہ اس قدرتا وبلات رکیکہ کرنےسے ذما ہی نہیں سٹرم کرنے وہ نہیں سؤ کہ آبیت فَلْمَا تَذِفْدُنْیَقِیٰ سے پیلے یہ آبت ہے قالڈُفَالُ اللَّهُ بِعِیْبِتی بْنِ مَوْلِیَهِ وَالْتَ فُلْدَ لِلَّاسِ، ادر ظا ہر سبے کہ قال کا صیغہ مائنی کا ہے اور اس کے اوّل اذ موجود ہے جوخاص واسط ماضی کے آتا ہے جس سے یہ تا بہت ہوتا ہے کہ یہ قصد وقت نزول آبیت زمانہ ماضی کا ہے ایک قصہ تقازمانہ استقبال کا۔ اور تھر ایسا ہی جوجواب صنرت عیسی علیہ السلام کی طرف ایک قصہ تقازمانہ استقبال کا۔ اور تھر ایسا ہی جوجواب صنرت عیسی علیہ السلام کی طرف سے ہے بعنی فَدُمُّا نَوَ فَیْ اَلْمَا الله می صیفہ ماضی ہے ہے انہی کلام الغلام۔

### جواب

یہ ہے کہ مرزاجی اس کے بعدائی میں مورضہ ۲۰ دیت الثانی سیستانی طاعون کی پیٹین گوئی کی نسبت مکھتے ہیں کہ مجھے تعدائی طرف سے وی ہوئی۔ عفات الدیار مرحد بھا وصفاعها۔

یعنی اس کا ایک مصدمت جلئے گا جوعمارتیں ہیں نا بود مہوجائیں گی۔ اس براعتراض ہواکہ یہ مصرع لبید کا ہے اسنے گذشتہ زمانہ کی خبردی ہے کہ خاص خاص مقام ویران ہوگئے۔

عدہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزاجی نے کا فیہ اور مدایۃ النورشھی نہیں ہے۔ کیا وہ تخص مجرا پنے زعم میں تمام اوّلین اور آخرین سے علم میں بڑھا ہوا مداس کو بھی کا فیہ اور مدایۃ النور پڑھنے کی صرورت ہے 11۔

دَنَ تَرَیٰ اِذْدُ تَعِینُوْاعَلیٰ دَیِّ بِیٹِ ہے۔ وغیرہ اب معترض صاحب فرامی کر کیا ترک اس جگہ این مان کے مسینے ہیں یا مصارع کے اوراگرائی کے مسینے ہیں توان کے معنی اس جگہ مصارع کے ہیں یا مان کے جھورہ بولنے کی منزا تواس قار کا فی ہے کہ آپ کا تملہ صن میں ہے ہیں بیا مانی کے جھورہ بوگیا ۔ گو یا صوف ونحو آپ کو معلوم ہے میں بیکہ بہ تو قرآن پر بھی موگیا ۔ گو یا صوف ونحو آپ کو معلوم ہے نواکو معلوم ہیں اس وجہ سے فعلانے جا بجا غلطیاں کھا میں اور مضارع کی حبکہ ماضی کو نواکو معلوم ہیں اندی اندی الکلام المرز الغلام ۔

ناظرین انصاف فرائی کرجس آیت پرینی اِدُفّال الله پرشد ومدسے یہ دعویٰ تقا کہ بہ قصد ماضی ہے بھراسی کی سبت یہ دعویٰ کر دیا، کر مصنارے کے معنی بیں ہے تاکہ پیٹین

گوئی غلط نہ ہونے پلئے .

حيات عليى عليالسلاكي

پنونھی دلیل

قَالَ اللَّهُ عَنَّوَوَ كَجَلَّ

وَإِنَّهُ لَعَهِمُ إِللَّمَا عَيْرَ فَلَا تَنْمُ تُرُنَّ مِهَا وَالَّذِيعُونِ هٰذَا صِرَ إِنَّا مُسْتَقِيدُهُ ۗ وَكُلَّ

يَصُدَّةَ تَكُمُوالشَّيْطِنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو فُمُّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَدُو فُمُّ إِنَّ إِنَّ

رنزیجهه ) اورتحقیق وه بینی بینی باسلام بلاشه علامت بین قیامت کی بس اس بارسے بین تم ذره برابرشک اور تردد نه کروا ور اسے محداً! آپ که دیجه کماس بارسے بی صرف میری بروی کروبی سیدها داسته بے کہیں شیطان تم کواس داه داست سے ندرو دسے تحقیق وہ تمہادا کھلادشمن ہے معلوم مواکہ حضرت بیشی علیہ السلام کے نزول کومانیا بی سیدهاداست ہے اورجواس سے دو کے وہ شیطان ہے .

الم جائل د كبير حافظ عا دالدين بن كثير فرمات بيل كه إنّه لُعده في المسلم كاني من كثير والم عنه الله الم علي عليه السلام كاني من ك قريب إسمان من الم المونا مراد ب جبياكه عبدالله بعنا معلى عليس الدرابوري الدر ابوالعالية الدرابوالعالية الدرابورائك الدر عكرم الدرس بهرى الدرقارة الموضى ك وغير بهم من من المنافق له بين المؤل الكيل المؤل الكيل الدين المؤل المنافق المن المنافق المناف

معلوم ہواکہ جوشخص حضرت مسے بن مربم کے آسمان سے نازل ہونے کو تبامت کے علامت ند سمجھے وہ شیطان ہے۔ تم کوسیدھے راستہ سے روکتا چا ہتا ہے اورتمہا لا کھلادشمن ہے۔ اس کے کہنے ہیں ہرگزند آنا۔

# حيات عيلى عليه السلام كي

### پانچوس دلیل

قال الامام بحمد حد نثنا عفان نثنا همام ابنا منا فتادة عن عبد الرحل عن إلى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء

اخوة لعلات امها تهرشتی و دینهمروا حدوانی اون الناس بعیب ابن مربیر لاند لیریکن بنی بینی و بیند و اند با دل فاذ الابتد و فاعر فولاد جل مربوع الی الحمرة والبیاض علیه توبان ممصرا کان راسه بقطی وان بصیبه بلل فیدی الصلیب و قبال نخوی کان راسه بقطی وان بصیبه بلل فیدی الصلیب و قبال نخوی و دینه و دینه الحوزیز و بدعواالناس الی الاسلام و بهلك الله فی زفانه السلال کلها الاالاسلام و بهلك الله فی زماندالمسیم الدب کلها الاالاسلام و بهلك الله فی زماندالمسیم الدب کلها معالد ما و بهلك الله فی تر نغ الاسود معالابل والفی معالد فیرو بلعب الصبیان بالدبیات معالد فیرو بلعب الصبیان بالدبیات معالد فیرو الذیاب معالد فیرو بلعب الصبیان بالدبیات و کان اروا کا ابود اؤد وکد افی تفسیر ابن کن برصلای و دال الحافظ ابن حجور حدیم الله علیه روا کا ابود اؤد و در می البادی من من الها و داؤد و و من البادی من الها بود اؤد و در من البادی من الها بود اؤد و المدر البادی من من الها بود اؤد و المدر البادی من الها بود اؤد و من البادی من الها بود افت و من البادی من الها بود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود افت و من البادی من الها به و الها ابود الها به و الها

ترجمه

ام احدین خیل رہ اپنی میند میں ابو ہر ہرہ وہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں۔ مایش مختلف بین اور دین بعنی اصول شریعیت کاسب کا
ایک ہے ۔ اور ہم بینی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب بہوں
اس لئے کہ میرے اور ان کے در میان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے
بحب ان کو دکھے وتو ہم پان ایونا۔ وہ میانہ قد بہوں۔ گے، ننگ ان کاسٹرخ
اور سفیدی کے در میان ہوگا۔ ان ہر دور نگے ہوئے کیلے موں کے در میان

یہ شان ہوگی کہ گوبا اس سے بانی ٹیک رہاہے۔ اگرجہ اس کوکسی شم کی تری نہیں ہوگی، صلیب کو توٹی سے جزیہ کو اعظا بین. سب کوالا کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیان کے زبانہ میں سوائے اسلام کے تا) مذہ کونیست ونا بود کر دسے گا اوراللہ تعالی ان کے زبانہ میں میچے دحبال کوفیل کرائے گا۔ بھرتمام دوئے زبین پر ایساامن ہرجائے گا کہ نئیر اونٹ کے ساتھ اور چینچے گائے کے ساتھ اور بھیڑئے کہ یوں کے ساتھ چرنے لگیں گے۔ اور بچے سائبوں کے ساتھ اور بھیڑئے گئیں گے۔ سانب ان کونقصان نہ بہنچا ٹی گے۔ عیلی علیہ السلام زمین پر چالیس سال محقہریں گے بھیروفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔

مافظ ابن مجرعسقلانی فتح الباری مشرح صحیح بخاری بیں فراتے ہیں کہ اس دوایت کی اسناد سیم بیں۔

اس صدیث سے صافت ظاہر ہے کہ عینی علیہ السلام کی ایمی وفات نہیں ہوئی۔ آسما سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے بیٹی ترجب یہ تمام بائیں ظہور میں آجائیں گی تب وفات ہوگی۔

### حیات عبینی علیالسلام کی حیات عبینی علیالسلام حصی دلیل

عن الحسن موسلاقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ان عيسى لعربيت والندراجع اليكعقبل بيم الفيلة . ١ خوجم ابن كثير في تفسير العراب صطاعم ا ما محن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول النوسلی النوسلی وسلم نے ہیود سے ارثا دفرایا کر عینی علیہ السلام اعبی بسین مرے وہ قبامت کے قریب شرور لوٹ کرآئیں گئے۔

ارشا دفرایا کرعینی علیہ السلام اعبی بسین مرے وہ قبامت کے قریب شرور لوٹ کرآئیں گئے۔

اس مدیت ہیں راجع کالفظ صراحةً موجود ہے جیں کے معنی واپس آنے والے کے ہیں۔عاورةً پرلفظ اسی وقت استعمال ہوتاہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسری حبکہ گیا ہو اور پھیروباں سے واپس آئے -

### حیات عبیسی علیالسلام کی حیات عبیسی علیالسلام کی ساتویں دلیل

امام البيقى كتاب الاسماء والصفات صانط مين فرملته بين-

اخبرنا ابوعبدالله الحافظ الأابوبكربن اسحاق الأاحمد بن ابراهبم ثنا ابن بكبر تنى الليث عن يونس عن ابن شهاب نافع مولى ابى فتأدة الانضارى قال ان اباهر برته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيت التراد الانول ابن مريم من السماء

فيكم واماً مكم منكم انتهى . مرحم

ابو ہررہ رضی النترعنہ سے روایت ہے کہ رسول النترصلی النترعلیہ وسلم نے ارشار فرایا کہ کیا حال ہوگا تمہاراکہ جب عیسی بن مریم آسمان سے نازل ہوں مے اور تمہالا امام تم میں سے ہوگا۔ اور اسناداس روایت کی صمح ہیں۔

### حیات علیی علیہ السلام کی تعمیریں دلیل آتھویں دلیل

وعن ابن عباس فى حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله على الله عند الله عند

(اسحاق بن بشيركنزل العمال ص<u>سراج ) ا</u> مدح

ترجمه

ابن عباس رضی الله عنه ایک طویل صدیب فی مواتے بیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ بس اس وقت عیشی بن مربم آسمان سے تازل ہونگے ان دونوں صدیثر وسی من السماء کا لفظ صراحة موجود بسے نعینی عبینی علیا اسلام آسمان سے اتریں گے۔

## حیات عیسی علیہ السّلام کی نویں دلیل

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسمام ينزل عيسى بن مريم الى الارض في تزوج ويولد له وبيكث خسار اربع بن سنة نفر بيوت فيد فن معى فى قبر فاقوم النا وعيسى بن مرديم فى قبر و احد بين الى بكر وعمر .
دواة الجوزى فى كتاب الوفا وكتاب الاذا حدمك)

ترجمه

عبدالترب عرورت الترعنها سے روایت بے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم
فیدالترب عرورت الترعنها سے روایت بے کہ رسول الترمی الترعلیہ وسلم
ما ون ظاہر بے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اس سے بیٹی ترزین پریز ہے بلکہ
ما ون ظاہر بے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اس سے بیٹی ترزین پریز ہے بلکہ
زین کے بالمقابل اسمان پر سے اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت
کے دن ایس میرین مربع کے ساتھ اور ابو بکر وعمر کے درمیان قبرسے اعظوں
گا۔اس حدیرین کو ابن جوزی نے کتاب الوفاحی روایت کیا۔

# حیات عینی علیہ السّلام کی

#### د سویں دلیل

حداثی المتنی شناسحی شنابن ای جعفرعن ابید عن الربیع فی قو له نعالی المرابله الاهوالحی القیوم قال ان النصابی انتهای سول الله علیه وسلم فخاصمور فی عیسی بن مربیع دقالوا له من ابود وقالوا علی الله الدک قب عیسی بن مربیع دقالوا له من ابود وقالوا علی الله الدک قب البهتان لا المرالاهولم منتخذ صاحبة ولاولدافقال بهوالنبی میل الله علیه وسلم السلم تعلمون ان لایکون ولد الاهو بشیم ابالا قالوا بلی قال الستم تعلمون ان دبنای لایمون ان دبنای لایمون ان دبنای علیم و وان عیسی یاتی علیم الفناء قالوا بلی قال الستم تعلمون ان دبنای علی من دنگ شیئا قالوالا قال فلستم تعدمون ان فهل بهلاک عیسی من دنگ شیئا قالوالا قال فلستم تعدمون

ان الله عزوجل لا بحقى عليه شي في الارض ولافى السماء قالوابلى قال فعل بعلم عيبى من ذلك شيئا الاما اعنم قالوالا قال فان دبناً صور عيبلى فى الرحم كمين شاء فهل تعلمون ولات قالوابلى وتال الستم تعلمون ان دبناً لا باكل الطعام ولايش ب الشراب لا يجدت المراة فم وضعته كما تضع المراة فم وضعته كما تضع المراة ولاها فوغ فى كما يغلى الصين شم كان يطعم و شيم الشراب و يحدث الحدث قالوا بلى قال فعرفوا شما بوافا مرل الله عن وجل الحرائية و كون هذا كما زعمتم قال فعرفوا شما بوافا مرل الله عن وجل الحرائية و كون هذا كما زعمتم قال فعرفوا شما بوافا مرل الله عن وجل الحرائية و كون هذا كما تعرف القيوم . تعنيوابن جييره من جس

تزجمه

أتحضرت صلى الشرعليه وسلم ف فرواياكم تم كومعلوم ب كم بهادا برورد كارى لا يموت سه يعتى زنده سع لعبى منه مرسه كا اورعيني عليه السلام برمون اور فنا آنے والی بے راس جواب سے صاف ظاہر سے کھیٹی علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرسے نہیں بلکہ زمانہ آئندہ ہیں ان پرموت آئے گی نصاری نجان نے کہاہے شک سے ہے۔ آپ نے قرمایا کہ تم کومعلوم ہے کہ ہمارا بروردگا برچيز كاقائم ركحنے والانمام عالم كانگسبان اورمحافظ اورسب كا رانق ہے۔ نصاری نے کہاہے شک ۔ آب نے ارشاد فرمایا کہ عبیہ علیالسلام بھی کیا ان چیزوں کے مالک ہیں۔ نصاری نے کمانییں - آپ نے ارشاد فرماياتم كومعلوم سے كه الله ير زمين اور آسمان كى كونى سنتے پوشيدہ نهيں نصارى نے کمانہیں۔ ایٹ نے ارشاد فرمایا کیا عینی کی می ہی شان ہے ؟ نصاری نے کمانیں آپ نے ارشاد فرایا کہ تم کومعلوم ہے کہ اللہ نے حضرت علیلی عليه السلام كورهم ما دريس جس طرح چال بنايا- نصارى نے كمالان- آب نے فرطاياتم كوخوب معلوم ب، كم التررز كهانا كها تابع نديا في يتاب إورز بول ومرازکرتا سے نصاری نے کہایاں ، آب نے فرمایا تم کو توب معلوم ہے، کہ عيني عليه السلام \_ ا وعورتول كى طرح ان كى والده مطهره حامله بويش ور پھر مریم صدلقیہ نے ان کو ہنا ۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنا کرتی ہیں ۔ بھیر عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذائعی دی گئے۔ حضرت میسے علیہ السلام کھاتھ بھی سے بیتے بھی ستے۔ اوربول وہواز معی کرتے ستے نصاری نے کیابیشک ابیاہی ہے۔آپ نے فرال کر عیروینی علیہ السلام کس طرح تعدا کے بیٹے

نصارئ نجران نے حق کونوب ہیجان لیا مگروہ دیدۂ و دانستہ اتباع حق سے

انكادكيا - الشرعز وجل نے اس بارے بي يہ يُتين نازل فرايش مَالمَةُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

ايك صنرورى تنبيه

ان تمام إماديث اورروايات سے يه امر بخوبی واضح بوگيا كم احاديث بين جس مسح کے نزول کی خبردی می اس سے دہی مسح مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے سینی دہی میح مرادین کرج حشوشت مریم کے بطریعے بنا باپ کے نفخد ، جرسُل سے پیام ہوئے اورجن پر الترف انجيل الآرى معاذالت نزول سے امت محديدي سے سی دوسرے تخص كاپيدا مونا مرادنهيس كهجوعيني عليبالسلام كالثيل مهوورة اكر احادبيث نزول مسح سيحسى مثيل مسح كايبلا جونامراد موتا توبیان نزول کے وقت آنھنرسے ملی اللہ علیہ وسلم اوراِبوہری<sub>و</sub>ہ روز کا آبیت کو بعادر استشها وتلاوت كرف كاكيا مطلب موكا؟ معاذاللد اكر احاديث نزول بيستيل مسح اورمرزاي كاقاديان بي بيدا موادب تولازم آئ كاكر قرآن كريم ين جهال كيس سيح كا ذكر آياب عسب مبكر شيل ميح اويم زاصاحب بى مرادبون- السلة كم أنحفزت صلى الشعليه وسلم كانزول مسح كوذكر فراكر بطور استشهاد آيت كوتلاوت كرااس امرى صرح دليل بي كم حضور صلى الترعليدوهم كامقصود انسي مسح بن مريم ك نزول كوبيان كرنا ہے جن کے بارسے میں میہ آئیت اتری ،کوئی دوسرا مسے مراد نہیں - ا ورعلیٰ ہذا امام مخارک اُ ا ورديگرا مُدَّ إجاديث كالحاديث نزول كے سائة سورة مريم اورآل عمران اورسورة نشاء كى آيات كو ذكر كرنااس امرى صريح دليل ب كراحاديث ين ان بى مسى بن مريم كانزول مراد ہے کہ جن کی توفی واعقائے جانے اور رفع الى السماء كا قرآن ميں ذكر سے ماشا وكل قرآن كريم كے علاوہ احاديث ميں كوئى دوسرايس مرادسي ، دونوں جگہ ايك ذات مراد سبعد اوراگر بالفرض والتقدير مرزاجى ك زعم فاسدكى بنا وبران احاد يهيشي مثيل

میسے کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداق مرزا ہی ہیں تو مرزاصا حب اپنے اندروہ علامتیں بتلا میں کہ جواحا دیٹ ہیں نز ول مسے کی ذکر کی گئی ہیں۔ را، تمام ملتوں کا ختم ہو کرفقط ایک ملت اسلام بن جاناکہ روٹے زمین پرسوائے اسلام

دا، تکام ملتوّل کا نحتم ہوکرفقط ایک ملت اسلام بن جاناکہ دوستے زمین پرسوائے اسلام کے کوئی نربہیب نہ دہے۔

را) خنز پر کوفتل کرنا اورصلیب کوتوژ دینا بینی بیو دبیت اور نصانبیت کومثا دینا۔
 رس مال کویانی کی طرح بها دینا که کوئی اس کا قبول کرنے والانہ رہے ۔
 رس اورجزیہ کواٹھا دینا۔

رہ اور زمین براتنا امن موحانا کہ بھیوئیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بیجے سانیوں سے کھیلنے لگیں۔ ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت مرزاصاحے زمانے میں نہیں یا ٹی گئ -بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اورصلیبی مذہب کو ترقی اوراسلامی صکومست کا روال اورنصاری کاغلبہ جس قدر مرزاجی کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں ہے اورنه آئنده بین ترکی حکومت پرجس قدر تھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزاجی کے ہی دورِ مسحیت بن آیا۔ مزاجی کے زمانہ میں کسرصلیب اور تن خنز ریے جائے خاکم برہن كسراسلام اورتسل مسلمانان خوب بوا-مرزاي كے زمان ميں عديدائ توكيمسلمان بوت المط مسلمان عبیهانی ہو گئے۔ مرزاحی جزیہ کوکیا موقوت کرتے نود ہی نصاری کے باج گزار ہو سكنة اورايني زمينوس كالميكس اورمحصول الكريزون كوديت ربيعية مسيح موعود كي علامتون یں سے ایک علامت مینیض المال حتی لایقیلہ احد عتی یعنی اتنامال بہا میں گھے کہ كوئى اس كا قبول كرف والاندرب كالمكرم ذاصاحب مال توكيابهات خود بىسارى عمر حیدہ ما نگفیس گذری کھی مکان کے لئے چندہ ماسکا اور کھی مدرسہ کے نام سے اور كبحى منارة المسح كے نام سے اوركمى لنگرخاند كے نام سے اوركى بىيت كى فيس كے نام سے اورکھی کتابوں کی اشاعت کے نام سے ۔

غرض یہ کہ ہر حیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیر میں کرتے رہے اور تصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقیے تکالے کہ جوکسی بڑے سے بڑے مکار اور حیّال کے وہم و نحیال میں بھی نہیں اسکتے۔

اس سے رشدو باریوں کے دوائے اور آشکار موسفے بعدی اگرکوئی برعقل اور برنصیب
ایسے مکاریر اپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرناچا ہتا ہے تواختیارہ - ہمارا کام
توحق اور باطل اور محق اور ببطل کے فرق کرواضح کر دینا ہے۔ سوالحمد لللہ وہ کرچیے دوا کرچیے
اور دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے بید دخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرحت رجوع کریں اور
اس سے رشد و بدایوے کی دعا کریں ، اور دوا کا استعال کریں ۔
ورشد و بدایوے کی دعا کریں ، اور دوا کا استعال کریں ۔
ورشد و بدایوے کی دعا کریں ، اور دوا کا استعال کریں ۔

### حيات عبئى عليه الصلؤة والسلام

### يراجاع أمتت

حافظ عنقلانی رحم الشرعلی بخیص الجیر صال بین فرات این مراحد این مراحد این مراحد این مراحد این مراحد الماده الدخیار والدنسلیوعلی دفعه مبده نه حیاه ان ما اختلافواهل مات قبل ان برفع او نام و انتهی و

یعن تمام محدثین اورمفسری اس پرتفق ہیں کہ حضرت عینی علیہ الصلاۃ والدگی اسی بدن کے ساتھ ذندہ اسمان پراٹھ کے گئے انتقلاف صرف اس ارسے میں ہے کہ رفع الی السمار سے پہلے کچھ دیر کے لئے موت طاری ہوئی گائیں یاحالت نوم ہیں اعضائے گئے ۔ اورتفییز محرالحمیط کے صنایح ج م ہرہے ۔ قال ابن عطية واجمعت الامترعلى ما تضمنه الحديث المتواتزمنان عيسى في السماء مي واندريزل في اخرالزمان أه

ینی تمام است کا اس پر اجماع موجکاسے که صنوت عینی علیہ السلام آسمان پرزندہ موجد میں اور اخرزمان میں نازل موں کے جدیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت سعے۔

اورنغىرالنرا لمادى صرايح ج ابرسے س

واجتمعت الامتعلى أن عيسى حى فى السماء وينزل الى الاماض ألا

اورتفسيرجامع السان كے صلى يرب-

والاجاع على النهى فى السماء و بنزل والم الله حال ويويد الدين الم الم الم الوالحن الم شعرى قدس الله مرؤكم الله الله الله عن اصول العم المتركم مسلمة المراح الما المراح ا

قال الله عن وجل بعيسلى الى متوفيك ورا فعك الى وقال الله لعالى وما فتلود حيفتينا بل وفعله الله اليه و اجتمعت الامة على الله

عزوجل سحخ عيسى الى السماء أة

بنن اكبرقدى الله رسرة فتومات مكيه ك ياب مدي فرات بي-

الاخلات في اندياؤل في أخوالزمان ـ

علامہ سفارینی سمتر صحفیدہ سفارینیہ صف وج م پر فراتے ہیں ہر کوعینی علیہ المسلام کا نزول من السماء کیا ب اورسندت اورا مجاع امت سے ثابت سے داول آئیت وَ مِنْ آئِنْ اَهُدِل الْكِرْبِ الاَيَافِل کی اورابوبر مِرہِ کی مدیث نقالے کی اب اس کے بعد فراتے ہیں۔

### ومثاالإجبتماع

فقداجتهعتالامة على نزول ولوريخالف فيه احدمن الالبية وانها انكرذ لك الفلاسفة والملاحدة من لا يعتد بخلاف وحت انعفد الاجماع الاحة على انديزل وبجكوبهذ الشريعة المحدد بة وليس ينزل بشريعة مستقلة عندانورلد من السماء وان كانت النبوة قائلة به وهومنصف بها

یعنی دہا اجاع اسوتھام است محمریہ کا اجاع ہوگیا ہے کہ صرت عیمالیا اسلام ہیں سے اس کا کوئی خالف نہیں ، صرت مرزنازل ہوں گئے اور اہل اسلام ہیں سے اس کا کوئی خالف نہیں ، صرت فلاسفہ اور طحد اور ہے دین لوگوں نے اس کا انکارکیا ہے جن کا انتقافت تابل اعتبار نہیں اور نیزتمام است کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ صرت بینی علیہ السام نازل ہونے کے بعد دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعیت کے موافق سم کم رہیں گئے مستقل شریعیت لے کرآسمان سے نازل نہ ہوں گے۔ اگر میہ وصف بنوت ان کے ساتھ قائم ہوگا۔

وشرح عقيدهُ سفارينيه صناوج ۲)

### رفع الى السماء اورنزول من السماء الى الارض كى محمدت

حضرت عیلی علیالسلام کے رفع اور نزول کی حکمت علاء نے بیان کی ہے کہ بود کا یہ دعویٰ مقاکم ہم سف حضرت عیلی علیہ السلام کوفٹل کر دیا۔ کماقال وَقَوْلِهِمُ إِنَّا اَفْتَلْنَا الْمَسِيْحَ عیسی بن میم مسول الله و اور حیال جوا خیر رواندیں ظامم ہوگا وہ بھی قوم ہودست ہوگا ۔ اور حیال جوا خیر رواندیں ظامم ہوگا وہ بھی قوم ہودست ہوگا ۔ اور حیال جوا خیر رواندیں تا مربوگا وہ بھی قوم ہودست ہوگا

اوربیدداس کے بتبع اور بیروموں سے۔ اس لیے حق تعالی نے اس وقت حضرت میسی علیہ السلام کو زندہ اُسمان پرافھایا اور قیامت کے قریب اُسمان سے نازل ہوں گے اور دحال کو قتل کریں گے تاکہ خوب واضح ہوجائے، کہ جس ذات کی نسبت بیودیے کتے تھے کہم فیصل کو قتل کریں گے تاکہ خوب واضح ہوجائے، کہ جس ذات کی نسبت بیودیے کتے تھے کہم فیصل کے اس کو قتل کر دیا وہ سب خلط ہے ان کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ اِسمان پرایھایا اور استنے زمانہ تک ان کوزندہ رکھا اور پھر تمہمارے قتل اور برادی کے لئے آبادا تاکہ سب کو معلوم ہوجائے کہتم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل بریادی کے لئے آبادا تاکہ سب کو معلوم ہوجائے کہتم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل نے الباری نہیں کرسکے بلکہ ان کو اسٹر تعالی سے تمہادے قتل کے لئے نازل کیا اور رئیس کھنے الباری . کے باب نرول عینی ص یہ ج را پروندگور ہے۔

صفرت عینی علیہ السلام ملک شام سے آسمان برا عائے گئے ہے اور ملک شام ہی میں نزول ہوگا تاکہ اس ملک کوفتح فرائیں۔ جیساکہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسم ہجرت کے چند سال بعد فتح کمر کے لئے تشریعیٰ لائے ای طرح عینی علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف بجرت فرائی۔ اوروفات سے مجھ روز پہلے شام کوفتح کرنے کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور تازل ہونے کے بعدصلیب کا توٹونا باللہ ہوں گے اور تازل ہونے کے بعدصلیب کا توٹونا بھی اسی طرف مشیر ہوگا کہ ہیود اور نصاری کا یہ اعتقاد کر میں بن مربم صلیب پرج ہوائے گئے بالکل غلط ہے بھارت میں علیہ السلام توان ترتعالی کی حفاظ مت بی سے اس لئے نازل بونے کے بعدصلیب کا نام ونشان تھی نہ چھوڑیں گے۔

اوربیض علما سنے پر حکمت بیان فرانی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے برعہد لیا عقا کہ اگرتم نبی کیم کا نوانہ یا و توان برصر در ایان لانا اور ان کی صرور مدد کرنا ۔ کما قال تعالیٰ تعقیٰ کو آنٹ کُھر کُری کے اور انبیاء سنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت بیٹی علیہ السلام برخیم ہوتا مقال سلے حق تعالیٰ نے حصرت بیٹی کو آسمان براعظایا تاکیجس وقت دحال ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور سول اللہ صلے انٹرعلیہ قالم کی اُمنٹ کی دو

فرایش ـ

کیونگرس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ اوقت است محدید پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا اورامت شدید امداد کی محتاج ہوگا۔ اُل لئے عیشی علیہ السلام اس وقت نازلے ہوں گے تاکہ امت محد رصلی الٹرعلیہ وسلم ) کی تصرت واعانت کا جو وعدہ تمام انبیا ء کرچکے جس وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالہ اُ اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالٹا ایفا فرائی ۔ فاض ہے ذلک فانہ مصلیعت ۔

اور دون على عليه الصلاة والسلام اورآب كى امت كے اوصات ديكھے توسق تعالى الله ميں ني كريم عليه الصلاة والسلام اورآب كى امت كے اوصات ديكھے توسق تعالى الله مير دعا فرمان كہ مجھے جى امت محدير ميں سے كرد يجئے حق تعالى نے ان كى يہ دعا تبول فرمائى اور ان كو آخرز مانة تك باقى ركھا اور تيامت كے قريب دين اسلام كے لئے ايك مجددكى حيث بيت سے تشريف لائي گے تاكم قيامت كے نزديك ان كا حشر امت محد ميرك ذمرو ميں ہو۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰ آعْلَمُ

www.besturdubooks.wordpress.com

عد صرت عیش علیہ اسلام کے دفع الی السماد کے اصرار و تکم کے بادے میں اس نا چیز نے ایک ستفل رسالہ کی اسے و طالبان تی اس رسالہ کو صرور دیجھیں ان و اسالہ کو صرور دیجھیں ان و اسالہ کو دسالہ موجب سکینت وطانمینت مبرگا - اس رسالہ کا نام لطات التکم فی اسرار نزول عیشی بن مربیہ ہے -

### عضرت عليه السلام رسول معى بين اور صحابی مجی بین اور صحابی مجی بین

صافظ شمس الدین ذہبی تجرید میں اور صافظ ابن مجرعسقلانی اصابہ میں اور علامہ ذرقانی اسابہ میں اور علامہ ذرقانی اسرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عینی بن مربیم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اسی طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لیے کہ میں جن مربیم علیہ ماالسلام نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلۃ المعراج میں بھالت حیات وفات سے پیشیتر اسی جسد عنصری کے ساتھ درجھا ہے اور دوسرے صفرات انبیاء علیہ م السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولیلۃ المعراج ہیں اپنی اپنی وفات کے بعدد کھا ہے۔

دوى ابن عساكر عن انس قلنا بادسول الله ترايناً صافحت شيئا ولانواه قال ذلك اخى عيسى بن مريم التظرية حتى طواف هنسلت عليه .

> ۷۷ قائی شرح مواهب ص،۳۲۶ جره

ومروی ابن عدی عن اننس بیت نخن مع النبی صلی الله علیه وسد اذار این ابودا و بدا فقلنا بارسول الله ما هذا الذی مرأین ا والید، قال

آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھاسے ؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بعائی

قددائيمود فقلتانعم قال دُالدُعيشي اسمريم سلموعلي .

عليثى بن مريم تقے يجنهوں في اس وقت مجد كوسلام كيا-

عینی علیہ السلام کانبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے معاصر ہونا، تودلائل حیات سے معلوم ہو جکا تھا، گراس دین معراج اورابن عساکر اور ابن عرک کی روایت سے ملاقات می شاہت ہوگئ ۔ اس سلے اگر بالفرض حضرت بیٹی علیہ السلام نبی اکم صلی المشرعلیہ وسلم سے کوئی روایت فرمائیں تواس روایت کوعلی شرط البخاری صدیت متصل سمجھنا چا ہیئے کیمونکہ امام بخاری کے نزدگی اتصال روایت کے لئے ثبوت لقاء شرط ہے اورامام مسلم کے نزدگی محض معاصرت کافی ہے۔

علامہ تائ الدین سکی رحمتہ الشرعلیہ نے معنرت مینی علیہ الصلوۃ والسلام مے صحابی جو نے کوبطور الغاز اور معمد اپنے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے سے

من بانقناق جميع المحلق افضل من

خبرالصعحاب الى مبكر و من عسهر وه كون شخص بسيح كم جويالاتفاق ابو مجررة اورغمرة سيم يحى انصل ہے -كم جوتمام صحابہ سے انصل وہتر ہے -

ومنعلى ومن عثمان وهوفتى

من امة المصطف الخيار من مضر

اوروہ شخص علی رضا ورعثمان رض سے بھی انصل ہے صالانکہ دہ شخص محدم مصطفے کی امت کالیک فرد ہے۔

انشی بالشی یداک ایک شے کے ذکرے دوسری نے یاد آہی جاتی ہے جافظ عسقلانی اصابی بی فراتے ہیں گرصحابی عسقلانی اصابی بی فراتے ہیں کر صحابی

بھی ہیں جدیداکہ بعض روایات سے نصرعلیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسم سے معلوم ہوتی ہے تفصیل اگر در کا رہوتو إصابہ کی مراجعت فرایش.

عبد ضعیعت کمتا ہے دعفا اللہ عنہ) کمان دوایت ایس انس بن مالک رضی اللہ وضی اللہ عنہ کم میں خطیعہ السلام سے ملاقات مذکور ہے۔ اس لئے اگریہ کہا جائے کہ انس بن مالک دوسنے پر دوسکے صحابی بیں تومیں امید کرتا ہوں کہ یہ کلمیشا پر ضلاف جی مذہو گا۔

واللهسبحانه وتعالى اعله وعلمه التمرو احكير

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلْمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلِمَيْنَ. فَاطِلُ السَّمْوَاتِ وَالْرَرْضِ النَّتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْاجْوَةِ ﴿ ثَوَتَرِيْنَ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِيْ بِالصَّلِيهِ إِنْنَ

اللهمانى اعوذبك من عذاب القبرواعوذبك من فتنة المسيم

برحمتك يا ان حمر الواحمين بإذ الجلال والاكو امر

وانأالعب الضعيف المدعو!

هجد ادرلس الكأندهلوى

اجادهالله تعالى من خزى الدنبياً وعذاب الأخورة - أهيين

www.besturdubooks.wordpress.com